



المعروديه

(ناواری =

محدث كبير فقيه العصر فتى اظم عارف بالله والمائلة محدث كبير فقيه العصر فتى المحدث المعدد المالعلوم حقائد الورده ختك جامعه دارالعلوم حقائد الورده ختك



مفتی محمدوم إب منظوري (سوات)

اهتمام واشاعت

مُولانًا خَافِظ مِنْ الْمُعَدِلِي فَيْنِيدِي مَنْ مُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْم

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں

نام كتاب: — قآوي ديوبنديا كتتان المعروف بفتا وي فريديه (جلد جهارم) افادات: ——— محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مولا نامفتى محرفر يدمجد دى زروبوي دامت بركاتهم شيخ الحديث وصدر دارالا فمآء جامعه دارالعلوم حقانيها كوژه ختك ترتیب وتخ تنج --- مولا نامفتی محمد و باب منگلوری نقشبندی دارالا فتاء دارالعلوم صدیقیه كميوزيّك: ---- عافظ ولى الرحمٰن صديقي ..... (لوندخورٌ) يروف ريدنگ: --- سلطان فريدي ضخامت: ---- ۵۲۸/صفحات طبع باردوم: ----مارچ ون ، رئي الاول مسهاه تعداد باردوم: ---- تيرهسو ١٣٠٠) تكرانى: ---- مولا نامفتى سيف الله حقاني دارالعلوم حقانيه اكورُه ختك ا جتمام واشاعت: — مولا ناجا فظ حسين احمد صديقي نقشبندي مهتم دارالعلوم صديقيه زروني ضلع صوابي (يا كتان) فون وفيكس دارالعلوم:480534-0938 ريائش:480156 موماكل:0300-5681986

# 

| صفحه       | عنوانات                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | كتاب الصوم                                                                                       |
|            | باب رؤية الهلال واختلاف المطالع                                                                  |
| <b>7</b> 9 | صوم وعيد ثبوت شرى پر ہےنه كه مفروضوں پر                                                          |
| 6ما        | عید ورمضان کا حکم ثبوت شرعی پر ہے نہ کہ حساب وشار پر                                             |
| ۴.         | حفرت علی رضی الله عندے مروی مہینوں کا حساب غیر ثابت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ۲۹         | اجب جا ندنظر نه آئے تو رؤیت ہلال تمیٹی پراعتماد کرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۳         | قمری سال کا حساب و کتاب بہت آ سان اور مشاہد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 20         | اس زمانے میں فسق عام ہے اس لئے رؤیت کے مسئلے میں قاضی تحری کرے گا                                |
| ľΆ         | ریڈ بواور ٹیلی ویژن کی تفصیلی خبر پر اعتماد درست ہے                                              |
| ٩٧         | سوال میں پیش کردہ تجویز اصولی نہیں                                                               |
| !          |                                                                                                  |

| صفح     | عنوانات .                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u> |                                                                                     |
| ۵۰      | افغانستان اور پاکستان کے درمیانی علاقہ کے لوگ اہل فتوی کے فیصلہ کا اتباع کریں       |
| ا۵      | عید وروزہ میں مقامی علماء کے فیصلہ کی بابندی اور باضابطہ ریڈیو اعلان                |
| ۵۱      | رمضان اورعید جمارے ہاں رؤیت ہلال شرعی پر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| or      | عيدوروزه كي ثبوت كيلي ثيليفون كي خبر كاتفكم                                         |
| or      | ریڈیو وغیرہ پراعلان صوم وعیدمعتبر اور وحدت صوم وعید غیرمطلوب ہے                     |
| ۵۵      | ریڈیو پرعید کا اعلان خبر منتفیض میں داخل ہے یانہیں؟                                 |
| ra      | ریڈیو پر ہلال کمیٹی کے اعلان کی شرعی حیثیت                                          |
| ۸۵      | صوم وعید کیلئے سعودی اعلان پر اعتماد علماء کا منصب ہے نہ کہ عوام کا                 |
| ۵۹      | روزه بإعلان پاکستان اور عید باعلان سعود بیر بیه جائز نہیں ہے                        |
| ۱۰ ا    | عکومت کی جانب سے رؤیت ہلال کمیٹی کا قیام قابل شخسین ہے                              |
| ۲۱ ا    | جاِند و کھنے کے ثبوت شرع کے بعد ہلال کمیٹی کے اعلان نہ کرنے کا حکم وغیرہ            |
| 41"     | صبح کومشرق اور شام کومغرب کی طرف جاند دیکھناممکن ہے                                 |
| 41      | مملکة سعودیه کے ریڈیو کی تفصیلی خبر پر ( در بارهٔ روزه وغیره ) اعتماد درست ہے       |
| 41"     | صوم وفطر میں اختلاف ندامرمستبعد ہے اور ندامر منگر                                   |
| 77      | مسئله لاعبرة لاختلاف المطالع فقهاء كے درمیان میں اختلافی ہے اجماعی نہیں             |
| 14      | اختلاف مطالع اورریڈ بواعلان کے بارے میں تفصیلی استفسار اورمخضر جواب                 |
| ∠۵      | ملی اللہ ثین کے بعد عید کا ظلم دیا جائے گا جبکہ دو گواہوں سے ثبوت رمضان ہوا ہو      |

| صفحه | عنوانات                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4  | ا ثبات ماه رمضان كيليّ تين افرادكي گوائي اورخبر متنفيض كاتهم                        |
| 44   | افواہیں خبر مستفیض نہیں ہیں                                                         |
| 44   | رید بووغیره کے اعلان روزه وفطر پراعتا د کی شرا نظ                                   |
| ۷9   | دن کے وقت جاند کا نظر آنا آئندہ رات کا شار ہوگا                                     |
| ۷9   | ثبوت عيد ورمضان اور بقرعيد مين اختلاف مطالع كا اعتبار وعدم اعتبار                   |
| ۸۰   | بلا د بعیده میں اختلاف مطالع کا مسئلہ اور سعودی اعلان پرصوم وعید کا حکم             |
| ۸۲   | اختلاف مطالع اورريدُ بيو وغيره پراعلان كائتكم                                       |
| ۸۳   | بلاد بعیده مین سعودی اعلان پر روزه اور عید کاعوامی رواج                             |
| РΛ   | الفرائد اللوامع في تحقيق اختلاف المطالع                                             |
|      | باب تعريف الصوم وانواعه                                                             |
| 92   | علامات بلوغت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں روزہ کی فرضیت کیلئے عمر کی حد                 |
| 92   | جہاں اکیس گھنٹہ دن ہو وہاں اکیس گھنٹہ روز ہ رکھا جائے گا                            |
| 99   | غروب منس کے تحقق کیلئے مشرق کی جانب سرخی کا زوال شرط نہیں                           |
| 100  | ایک علاقے میں روز ہ اور دوسرے میں عید ہوتو عید والے علاقے میں جا کر کیا کرنا چاہئے؟ |
| 1-7  | سحری کا آخری وقت اور دن میں یارات سے نیت روز ہرمضان کا تھم                          |
| 1014 | غروب شمس ہے منصل افطار کا تھم                                                       |

| صفحه | عنوانات                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | رمضان میں گندم کی کٹائی کیلئے روزہ چھوڑ نا بے باکی ہے                                                |
| 1+0  | عالت حمل كا خون مانع صوم نبين                                                                        |
| 1+4  | ایران میں ایرانی اعلان کے خلاف پاکستانی اعلان پر عید منانا                                           |
| 104  | کسی کومعلوم نه ہو کہ عید ہے اور اپنے قیاس پر عید سمجھ کرروز وافطار کیا ؟                             |
| 1+2  | یوم الشک کانفل روزہ با قاعدہ ثبوت رمضان کے بعد فرض شار ہوگا                                          |
| 1•A  | خواص کیلئے صوم بوم الشک کا حکم                                                                       |
| 1+9  | ایوم الشک کا روز ہ جب نفل کی نیت سے ہو مکروہ نہیں                                                    |
| 111  | يوم الشك كے بارے ميں واردا حاديث اور مفتیٰ برقول                                                     |
| 111  | مجول کر کھانا بینا یا جماع کرناروزے کیلئے نقصان دہ نہیں                                              |
| 111  | شام ہے پہلے جاند و کھے کرشبہ کی وجہ ہے افطار کرنا موجب کفارہ نہیں                                    |
| Her  | مقامی اور مرکزی رؤیت ملال تمینی میں اختلاف کی صورت میں قضاء کا مسئلہ                                 |
| 110  | مختلف علاقول میں اختلاف رمضان کی وجہ سے قضاء کا مسئلہ                                                |
| 110  | انتہائے سحری لیعنی طلوع فجر کے وقت کا تعین                                                           |
| 117  | سحری کیلئے لاؤڈ سپیکر پر صلاۃ وسلام پڑھ کر لوگوں کو جگانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 112  | روزے ممل کرنے کیلئے حیض کی بندش کی گولیاں کھانا تکلف اور تعمق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| HΛ   | خزیر کا گوشت فروخت کرنا،عریان معاشره اور گنده خور دنوش روز ه کیلئے مانع نہیں                         |
| 15** | ۲۳/ رمضان کوسورة عنکبوت وسورة روم پڑھنے کے بارے میں ارشاد الطالبین کا حوالہ                          |
|      |                                                                                                      |

#### صفح عنوانات باب مايفسد الصوم ومالايفسده روز و کی حالت میں کان ، ناک اور آئکھ میں دوائی ڈالنے کا تھم .. 177 روز ه کی حالت میں دوا سو تگھنے کا حکم ..... 114 دمہ کے مریض کا انہیلر کے استعمال سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے. 110 باب الصوم میں جلاب کے بارے میں بہنتی زیور کی عبارت کی وضاحت ITY کلی کر کے تری حلق میں پہنچ جانے ہے روز ہ کا تھم ..... ITZ انجکشن مفسد صوم نہیں ہے.... ITA وربدی اور جلدی انجکشن کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ 119 انجکشن کے مسکلہ ہر دوبارہ استفسار.... 1100 وریدی انجکشن مفسد صوم نہیں ہے .... 110 روزه میں گلوکوز انجکشن یا ڈریپ چڑھانے کا تھم .... 177 رير ده کې بثري ميں انجکشن لگانا مفسد صوم نېيس ..... 124 انجکشن ہے روز ہٹو ننے کا تھم اصول مسلمہ کا مخالف ہے۔ 100 نسوار لینے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے .... 11-1 نسوار سے روزہ ٹوٹ جانے کی تفصیل ا بهاسوا نسوار ہے روز ہانوٹ جانے برد دبارہ استفسار

فهرست مضامين

| صفحه | عنوانات                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ior  | جس کی گواہی روہ و جائے اور روز ہ تو ڑے تو اس پرصرف قضا ہے کفارہ نہیں                           |
| Iar  | تے کرنے سے فطر کے گمان پر پانی پی لیا تو اس پر قضا واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ıar  | دمہ کے مریض کے لیے انہیلر سپرے کا استعال موجب قضا و کفارہ ہے                                   |
| 100  | دانت نکالنے کیلئے پہلے کیپسول کھانے کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں                   |
| ۲۵۱  | روزہ میں سگریٹ چینے سے کفارہ لازم ہے                                                           |
| 101  | روز ہیں نسوار استعمال کرنے سے قضا لازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 102  | بیوی کے ساتھ جماع کرنے ہے قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں                                           |
| 101  | بوی سے ملاعبت کی وجہ سے انزال کی صورت میں صرف تفاہے                                            |
| 101  | روزہ میں مشت زنی ہے قضالازم ہے کفارہ نہیں                                                      |
| 109  | مشت زنی کی وجہ سے نذر کیا ہواروز ہ کو دوبارہ مشت زنی سے تو ڑنے کی صورت میں قضا کا حکم          |
| 140  | روزہ کی حالت میں لواطت کرنے سے قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں                                      |
| 170  | روزه دارزانی پرقضا، کفاره ، توبهاور حدز تالازم بین                                             |
| 171  | قضا و کفارہ میں زنا اورلواطت کا ایک تھم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 144  | وجوب كفاره مين جماع حلال ياحرام كاكوئي فرق نبين                                                |
| 144  | روزه میں لباس سیت جماع کرنے ہے قضایا کفارہ وغیرہ کا تھم                                        |
| וארי | حقہ پیناموجب قضااوراحتیاطاموجب کفارہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|      |                                                                                                |

| صفحه | عنوانات                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب العوارض                                                                                                      |
|      | المبيحة للفطر                                                                                                    |
| 172  | حالت إضطراري اور قریب الموت شخص کیلئے روز ہ تو ڑنے کا تھم                                                        |
| 172  | مسافر کوروز ہیں اختیار ہے البتہ عدم مشقت کی صورت میں روز ہ رکھنا افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| AFI  | د وسرے ملک میں مقیم آ دمی مسافر تنرعی نہیں اسلئے روز ہے رکھا کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 149  | روز ہ رکھنے سے مرض میں شدت آنے کی صورت میں روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 149  | ومه کے مریض کیلئے روزے کا تھم.                                                                                   |
| 12.  | مریض کولا پرواڈ اکٹر کی مدایت پر روز ہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 127  | ا بائی باز پریشر کے مریض کیلئے روزے کا مسکلہ                                                                     |
| 120  | افطار کیلئے زیادتی مرض کاظن غالب شرط ہے نہ کہ تھن تو ہم اور خطرہ                                                 |
| 120  | غیر متندین ڈاکٹرول کے مشورہ سے روزہ نہ رکھنا خلاف شرع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 121  | روز و عادل ڈ اکٹر کے مشورہ یا تجربہ کی بتا ہر نه رکھنا جا ہے۔                                                    |
| 120  | معد دِم المال والنفقه مجبور دهقان رمضان میں روز ہ نه رکھ کرمز دوری کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 124  | رمضان میں بیاری بڑھ جائے کی صورت میں روز ہ تو ڑنے کا تھم                                                         |
| 144  | شرقی مسافر اور مریض عاجز عن الصوم کیلئے افطار کی اجازت ہے                                                        |

| صفحه | عنوانات                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب الفدية                                                                                   |
| IZΛ  | بورے رمضان کا فدریتقریبا (انگریزی سیرے) ڈیڑھ من گندم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۱۷۸  | فدیه صوم کی مقدار اور متعدد مساکین میں تقتیم کا مسئله                                        |
| 129  | شیخ فانی اور صحت سے مایوس نہ ہوتو فد سید بینا بے قاعدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1/4  | فدید دینے سے عاجز آ دمی استغفار پڑھا کرے                                                     |
| ۱۸•  | گرده کا مریض اگر صاحب استطاعت نہیں تو فدیددے سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| IAI  | يهار كيلئ روزوں كا فديد مقدار فديداور ونت فديد كا مسئله                                      |
| IAY  | ہیں سال سے روز ہنماز ادانہ کرنے والے کی قضا اور فدید کا طریقہ                                |
| ۱۸۳  | شیخ فانی فدیدد یا کرے اور عدم استطاعت میں استغفار کیا کرے                                    |
| 186  | روبه مرض بیار فدید دے سکتا ہے۔                                                               |
| IAA  | فدید میں مسکینوں کو دو وفت کھلانے کی صورت میں نقد قیمت کافی نہیں                             |
|      | باب الاعتكاف                                                                                 |
| IΔΔ  | سگریٹ یا حقہ چنے کیلئے معتکف مسجد سے باہر نہیں جائے گا                                       |
| IΛ٩  | ضرورت شدیدہ کی بنا پراعتکاف حچوڑنے کا تھم                                                    |
|      |                                                                                              |

| صفحه       | عنوانات                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4        | محلے کی ہرمسجد میں اعتکاف کا مسئلہ                                               |
| 19+        | دوران اعتكاف مسجد ميس د نياوي با تنيس وغيره مكروه جيل                            |
| 191        | د کا نول کے اوپر بنائی گئی مسجد میں اعتکاف کا مسئلہ                              |
| 191        | عورتوں کواعتکاف کیلئے گھروں میں جگہ مخصوص کرنا چاہئے                             |
| 195        | نماز باجماعت كيليّه دوسرى مسجد جانا مفسداء تكانبين                               |
| 191~       | معتلف کیلئے سگریٹ نوشی اور مریضوں کوقیمتا دوادیئے سے بچنا جائے۔                  |
| 1917       | اعتكاف كيليّ كرمي كے موسم ميں سرد علاقوں كو جانے كا تھم                          |
| 190        | معتلف کا اخراج ریح کیلئے مسجد ہے نگلنے کا حکم                                    |
| 196        | جعد کیلئے جامع مسجد جانا مفید اعتکاف نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 194        | معتلف کا قرآن کریم سننے یا سنانے کیلئے دوسری معجد میں جانا                       |
| 192        | عسل جمعه کیلئے معتکف کامسجد سے نگلنا                                             |
| 192        | معتلف کا گرمی کی وجہ ہے شل کیلئے نگانا                                           |
| 19.4       | اعتكاف مين اشتناء كالمسئله                                                       |
| 199        | معتكف كاجنازه كيلئة نكلنه كاحكم                                                  |
| <b>***</b> | معتكف كيلئے نسيا تا مسجد سے نكلنے میں مفتی ہول                                   |
| 141        | فسادصوم سے اعتکاف مسنون تطوع بن جاتا ہے نہ کہ فاسد                               |
| r• r       | عالت اعتكاف ميں اخبار پڑھنااور ريڈيو پرخبريں سننا                                |
|            |                                                                                  |

| صفحه        | عنوانات                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.</b> m | اعتكاف مسنون كے قضا كى صورتيں اور مسجد ميں شہلنے اور خسل كرنے كا مسئلہ                               |
| r-0         | سارے مہینے کے معتلف کا مسجد سے بلا عذر نطنے کی صورت میں قضا کا مسله                                  |
| P+ 4        | اعتکاف رمضان کے ٹوٹے کی صورت میں قضا کا مسئلہ                                                        |
| r.2         | اعتكاف عشره اخيره كی قضااور عدم قضا كامسئله                                                          |
| r•A         | معتکف کے مرنے پراعتکاف کی تکمیل کامسئلہ                                                              |
|             | كتاب الحج                                                                                            |
|             | باب تفسير الحج                                                                                       |
|             | وشرائطه واركانه                                                                                      |
| <b>111</b>  | سفر جج کے اسرار اور منافع                                                                            |
| rir         | صديث "من لم يحج فليمت ان شاء يهو ديا او نصر انيا" تغليظ برمحول بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| rir         | صرف نیت کرنے ہے جج فرض نہیں ہوتا                                                                     |
| rır         | جج اور عمره میں نیت کے الفاظ غلط پڑھنا۔<br>                                                          |
| rim         | دوسرے کے مال ہے جج کرنے والا دوبارہ اپنے مال ہے جج کرنے میں کیا نیت کرے؟                             |
| ria         | طاجت اصلی سے زائد زمین رکھنے والے پر جج کی فرضیت کا مسئلہ                                            |

| صفحه        | عنوانات                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria         | مكانات اوردكانول كي صورت ميس حج كي فرضيت كاحكم                                                         |
| riy         | قرض کے کر ج کرنے کا تھم                                                                                |
| 112         | مجد کیلئے زمین فروفت کی اس رقم پر جج کی فرضیت کا مسئلہ                                                 |
| ria         | مشترکه مال میں حج کی فرمنیت کا مسئلہ                                                                   |
| ria         | مشترکه مال میں مج کی فرمنیت کا مسئلہ                                                                   |
| 719         | مشتر کہ مال سے حج کرنے والے نقیر کا ذمہ فریضہ حج سے ساقط ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 719         | مال بفتدرنساب حج مملوک نه بهواس میں صرف تصرف کی اجازت ہوتو حج فرض نه ہوگا                              |
| rr.         | حرام کے ساتھ محلوط مال پر جج کرنے کا علم                                                               |
| rri         | قرض ملے كر جج اوا كرنا اور يجرحرام حلال كے مخلوط مال سے قرضه ادا كرنے كا تكم                           |
| rri         | مال حرام ہے جج کی ادائیگی کا تھم                                                                       |
| rrr         | ال حرام سے فج كرنے والے كے ذمه سے فريضه فج ساقط محر ثواب سے محروم ہوتا ہے                              |
| 277         | حکومتی اعانت سے ج کرنے والے کا فریضہ ماقط ہوجاتا ہے                                                    |
| 777         | حکومتی اعانت ہے نفلی جم کیلئے جانے کا تھم                                                              |
| ***         | سرکاری اعانت پر جج کیلئے جانا جائز ہے جبکہ سیای رشوت نہ ہو                                             |
| rra .       | ہبہ سے غناء آنے کی صورت میں جج کی ادائیگی کا مسئلہ                                                     |
| rra         | جے بدل میں بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے فقیر پر حج فرض نہیں ہوتا                                         |
| rr <u>~</u> | جج منظوری سے قبل رکھی گئی رقم امانت ہوتی ہے                                                            |
|             |                                                                                                        |

| صفحه        | عنوانات                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 772         | د فاعی فنڈ میں رقم وینے سے فریضہ حج سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا                                               |
| rpa         | بلوغت کے بعد دو ہارہ حج کی فرضیت کا مسئلہ                                                               |
| 779         | فریضہ حج کی تاخیر کیلئے اولا د کاغیر شادی شدہ ہونا شرعی عذر نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr.         | پہلے میٹے کی شاوی کرائے یا حج اوا کرے؟                                                                  |
| rr.         | محرم کے بغیر حج کیلئے جانے کی کراہت میں عرب وعجم برابر ہیں                                              |
| rm          | بوڑھی عورت غیرمحرم کے ساتھ جج کیلئے نہیں جاسکتی                                                         |
| rm          | کسی اجنبی شخص کودینی بھائی بنا کراس کے ساتھ جج کیلئے جانا جائز نہیں                                     |
| rrr         | ائیر بورٹ پرمحرم موجود ہے تب بھی سفر بغیر محرم کے جائز نہیں                                             |
| rrr         | ج کیلئے بغیر محرم کے سفر معصیت ہے                                                                       |
| rmm         | حاجيه كيليّه و يوريا شوہر كا چچا محارم نہيں ہيں                                                         |
| rro         | بلامحرم سفرنا جائزلیکن سحت حج اور فراغت ذمه کیلئے مانع نہیں ہے                                          |
| rro         | کثیر حق مہر ہے جج کی فرضیت اور ہبہ کی صورت میں فرضیت جج کا مسکلہ                                        |
| rry         | فریضہ حج کی ادائیگی کیلئے شوہر ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں                                              |
| rr2         | تشمینی ہے اجازت کئے بغیر نفلی حج اداکرنا                                                                |
| rr <u>z</u> | صحت کی امید کی صورت میں حج بدل درست نہیں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| rra.        | عمرہ کی ادائیگی ہے فریضہ حج ادائبیں ہوتا                                                                |
| 777         | ز مین حل کے رہنے والوں کیلئے طواف قد وم کا مسئلہ                                                        |
|             |                                                                                                         |

| صفحه  | عنوانات                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra   | ز مین حل کے رہنے والوں کیلئے طواف وداع کا مسئلہ                                                    |
| rr.   | حیض کی حالت میں طواف زیارت اور سعی کا مسئلہ                                                        |
| r/~   | عرفات میں جمع بین الصلا تنین کا مسئلہ                                                              |
| 1111  | عرفات یا راسته مین نماز مغرب وعشاء نبین براهے گا                                                   |
| 4144  | رمی جمرات کیلئے کنگریاں مزدلفہ یا رائے سے اٹھالائے                                                 |
| سامال | تمام سریا چوتھائی حصہ کے منڈوانے یا کتروانے کے بغیراحرام سے نہیں نکلیا                             |
| 444   | احرام کی حالت میں ایک دوسرے کا حلق اور قصر کرنا                                                    |
| ree   | ج میں عور توں اور مردوں کیلئے بال کوانے کی مقدار                                                   |
| rra   | محرم کا حالت احرام میں سرمنڈ وانے میں مذہب شافعی اور حنفی کی تفصیل                                 |
| 44.4  | افعال جج کے ختم ہونے کے بعد ابنا اور دوسرے کے سر کاحلق جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrz   | کز درغورتول یا بیمار کیلئے رمی جمرات کا ترک کرنایا وکیل مقرر کرنا                                  |
| rm    | کوئی شخص حرم شریف عمیا اور پولیس نے پکڑ کر واپس بھیج دیا؟                                          |
| ٩٣٦   | نفلی حج بہتر ہے یانفلی صدقہ؟                                                                       |
| t14   | ایوم عرفه اور یوم جمعه کے تو افق ہے جج اکبر کا مسئلہ اور وار دشدہ حدیث میں کلام                    |
| roi   | جج کی وجہ سے گنا ہوں کی معافی کا مسئلہ                                                             |
| rar   | جے ہے گناہوں کی معافی کی تفصیل                                                                     |
| tor   | جے سے حقوق العباد کی معانی کی صورت                                                                 |
| tor   | چېل مسائل حجج                                                                                      |

| صفحه | عنوانات                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    |                                                                                                           |
|      | مسائل منثوره                                                                                              |
| 141  | دارالحرب کےزیرار ممالک سے ج کیلئے جاناممنوع نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 747  | عمرہ کے ویزہ پرسعودی عرب جا کر مز دوری کرنا شرعاممنوع نہیں ۹                                              |
| ryr  | عمرہ ادا کر کے بعد میں محنت مزدوری کیلئے قیام کرنا اسلامی جرم نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 444  | طاجی کیلئے سعودی سے سوتا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔                                                       |
| 244  | مقامات مقدسہ کے ماڈلوں سے مناسک حج کی تعلیم دینا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 240  | وی سی آروغیرہ کے ذریعے مساجد میں مناسک حج وعمرہ دکھلا نا                                                  |
| 777  | ملاز مین کی حج تمینی کیلئے شرائط وضوابط اور پالیسی                                                        |
| 247  | ا هج سمین کی شرع هیشیت<br>                                                                                |
| rya  | جے کمیٹی کے فنڈ میں غیر مسلم کا چندہ دینا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| P44  | حرم میں عور توں کے محاذات کا مسئلہ                                                                        |
| 7Z+  | حیاج کی واپسی پر برائے دعوت طعام دنبہ وغیرہ ذبح کرنا                                                      |
| 121  | دوران طواف اردو میں دعا کمیں پڑھنا                                                                        |
|      | فصل في الاحرام                                                                                            |
| 727  | احرام کی جادروں میں سفیدر کے مستحب ہے                                                                     |

| صفحه | عنوانات                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121  | احرام باندھنے کے بعدایک بارتلبیہ پڑھناشرط اور زیادہ پڑھناسنت ہے۔                              |
| 121  | احالت احرام میں اضطباع کا مسئلہ                                                               |
| 727  | احرام یا ندھنے اور ہرطواف کے بعد دور کعت نماز کا حکم                                          |
| 721  | حالت احرام میں نماز کے وقت کندھوں کو چھپانا اور زندہ آ دمی کیلئے طواف وغیرہ کرنا              |
| 120  | صلاة احرام اور صلاة طواف بعد العصر اور بعد الفجرية هنه كاحكم                                  |
| 124  | احرام کی حالت میں اگر جا درعلیحدہ ہوجائے تو تہبند کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 122  | محرم کیلئے حرم میں رات گزار نے اور سرو پاؤں کوڈ ھانپنے کا مسئلہ                               |
| 122  | اہل طائف کیلئے احرام ہاندھنے کا مسئلہ                                                         |
| 121  | مدیند منورہ سے جدہ جانے جانے والا پھر مکہ مکرمہ میں آنے کیلئے احرام کہاں سے باندھے؟           |
| 129  | کراچی ہے جدہ تک بغیراحرام کے جانے کامسئلہ                                                     |
| 111  | مدینه منوره سے جانے والا ذوالحلیفہ سے بغیراحرام کے تجاوز کرے؟                                 |
|      | باب القران والتمتع                                                                            |
| MAM  | اہل جدہ کیلئے تمتع اور قران کا حکم                                                            |
| MO   | اشہر جج میں جدی حاجی عمرہ کے بعد حج کی نیت کرے تو                                             |
| MZ   | جج تمتع کی صورت میں دم شکر داجب اور عمرہ کے بعد احرام کھو لنے کا مسئلہ                        |
| MA   | مكه مكرمه مين مقيم كاشوال مين عمره اداكرنے كى صورت مين حج افراد ياتمتع كا مسئله               |

| مفح          | عنوانات                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1119         | تمتع کے تین روزے دسویں ذی الحجہ سے پہلے ایام حج میں رکھے جائیں                                    |
| r9.          | دم شکر صرف قارن یامتمتع پر واجب ہے مفرد پرنہیں                                                    |
| rar          | قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود روزے رکھنا کافی نہیں ہے                                         |
| 191          | عاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ram          | حرمین میں مقیم حاجی پراضحیه کا مسکله                                                              |
| 491          | ایام النحر میں دم نہ کرنے والا حاجی اب کیا کرے؟                                                   |
| 194          | جج کی قربانی ہے کھانا ضروری نہیں خون بہانے سے تواب مل جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|              | باب الحج عن الغير                                                                                 |
| 199          | مج عن الغير ميں مج تمتع كرنا جائز ہے                                                              |
| ۳            | جج بدل میں تینوں اقسام حج آ مرسے واقع ہوتے ہیں                                                    |
| r.0          | کسی حاجی کی جانب سے حج بدل کرنے کا عکم                                                            |
| 1-4          | مج بدل میں نفقہ بذمہ آ مر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| P+4.         | عورت كيلي محرم نه طنے كى صورت ميں حج بدل كا مسئله                                                 |
| r.2          | ج بدل کرنے کی وجہ سے نقیر آ دمی پر ج فرض نہیں ہوتا                                                |
| <b>170</b> A | ایام جے سے پہلے مدیند منورہ سے والیسی پرا مکسیڈنٹ میں شہید ہونے والوں کے جج کا مسئلہ              |
| <b>7.9</b>   | ج بدل کیلئے جانے والا اپنا ج کرے اور بدل کیلئے حرمین میں کوئی مقرر کرے                            |

| صفحه       | عنوانات                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.9        | پاکستانی کیلئے ابوظہبی سے حج بدل کرنے کا مسئلہ                                   |
| ۳۱۰        | ج بدل کیلئے جانے والے کا حرم شریف سے جج بدل کا احرام باندھنا                     |
| 1111       | اگر جج فرض نه موتو ایصال تو اب کیلئے حرمین میں کوئی شخص بدل کیلئے مقرر کرسکتا ہے |
| rir        | ضعیف والد کیلئے سعودی عرب میں مقیم بیٹے کا حج بدل کرنے کا مسئلہ                  |
| ۳۱۳        | عورت کا مرد کی طرف سے حج بدل کیلئے جانا                                          |
| MIM        | میت کی جانب سے جج کرنے ہے ذمہ فارغ ہوجائے گاان شاواللہ                           |
| ۳۱۴        | وصی خود بھی جج بدل کرسکتا ہے اور کسی اور مخص ہے بھی کراسکتا ہے۔                  |
| 710        | وصی کے مج بدل پر دوبارہ استفسار                                                  |
| 710        | جج بدل سے میت کے فراغ ذمہ کی امید ہے اگر دمیت نہ کی ہو                           |
| MIA        | اگر دمیت نه کی ہوتو وارث کے جج بدل ہےان شاء اللہ ذمہ فارغ ہوجائے گا              |
| <b>P14</b> | هج بدل كاتفصيلي مسئله.                                                           |
| PIA        | والدین کوایسال تواب کیلئے ہرتم حج ہرجگہ ہے کر سکتے ہیں                           |
| PIA        | والدين كيلئے ج كرنے ميں والدكومقدم ركيس يا والدہ كو؟                             |
| ۳۲۰        | والدین ، محت مندآ دمی اور تابالغ بچوں کی طرف سے مج وعمر ہ کرنا                   |
| ٣٢٢        | رواجی شرکت کی صورت میں شرکا می اجازت کے بغیر اپنی کمائی سے مع کرنا               |
| ٣٢٣        | مج بدل میں اپنی نذر کا ممرو ادا کرنا                                             |
| ٣٢٢        | مامور نے مج قبیں کیا ہو مج بدل کرسکتا ہے                                         |
|            |                                                                                  |

| منح         | عوانات                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244         | جس مخص نے ج نہیں کیا ہواس سے ج بدل کرانا خلاف افضل ہے                                       |
| 770         | ج بدل میں نماز ونوافل کا ثواب کس کو ملے گا؟                                                 |
|             | باب العمرة                                                                                  |
| <b>77</b> 2 | رمضان میں عمرہ کی فضیلت مروی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| MA          | متمتع حاجی کا متعدد عمرے کرنے کا مسئلہ                                                      |
| MA          | عمره كيلية ممنوع ايام                                                                       |
| <b>779</b>  | تندرست آ دمی کاعمر و بدل کرانا جائز ہے                                                      |
| mr9         | فقیرآ دمی عمرہ ادا کر کے واپس آ جائے تو ج کا کیا تھم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۳۰         | عمرہ ادا کرنے سے ج کے فرض ہونے شبہ                                                          |
| mmi         | عمره کرنے والے پر جج کی عدم فرضیت کا مسئلہ                                                  |
|             | كياج عن الغير كى صورت ميں ج تمتع كيا جاسكتا ہے؟                                             |
| ~~~         | عمرہ کے بعد با قاعدہ حلق یا قصر واجب ہے                                                     |
|             | باب الجنايات                                                                                |
| ۲۳۹         | دم جنایت حرم میں ادا کرنی ضروری ہے۔                                                         |
| ٣٣٦         | خارج میقات تلبیہ بھول گیا میقات کے اندر تلبیہ شروع کیا تو دم واجب ہے                        |

| صفحه         | عنوانات                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸          | حالت احرام میں عینک لگانے سے دم یا صدقہ لازم نہیں ہوتا                                                            |
| ٣٣٨          | حالت احرام میں زخمی ہوتا موجب دم نہیں                                                                             |
| <b>779</b>   | محرم کا ذبح کے وقت اپنے آپ کوزخمی کرنے کا حکم                                                                     |
| 1-1-0-       | حچوٹی بچی کا دوران حج پیشاب کرنے اور دم جنایت کا مسئلہ                                                            |
| 1-1-         | بینک کے ذریعے قربانی اور حلق کی تقدیم کا مسئلہ                                                                    |
| rrr          | سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے گیار ہویں کی رمی اور طواف صدر چھوڑنے سے بھی وم واجب ہوتا ہے                                |
| المالما      | جمرہ عقبہ کے بعد چوتھائی ہے کم بال کٹوا کر واپس آنا                                                               |
| rra          | با قاعدہ تحلیل سے بل عمرے کا احرام باندھنا اور سلے ہوئے کیڑے پہننا                                                |
| rro          | رمی جمار میں بلا وجہ شرعی تو کیل صحیح نہیں اور دم واجب ہے                                                         |
| PP 4         | الا ذی الحجہ کی رمی جمار چھوڑ کرسا/ ذی الحجہ کو کرنے سے وجوب دم میں اختلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>177</b> 2 | سعی واجب کا ترک کرنا موجب دم ہے۔<br>من                                                                            |
| rm.          | فلطی سے احرام کی جا در دور کر کے کیڑے بہنے اور حج کرنے کا مسئلہ                                                   |
| rm           | ترک مبیت منل ہے دم لازم نہیں ہوتا                                                                                 |
| <b>779</b>   | متعدد عمرے کرنے والی عورت قصر نہ کریں تو کفارہ اور ایک دم واجب ہے                                                 |
|              | قربانی ہے قبل حلق، رمی کی قضا، طواف زیارت میں ترک سعی، مزدلفہ میں عدم بیتو تت وغیرہ                               |
| 779          |                                                                                                                   |
| ror          | ضعیف و نا تو ان کا رمی جمار میں تو کیل اور دم وغیرہ کے مسائل                                                      |
|              |                                                                                                                   |

| صفحه      |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror       | ها نطبه كا طواف زيارت اورطواف وداع ترك كرنا                                                            |
| ror       | مج میں حاملہ عورت کیلئے واجبات ترک کرنے کے مسائل                                                       |
| raa       | قبل از ادائیگی طواف زیارت زوجہ سے جماع کا تھم                                                          |
|           | باب زيارة                                                                                              |
|           | صلحالله صلحالله قبر النبى عَلَيْهِ                                                                     |
| 109       | زیارت روضه مبارکه میں پہل افضل ہے یا حج میں؟                                                           |
| 209       | مج یا عمرہ میں زیارت روضہ نبوی کیلئے جانے کامسئلہ                                                      |
| <b>11</b> | ویزه میں قلت ایام کی وجہ سے حاجی مدینه منوره نه جاسکے حج متأثر نہیں ہوتا                               |
| 242       | حرم نبوی الله کی زیارت کے وقت افعال                                                                    |
| ۳۲۳       | مبجد نبوی میں داخل ہو کرتحیۃ المسجد بڑھے پھر زیارت کرے                                                 |
| ۳۲۳       | زیارت قبراطهر کے وقت خطاب کے صیغے اور حروف نداذ کر کرنا                                                |
| ۳۲۵       | اسطوانه ابولبابه کے باس دور کعت برا هنامتنجب ہے                                                        |
| <b>۲</b>  | مساجد خمسه اورچېل نماز درمسجد نبوي                                                                     |
| MAY       | مبحد قبا کی زیارت بروز ہفتہ مستحب اور اس میں نمازعمر ہ کے برابر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|           |                                                                                                        |

## عنوانات باب رسم النكاح وشرائطه وآدابه منگنی اور با قاعده نکاح میں فرق 741 نكاح كيلئے باوصف عورت كا انتخاب اور شرعى طريقه شادى 12t بلاوجه بیٹیوں کو گھر میں رکھنے اور شادی نہ کرانے کا حکم ....... الرکی کو کیڑے پہنا تا اور آپس میں کھا تا کھلا تا اور دعا کرتا تکاح نہیں و نکاح میں کونی نیت کی جائے گی؟.... نکاح ہے تبل ایمان مجمل مفصل سنوانا نہ مطلوب ہے نہ ممنوع. نکاح کے وقت دولہا دولہن ہے شش کلمہ اور ایمان مجمل وغیرہ پڑھوا نا۔ خطبه نکاح نه يره صف عاد نکاح نبيس آتا نکاح کا خطبہ پہلے پڑھاجائے گا.... TLA عقد نکاح معدمیں افضل ہے۔ MLA مديث "لانكاح بين العيدين" المسايس r29 انکاح بر هانے کا حقدار کون ہے؟ زانی اور مزنید کا نکاح بر حانے والے عالم کا علم.

| صفحه         | عنوانات                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAI          | شيعه كا نكاح خوال مونا اور بعد مين تجديد نكاح كامسكه                                      |
| PAI          | نکاح خوانی پر اجرت کینے کا مسئلہ                                                          |
| PAP          | با قاعدہ ایجاب وقبول اورشہادت نہ ہوتو پیدنکاح نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MAM          | نکاح با قاعدہ ایجاب وقبول کا نام ہے نہ کہ شہرت کا                                         |
| TAD          | نابالغ اور نابالغہ کے ایجاب و تبول کا مسکلہ                                               |
| PAY          | مجنون ایجاب وقبول کا اہل نہیں                                                             |
| MAZ          | شاہدین حاضرمجلس نہیں دیوار کے پیچھے سامعین ہیں اس نکاح کا حکم                             |
| MAZ          | جہیز کا معاملہ طے کرنا ایجاب وقبول نہیں                                                   |
| PAA          | وکیل نکاح کا کہنا کہ''میں نے قبول کیا''صحیح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 7/19         | "فلال بیٹی فلال کیلئے کہا ہے 'خطبہ ہے نکاح نہیں                                           |
| <b>7</b> /49 | ایجاب وقبول کے الفاظ تمین بار دہرانا ضروری نہیں                                           |
| 1790         | لڑکی کیلئے صرف کیڑے مجینے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا                                         |
| 191          | نا کح ( نکاح پڑھانے والا ) گواہ بن سکتا ہے۔                                               |
| rar          | نکاح میں ایک آ دمی طرفین کا قائم مقام ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| rgr          | خطبہ اور نکاح میں'' ایجاب'' کاعر فی مطلب اور اس کے بعد عقد ٹانی کا حکم                    |
| rgr          | صغیرہ کے نکاح کی شہرت اور دعویٰ اور مدعاعلیہا کے انکار کا مسئلہ                           |
| 190          | مفر در اور مجرم مخض نکاح میں گواہ بن سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 144          | بالغهار کی ہے اذن طلب کرنا اور تو کیل پر گواہ مقرر کرنے کامعروف طریقہ                     |

| صفحه           | عنوانات المراسية المر |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29</b>      | شری مجبوری کے بغیراڑ کی نکاح میں دے کر رفعتی نہ کرانا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>49</b> 2    | نكاح شغار كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>79</b> 1    | نكاح شغار كاحكم اورمهر كا مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-99           | "ایک بینی تمهاری ایک تمهاری" نه نکاح ہے نه خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1799           | جھوٹ بول کرلڑ کی کسی کے نام کرنے سے نکاح نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۰            | نکاح میں لڑکی کی جانب ہے داڑھی منڈوانے کی شرط لگانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۴۰۰            | نکاح کا ثبوت شہادت شرعی پر ہے نکاح خواں کا انکار نامنظور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14-1           | نکاح پر نکاح کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M. M.          | نکاح برنکاح حرام اور خطبہ پر خطبہ مکروہ تحریمی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.</b> • 1. | ہمارے عرف میں'' دیے دی''الفاظ کنائی اور نکاح وخطبہ دونوں کے محتمل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r.0            | خطبه و دعده میں ایک کانام لیا اور نکاح میں دوسری کا نام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r+4            | انکاح میں دلہن کی بجائے دلہن کی والدہ کا نام لینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P-4            | انکاح میں آ دھانام سیجے لیااور آ دھانلط نکاح کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r.2            | لے پالک لڑکی کے نکاح میں والد کے نام لینے کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MI             | بیوه کا ایجاب وقبول اورشرط لگا کر پوری نه ہونے پرانکار کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIL            | عورت کے قول'' کہ میں طلاق یافتہ ہوں' پراعتاد کر کے نکاح کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MIT            | سادی کرتے میں والد سے مقان میں گا ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | اليك للبه تطبه ورا را عنه الروم في البه راج في الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| مغر   | عنوانات                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳   | مد البلوغ خطبه نكاح كا فنخ                                                                      |
| سالها | لغہ لڑکی کا ایک جگہ طے شدہ منگنی سے انکار اور دوسری جگہ نکاح کا مسئلہ                           |
| MID   | فیر مجبوری کے خطبہ کا عہد ایفاء نہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MIY   | نگنی کے بعدا نکار مخالفت وعدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| MIY   | مرورت کی وجہ سے منگنی کا وعدہ تو ڑنے ہے گناہ نہیں ہے                                            |
| M12   | نطبه کرنے والے انکار کریں تو دوسری جگہ نکاح میں دینے کی کراہت نہیں                              |
| MIN   | طبه کی وصیت کی خلاف ورزی اور دوسری جگه نکاح                                                     |
| M19   | لی فون کے ذریعہ نکاح کا تھم                                                                     |
| ٠٢٠   | ط و کتابت کے ذریعہ نکاح کا مسکلہ                                                                |
| ١٦٣   | فقو دالخبر منگیتر کی مخطوبہ کے نکاح کا حکم                                                      |
| 444   | ملح میں رشتہ دینے کی ایجاب وقبول اور خطبہ کا مسئلہ                                              |
| 444   | لیارسم سوره میں لڑکی دے کرنکاح منعقد ہوجاتا ہے؟                                                 |
| ~ ۲   | عتی کے بعد شوہر کے گھر پر نکاح پڑھنے کا حکم                                                     |
| 444   | پچھ عرصہ گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کامسکلہ                                                     |
| rra   | رمہینہ تجدید نکاح اور عام آ دمی سے تجدید کرنے کا تھم                                            |
| rra   | عشوقہ سے شادی نہ ہونے کی صورت میں آخرت میں ملنے کی دعا کرنا.                                    |
| 44    | نفرت آدم اورحواء علیماالسلام کے نکاح مہر اور گواہوں کی تحقیق                                    |
|       |                                                                                                 |

### عنوانات

# باب مايجوز تزويجها

|        | ومالا يجور (المحرمات)                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٩٧)   | قانونی پابندی کے باوجود ہر مخص کوشرعا چار ہو یوں کی اجازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اسم    | پہلا نکاح شرعی رجشر میں درج نہ ہونے کے باوجود دوسری جگہ نکاح حرام ہے۔                            |
| 777    | مل کامل کے ساتھ نکاح نکاح شرعی نہیں ہے۔                                                          |
| hhh    | کسی عورت کا جن مرد سے نکاح کا مسئلہ                                                              |
| 444    | مخطوبة الاب سے نکاح کا حکم                                                                       |
| ماساما | مقتول کی بیوی سے قاتل کا نکاح جائز ہے                                                            |
| 750    | شاگرد کیلئے پیراوراستاذ کی بیوی یا بہن جائز ہے                                                   |
| مرس    | شاگرد کیلئے بیراوراستاذ کی بیوی یا بہن جائز ہے۔                                                  |
| 4      | دین بھائی سے نکاح اور مہر میں شریک ہونے کا مسئلہ                                                 |
| 42     | اجنبی شخص کیل نکاح بنے سے بھائی نہیں بنتا                                                        |
| 42     | دین بھائی بہن بنتا کید شیطانی ہے اور دونوں میں نکاح جائز ہے۔                                     |
| ۲۳۸    | انشورنس کے کاروبار کرنے والے کی اوک سے رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں                               |
| PPA    | مغوبه کا نکاح نه مسلم ہونه مبر بن تو دوسری جگه نکاح جائز ہے۔                                     |
|        |                                                                                                  |

| صفحه   | عنوانات                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| r:=9   | نابالغ دیور کے ساتھ نکاح کے بعد دوسری جگہ نکاح باطل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| P*P*   | اوتیل ساس سے نکاح جائز ہے                                                                  |
| [4]+   | بینے کی بیوی کا ساس کے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا                                             |
| الماما | ماموں بھانج کی مطلقہ سے نکاح کرسکتا ہے                                                     |
| امام   | زید کی علاتی بہن کا نکاح زید کے مامول کے ساتھ درست ہے                                      |
| 444    | چی اور ممانی کے ساتھ تکاح جائز ہے                                                          |
| 444    | سوتیلی مال کی بیٹی سے نکاح کا تھم                                                          |
| ساماما | ہے کی بیوی کی بہن سے نکاح کرتا                                                             |
| 444    | اخیانی مجیجی سے نکاح حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ۳۳۵    | بھانج کی بیوی ہے ماموں کا نکاح جائز ہے                                                     |
| rra    | سوتیلے باپ کی بیوی اور بیٹی سے نکاح کا مسئلہ                                               |
| ۲۳۳    | بیوی کی موجودگی میں بیوی کی مہن سے نکاح ہاطل اور بیوی کے نکاح کیلئے مضربیں                 |
| 447    | علاقی بھائی کیلئے اخیافی بہن سے نکاح کا مسئلہ                                              |
| ٣٣٧    | باب بیوہ سے بیٹے بیوہ کی بیٹیوں سے نکاح کرے تو بیا زنے                                     |
| ۳۳۸    | سالى كى بينى كونكاح ميں لينے كى منتف مورتيں                                                |
| المالم | پھوچى اوراس كى بينجى كونكاح ميں جمع كرنے اور ہدايدكى مبارت كى توشيح                        |
| ra•    | الوکی کے ساتھ ممہ یا خالدایک تکاح میں جمع کرنا حرام ہے                                     |
|        |                                                                                            |

| صفحه | عنوانات                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | خاله بھانجی ایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے خواہ خالہ اعیانیہ ہوں یا غیراعیانیہ                               |
| rar  | خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے اگر چہ علاتی ہوں                                              |
| ror  | بیوی اور اس کی بھانجی کو نکاحا جمع کرنا جائز نہیں                                                          |
| rar  | ماں بیٹی دو بھائیوں کے نکاح میں ہوان کی اولا دیے درمیان نکاح کا مسئلہ                                      |
| raa  | ایک بیوی ہے بیٹی اور دوسری بیوی ہے نوای ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں                                    |
| ray  | علاتی دادی اور پوتی کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں                                                      |
| רבין | عدت کے دوران میں نکاح کالعدم ہے                                                                            |
| roz  | عدت وفات گزار نے والی حاملہ عورت ہے نکاح کرنے والے کا حکم                                                  |
| MON  | دوران عدت نکاح کرنے والے کا طلاق ٹلا شدیے کے بعد دوبارہ نکاح کا مسئلہ                                      |
| 109  | مطلقہ مغلظہ با قاعدہ نکاح وجماع وطلاق کے بعد اول شوہر سے نکاح کر علق ہے                                    |
| ۱۳۵۹ | شوہر کیلئے عدت وفات نبیں ہے بیوی کی بہن ہے ایک دودن بعد نکاح کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| P4+  | حرام زاده کا نکاح اور بعض دیگر احکام                                                                       |
| וציח | ولد الزنامسلمان لڑ کے لڑکی ہے نکاح سیح ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                              |
| 444  | مزنیہ کے ساتھ زانی کا نکاح جائز ہے۔۔۔۔                                                                     |
| 44   | مزنید کی بٹی سے زانی کا نکاح حرام ہے                                                                       |
| ۳۲۳  | زانی کے بھائی کا مزنیہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| האה  | زانی مزنیہ کے بیٹے بیٹی کا آپس میں نکاح کا مسئلہ                                                           |
|      |                                                                                                            |

| صفحہ | عنوانات                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M44  | حبلی من الزنا ہے نکاح سیح اور غیر زانی کی صورت میں وضع حمل تک جماع حرام ہے                        |
| M42  | مزنیہ کی پھوپھی سے نکاح جائز ہے۔                                                                  |
| MAV  | حاملہ مزنیہ سے نکاح اور اس شخص پر جرمانہ عائد کرنے کا مسئلہ                                       |
| M49  | مسلمان عورت کا غیرمسلم سے نکاح کالعدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 72.  | عیسائی عورت سے نکاح کا حکم                                                                        |
| 121  | عیسائی عورت سے نکاح اور ماں باپ کے ساتھ معاملات کے متفرق احکام                                    |
| 724  | شیعہ ہے نکاح کا حکم                                                                               |
| 720  | شیعه عورت یا مرد سے سی کا نکاح جائز نہیں                                                          |
| r27  | رافضی اور شیعی سے نکاح باطل اور کا لعدم ہے                                                        |
| MZA  | شیعہ تی کے نکاح میں اہل سنت مولوی کے ہیٹھنے کا حکم                                                |
| MZA  | سیٰ شیعہ نکاح کرنے والوں اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کا حکم                                   |
| 729  | قادیاتی ہے نکاح باطل اور کالعدم ہے                                                                |
| ואיו | مرزائیوں کے نکاح میں رجٹرار کے تعاوٰن کا حکم                                                      |
| MAI  | قادیانی عورت مسلمان ہوکر دوبارہ قادیانی کے حوالے کرنا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MAY  | قادیانی ہے نکاح کالعدم اور حرام ہے اور اولا دصرف والدہ سے ٹابت النب ہوگی                          |
| MAT  | الاعلمی کی وجہ سے قادیانیہ کے ساتھ نکاح کرنے اور کرانے والے کا حکم                                |
| MAD  | مشر کہ عورت ہے دیو بندی عقیدہ رکھنے والے کا نکاح                                                  |
| 41   |                                                                                                   |

| ran       | قبر پرست اورغیراللہ کے نام نذرونیاز کرنے والے کے ساتھ نکاح کا تھم                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PAN       | پرچمی وظفی پارٹی والوں سے نکاح کا تھم                                                   |
| MAZ       | فنخ نكاح كيلية ارتدادموجب فنخ اور مجوز نكاح الى نبيس                                    |
| ዮላላ       | شیعہ بن جانے سے سابقہ نکاح کا تھم                                                       |
| 7/19      | مہر معجل کی عدم ادائیگی ہے نکاح کو نقصان نہیں پہنچا                                     |
| 144       | بوی کو بلا تحقیق خنگی کہد کر باب کے گھر بھاناظلم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 191       | ائر کی کے نکاح میں فریقین کا دعوی اور صورت فیصلہ                                        |
| ۳۹۲       | کنیز کے ساتھ جماع کرنے اور نکاح نہ کرنے کا مسئلہ                                        |
|           | مسائل شتی                                                                               |
| 1794      | سلام کے الفاظ میں اضافی کلمات کی مقدار                                                  |
| r4∠       | زازلہ کے وقت مکان سے ہاہر لکانامتحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 179A      | مديث "من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة" ثابت يس بسرني                                    |
| <b>64</b> | مردوفهار متم كرنے كيلئے راستوں ميں بقدر ماجت پانی جيئر كنا                              |
| 1799      | نواقل میں آیت واحدہ کی تمرار مروہ جین                                                   |
| 1799      | روضدرسول مالله برحاضر موكر دوسرول كاسلام بهنجانا جائز ہے                                |
| ۵۰۰       | نابالغ يا كافرنے آيت مجده پر حليا تو مكلف سامع پر مجده واجب ہے                          |

| صفحه | عنوانات                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 0+1  | کھانا کھانے کے بعد نشو ہیرے ہاتھ صاف کرنا                              |
| 0-1  | امام ما لک رحمہ اللہ تا بعی ہے یا تبع تا بعی؟                          |
| ۵۰۲  | موبائل میں تھنٹی کی بجائے آیات قرآن یا ذکراللہ کی آواز بھردینا         |
| 0.r  | مخصوص فتم کے کتوں کے ذریعے قاتل و چور کا کھوج لگانا                    |
| ۵۰۳  | مردول کیلئے سرخ کپڑے پہننا جائز نہیں                                   |
| 0.0  | خراب انڈ اخریدنے کے بعد دکا ندار کو واپس کرنے کا مسئلہ                 |
| 0.0  | منگنی ہونے کے بعدایک دوسرے کے گھر عیدی وغیرہ بھیجنا                    |
| 0.0  | لا وارث میت کے حقوق مالی کی اوا میگی کا طریقه                          |
| D-4  | وضویس گردن کامسح مشروع اور ثابت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 0.2  | اجتماعی ختم خواجگان پر دوام مندوب اور التزام مکروہ ہے                  |
| ۵۰۹  | روٹی کے اوپرسلا دے ہے یا نمک رکھنا عمر وہبیں                           |
| ٥١٠  | سنن قبلیہ نبیں پڑھے اور امامت کرے                                      |
| ۱۵۱۰ | ووآ دمی اکشا ذرم محول تو دونول پرتشمید پڑھنا واجب ہے۔                  |
| an l | سيني سلام كريد يا و ازت طلب كري؟                                       |
| ٥H   | کیک اور ڈیل رونی حجیری کے ساتھ کا ٹنا جائز ہے                          |
| ۱۱۵  | حديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا" كاثبوت                                   |
| oir  | زندہ آ دمی کا اپنے لئے قبر تیار کرنے کا مسئلہ                          |
| ۱۵۱۳ | نام مبارک نی مقالله کے ساتھ لفظ سیدنا پڑھنا                            |
| `    |                                                                        |

| صفحه | عنوانات                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oir  | الدارس دیدیه میں دستار بندی کی شرعی حیثیت                                                       |
| ۳۱۵  | ذنح کے وقت تسمید کس وقت کہنا جاہئے؟                                                             |
| air  | عکومت کے خرچ پر حج کرنے سے فریضہ سما قط ہوجا تا ہے۔                                             |
| ۵۱۵  | عورت کیلئے پاکستان سے جدہ تک جہاز میں بغیر محرم کے سفر کرنا                                     |
| ۵۱۵  | صاحب استطاعت کیلئے تبلیغ پر حج مقدم ہے                                                          |
| ria  | حالت فقر میں حج کے بعد دوبارہ حج لازی نہیں                                                      |
| ria  | خطبه نکاح کا سننا واجب اور اس دوران با تنمی وغیره کرنا جائز نہیں                                |
| ۵۱۷  | مكانات پر هذا من فضل ربى لكيخ كاحكم                                                             |
| 012  | افطاری کے وقت دعامیں "وبک امنت" کہنے کا حکم                                                     |
| ۵۱۷  | آ ب زمزم کی خرید وفروخت کا مسئله                                                                |
| ۵۱۸  | متعدداموات کوایک چیز کاایصال تو اب ہرایک کو پوراپوراملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 219  | جنازہ کیلئے کئے گئے تیم پر فرض نماز پڑھنے کا مسئلہ<br>سریار میں میں میں میں میں ایک             |
| P10  | کفار کے شکار کئے ہوئے مجھلیوں کا حکم                                                            |
| or•  | چاند پرنماز پڑھنے کا تھم<br>مندن سے بعد ال مدر برنجا                                            |
| ori  | مَنْوْفِياء كِ اشْغَالُ واذْ كاركاتكم                                                           |
| ori  | تالی سوار ہے اور سامع پیادہ جار ہاہے بجدہ تلاوت کے تکرار کا کیا تھم ہے؟                         |
| orr  | وساوی اور رغبت معصیت دور کرنے کا وظیفه                                                          |
| orm  | قرآنی آیات اور دعائیں لکھ کر پینے اور پلانے کا مسئلہ                                            |

### بسم الثدالرحن الرحيم

# فآوي ديوبنديا كتان المعروف بفتا وي فريد بيه (جلد چهارم)

الحمد لله القديم المنعم العظيم وصلى الله تعالىٰ على سيدنا محمد عبده الحليم ورسوله الكريم وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين، امابعد!

ارباب علم وفضل، فقهاء ومشائخ ،علاء وطلباء اور عام مسلمانوں کی خدمت میں فرآوی دیوبند پاکستان المعروف بفتا وی فرید بیر کی جلد چہارم چیش کی جارہی ہے، فقیر مرتب اللہ کریم کا شاکر بلانہایت ہے کہ مجھ جیسے بے مابیا ورسیاہ کارکواس علمی اوردین خدمت کی توفیق بخشی ، المحمد لله حمداً کنیراً علی ذلک.

فقاویٰ کی ابتدائی جلدول میں ہے جلد دوم اور سوم کے تین ایڈیشن نکل چکے ہیں جبکہ جلداول کی ابھی تک چہار ایڈیشن نکلے ہیں اس سلسلہ کو مقبولیت ہے نوازا ہے اور امت مسلمہ ایڈیشن نکلے ہیں اس سلسلہ کو مقبولیت سے نوازا ہے اور امت مسلمہ برابراس سے استفادہ فرماری ہے، یقینا سرب پکھ خانوادہ حضرت مفتی صاحب وامت برکاتیم کی ویٹی، علمی اور اصلاحی خدمات جلیلہ اور دار العلوم تھانیہ کے نیشان کا نتیجہ ہے، اس جلد (چہارم) میں گئتاب الصوم، گئتاب المحج (کامل) اور گئتاب النکاح کے بعض ابواب شامل کئے گئے ہیں حسب سابق اس جلد کی ترتیب وی تی اس جی نیا دوہ وہ نتیاں شرائط اور لواز مات کا بورا بورالی اظر کھا گیا ہے جو پہلی جلدوں میں ہم نے اختیار کئے تھے، بلکہ اس میں اس سے بھی زیادہ محنت اور لگن سے کام لیا گیا ہے، کامیائی الند کریم کے ہاتھ میں ہے۔

ہر باب اور نصل تیار ہوتے ہی رئیس دارالا فیاء (جامعہ حقائیہ) حضرت مولا نامفتی سیف اللہ حقائی مرفلہ العالی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ، آپ انتہائی جانفشانی کے ساتھ اس پر نظر ٹائی فر ماتے اور بعض مقامات پر جہاں آپ وضاحتی کلمات کا اضافہ محسوس کرتے آپ ہی کے حوالہ سے اس میں درج کئے جی تا کہ کسی کا بیضد شہ باتی ندر ہے کہ شاید اس میں فک واضافہ کیا گیا ہے ، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت بر کا تہم کے فیاو کی اپنی اصل شکل میں نقل ہوں اور حضرت مفتی صاحب دامت بر کا تہم کے فیاو کی اپنی اصل شکل میں نقل ہوں اور حضرت مفتی صاحب کے ہزاروں شاگر داور مریدین و متعلقین یہ فیملہ خور بھی کرسکتے ہیں کہ یقینا یہ فیاو کی اپنی

التُدكريم كاس بربھى بنده شاكر بلانهايت ہے كدسابقد جلدون كى طرح بيجلد بھى ايك ايك باب معنرت مفتى معاحب دامت بركاتهم كى خدمت اقدس ميں چيش كى كئى اورشد يرضعف ونقابت اور كمزورى وعلالت كے باوجود ملاحظة فرما كرخوشى كااظهار كيا الندكريم سے وست بدعا ہوں كي قياد يربھى اسى طرح آپ كى تقيد يق وتقويب كے ساتھ شائع ہوں۔

ترتیب، حذف کررات ، نخر نئی و تحقیق میں تلاش وجیتی ، کمپوزنگ کی گرانی اور پروف میں فقیر نے کوئی کوتا ہی نہیں ہونے دی ، ہبرحال سولہ مہینے کی شبانہ روز محنت اور مسلسل کاوش کے بعد ہم اس سے سبکدوش ہور ہے ہیں محدود وسائل اور بولے مایہ صلاحیتوں کے ساتھ اس عظیم علمی وفقہی ذخیرہ کیلئے ہم جتنا کچھ بھی اپنی طالب علمانہ بساطی حد تک اپنی کاوشوں کو بروئے کارلاسکتے بھائی کہا ہے ۔ سے سادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

فقیر کو کم مائیگی، تقصیر اور تہی دامنی کا پورا اعتراف ہے لیکن اپنے شیخ ومر بی ندیۃ المحد ثین فقیہ النفس زبدۃ العارفین حضرت مولا نامفتی محمد فریدصا حب دامت برکاتہم اور اسا تذہ کرام و دالدین کی دعاؤں سے یہ فقیراس علمی خدمت گرای کے لائق ہوسکا ہے، اللہ کریم ان تمام کا سابیہ عاطفت ہم پر تادیر قائم رکھے اور علمی اور دینی کاموں میں اخلاص اور پورے سکون کے ساتھ منہمک رکھے، فقیر مرتب ایک ادنی طالب علم اور اپنے اکا برومشائخ اور علماء اسلام کا خاوم ہے، اسلے پورے سکون کے ساتھ منہمک رکھے، فقیر مرتب ایک ادنی طالب علم اور اپنے اکا برومشائخ اور علماء اسلام کا خاوم ہے، اسلے کہیں بھی ٹھوکر کھانے اور غلطی کرنے ہے کسی انسان کو مفرنہیں اسلئے ناظرین اور علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلطی نظر آئے بلاتا مل اطلاع سے نوازیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تھی کردی جائے۔

آخریں ان تمام حفرات کا شکر بیادا کرنا ضروری سجھتا ہوں (من لسم بیشکو الناس لم یشکو الله) جو کئی درجہ میں اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، خواہ صرف دعا کیں کرنا اور حوصلہ افزا کلمات کہنا کیوں نہ ہو باخضوص مولا نامجہ اسحاق حقائی جو تصف فی الفقہ کا طالب علم ہے نے تخریج میں پوری معاونت کی اسی طرح عافظ ولی الرحمٰن صدیقی (لوند خوڑ) جنہوں نے کمپوزنگ کا کام بہت چا بکدئی کے ساتھ سرانجام دیا اور ساتھ جناب سلطان فریدی صاحب کہ آپ نے بروف اور اردومحاورہ کی تھے میں کامل جہدومشقت سے کام لیا، اللہ کریم ہم سب کی ان محنول کو قبولیت سے نواز ہے اور دنیا وا خرت کی کامیا ہوں اور کامرا نیوں سے متمتع فرمائے، قار کین وناظرین سے استدعا والتجاء ہے کہ ہمیں دعائے خیر میں یا در کھیں۔

ولله الحمد اولاً و آخراً وبه التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ربنا لا تؤاخذنا ان نيسنا او اخبطأنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به و اخبطأنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا. آمين بارب العالمين

هالبودها. فقیر محمد وهاب منگلوری عفی عنه ۲۰/۰۷/۲۰۰۵





بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب الصوم

باب رؤية الهلال واختلاف المطالع

صوم وعيد شوت شرعي برب نه كمفروضول بر

سوال: کیافی ماتے ہیں علاء دین اس مسلہ کے بارے میں کدالمیان مردان ہرسال دو تین دن پہلے تھیں مفروضوں اور حساب کتاب پرروزہ رکھتے ہیں، اس طرح عید بھی کرتے ہیں جبکہ دوسرے علاقوں اور حکومتی کہیٹی کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، اس بنا پر بندہ نے ایک مجد کی امامت سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے اور حکومتی کیا جاتا ہے اب کیا کروں؟ بینو اتو جروا اور میرے خلاف پرو پیگنڈہ بھی کیا جاتا ہے اب کیا کروں؟ بینو اتو جروا

المجواب السلام عليم كربعدواضح رب كرآب بوت برگ كرين خدود و و و المام عليم كربير خدود و و المحدول المعني المحت كرن برجود به ول المعني المحت كرن برجود به ول المحدول الم

ہے کہ مردان کے لوگ احتیاط بیں کرتے اللہ کریم ان کوتو فیق دے۔ و هو الموفق عید ورمضان کا حکم شوت شرعی برہے نہ کہ حساب وشار بر

سوال: کیافرہ نے ہیں علاہ دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ اس سال دنوں کے حماب سے
عید جمعہ کے دن آتی ہے، رات کیارہ ہنچ ریڈ ہونے بھی اعلان عید کردیا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ روز ہے
عمل ہو مجے اور بعض کہتے ہیں کہ روز ہے ہور نہیں ہوئے ڈائری ہیں بھی ایک دن کم ہے کونکہ اس میں
تمیں روز ہے حماب کے مجے ہیں لہٰ ذااس ایک روزہ کا کیا تھم ہوگا؟ بینو اتو جو و ا
المستفتی فضل حق کھوٹ ضلع دیں۔۔۔۔۔/ ذی قعدہ ۲۰۰۲ اے

المجواب: آپ کے روز کے کمل ہیں کیونکہ بیر مضان انتیس دن کا تھارؤیت ہلال کی بتا پر رمضان کا تھارؤیت ہلال کی بتا پر رمضان کا تھا روز کے کمل ہیں کیونکہ بیر مضان کا تھا دیا گئی اللی علم اعتماد نہیں کرتا کر مضان کا تھا دیا گئی اور کے ذمہ قضانہیں ہوا کہ ۔وھو المعوفق

# حضرت علی رضی الله عنه سے مروی مہینوں کا حساب غیر ثابت ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی شخص سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کے حساب سے مہینہ معلوم کر کے روزہ اور عید کا تھم بغیر رؤیت ہلال اور شہادت دے دیں تو بیتے ہے یا نہیں؟ اور سند بن سکتی ہے یا نہیں؟ بیرحساب کتاب فقاو کی نور الہدی جامع الفوائد ۲۳۳ میں ورج ہے۔ بینو اتو جو و ا

﴿ ا ﴾ قبال الملاعلى قارى: ان الاستقصاء في معرفه الشهر لا الى الكتاب والحساب كما عليه اهل النجامة فالمعنى ان العمل على ما يعتاده المنجمون ليس من هدينا وسنتنا بل علمنا يتعلق برؤية الهلال فانا نراه مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٣:٣٣ باب رؤية الهلال الفصل الاول)

المجواب يرحماب رواية اوردراية مردود به اما الاول فلاته لم يروعن اصحابنا لا في النظواهر ولا في النوادر ولا في الفتاوى المعتبرة في الما دراية فلاته معارض بالحديث وتعامل السلف في كو وايضا لم يروعن على رضى الله عنه بسند صحيح في وهوالموفق في السلف في النام الما العلامة ابن عابدين: قوله ولا عبرة بقول الموقتين اى في وجوب الصوم على النام بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه ووجه ما قلناه ان الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية بقوله نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٠٠١ مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم)

والمحن ابن عسر قال قال رسول الله الناسطة لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، وقال رسول الله المنطبة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه، وقال رسول الله المنطبة انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا و عقد الابهام في الثالثة ثم قال الشهر هكذا هكذا وهكذا يعنى تمام الثلاثين يعنى مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين متفق عليه.

(مشكواة المصابيح ١:٥٠١ باب رؤية الهلال)

وسلام بیتوقیت اورانداز بعض سلف سے منقول بین کین ان کی حیثیت محض لطا نف سے زیادہ نہیں شریعت میں مشاہدہ کواعتبار ہے مثلا علامہ محمد مغربی نے لکھا ہے کہ قمری کیلنڈر میں چارمہینوں تک سلسل میں کا چاند ہوسکتا ہے گر اس کے بعد نہیں (الیواقیت العصریہ ۱۳۹۳) اور حضرت اس کے بعد نہیں (الیواقیت العصریہ ۱۳۹۳) اور حضرت جعفرصاوق دحمہ الله سے مروی ہے کہ کی رمضان کی پائج تاریخ جس دن ہوا گلے رمضان کا پہلا روز وال زماای دن ہوتا ہے علامہ مغربی کہتے ہیں کہ اس قاعدہ کو بچاس سال آزمایا گیا بھیشہ میے نکلا (الیواقیت ۱۳۳۲) این عبد البر نے تصریح کی ہے کہ مہینہ چارمبینوں تک مسلسل ناقص روسکتا ہے اور پانچواں پوراتمیں رہے گا، اور علامہ نووی نے کہا ہے ، قالوا وقد یقع النقص متو الیا فی شہرین و ثلاثة و اربعة و لا یقع فی اکثر من اربعة.

(نووی شرح مسلم ا : ۳۲ میاب رؤیة الهلائی) ..... (بقیه حاشیہ الگلے صفحہ پور)

# جب جاندنظر ندآئے تورؤیت ہلال کمیٹی پراعماد کرنا جائز ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کداس دفعہ دوئیت ہلال سمیٹی کی جانب سے عیدالفطر کا جواعلان ہوا تھا کہ سمیٹی والوں نے چا ندخو در یکھا ہے یہاں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ دوئیت ہلال سمیٹی کا اعلان ہمارے لئے جمت نہیں جب تک میرے پاس خود شواہد نہیں آئیں ہے، میں عید کا اعلان نہیں کروں گا، کیا مولوی صاحب ندکور کا پیطریقہ درست ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : محمد فاروق احمد اور شرقیہ بہاو لپور سیسہ ۱۹۸۳ مرام ۱۰/۸/۱۰

الجواب: رید بواوردیگرآلات اطلاعات ونشریات جب جاند کے متعلق اعلان کرتے ہیں تو

(بقيه حاشيه) كين علامة وى اورابن عبد البرغ الشراسة ويراع اورويل استقرافي كي لوجوده في اكثر وقى، قال ابو عبد الله قطب الدين الرازى: الاستقراء هو الحكم على كلى لوجوده في اكثر جزئية الله قطب الدين الرازى: الاستقراء هو الحكم على كلى لوجوده في اكثر جزئية الله الله مقدماته لا تحصل الا بتبع الجزئيات وهو لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئ أخر لم يستقر ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ، (القطبي ٣٣٨ بيان الاستقراء) الإداري لل للهي المورك وابن عبد البر صوحا بان الشهر قد يشقص اربعة اشهر متوالية لا خمسة قال ابن حجر و كانهما اعتمدا في ذلك على الاستقراء ومع ذلك الظاهر انه لو وقع خلاف ذلك عمل به (مرقاة المفاتيع ٣:٣٣٢ باب الاستقراء ومع ذلك الظاهر انه لو وقع خلاف ذلك عمل به (مرقاة المفاتيع ٣:٣٣٣ باب مراوحي الهلال) اوري مدي ترجم بهم اعبد لا ينقصان رمضان و ذوالحجة متفق عليه، تواس مراوكي اورعدي نقصان بي عالم المنافين الوري المواد المواد الولا ينقصان معا في سنة واحدة او في سنة معينة اراها عن الثلاثين الوله مناف المساهدة .... قال بعض الحفاظ صام رسول الله المنافية بسع رمضانات منها رمضانان فقط للمشاهدة ..... قال بعض الحفاظ صام رسول الله الله المنافية تسع رمضانات منها رمضانان فقط ثلاثون كذا في شرح ابن حجر.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح ٢٣٥:٣ باب رؤية الهلال)....ازمرتب

اعتادی اواره (رؤیت ہلال کمیٹی) کی طرف سے اعلان کرتے ہیں جس سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے البندااس پراعتاد کر کے عیداورروزه رکھنا جائز ہے دوایک امام (مسجد) کے سامنے جوت رؤیت مضروری نیس ہے بلکہ ایک جگدرؤیت ٹابت ہونے پرتمام لوگوں کوروزه رکھنا ضروری ہے (لسسافسی المهندیة ۱۹۸۱) (۲۶ و هو الموفق

#### قرى سال كاحساب وكتاب بهت آسان اورمشابد ب

سوال: کیافرہ تے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شمی اور عیسوی سال تقریبا تین سو
پینسٹے دن کا ہانا گیا ہے لیکن اس کے برعکس قمری سال میں ایک مہینہ تمیں دن کا اور ایک انتیس اور کبھی دو تمیں
اور دوانتیس دن کے ،لیکن میرے خیال میں کسی کو بھی صحیح علم نہیں کہ کونسا مہینہ قمری کا انتیس کا ہے اور کونسا تمیں
کا ہے اگر واقعی کوئی صحیح حساب موجود ہے تو اس کو کمل طور پرتح میں سیجے تا کہ ہم بخو بی واقف ہو سکیس ، یا اس کا صحیح
علم صرف خداوند کریم کو ہے ، اور اگر میکوئی مشکوک چیز ہے تو کیا دین میں بھی شک جائز ہے؟ بینو اتو جو و السمتھتی : جمعہ خان خنگ نظام پورنوشہرہ ..... ۱۹۲۹ ای ۱۲۱/۱۱

#### المجواب سمسى سال كاشروع اوراختام اى طرح مهينون كى ابتدااورانتها بمين صرف تقليداور

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: وقد يقال ان المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن وان كان ضاربه فاسقا لان العائدة ان المؤقت يذهب الى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه ايضا للوزير وغيره واذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير واعوانه فيغلب على الظن بهذه القرائن علم الخطا وعدم قصد الافساد.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١١٥:٢ مطلب في جواز الافطار بالتحري)

﴿٢﴾وفي الهندية: وان لم يكن بالسماء علة لم تقبل الاشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض الى رأى الامام من غير تقدير هو الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار.

(فتاوى عالمگيرية ١٩٨:١ الباب الثاني في رؤية الهلال)

حساب سے معلوم ہوتا ہے ہوا ہو ور نہ ہم یہ ہیں و کھے سکتے کہ سورج فلان نقط سے فلاں تاریخ کوروانہ ہوا اور اس نقطہ کو فلاں تاریخ کو پہنچا ، اور اس طرح مہینے کی ابتدا اور انتہا کا حال ہے بلکہ جولوگ شمس کو ساکن خیال کرتے ہیں تو ان کیلئے سال سٹسی کی بجائے سال ارضی نام رکھنا چا ہے ، اور ان کیلئے ضروری ہے کہ زمین کے ایک خاص نقطہ سے حرکت کی ابتدا اور انتہا مقرر کریں بخلاف قمری سال اور مہینہ کے کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا وار مدارشر بعت مقد سمیں ہمار ہے جو حرب ہوت سال اور مہینہ کے کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا ہوا کہ خوا کہ نام میں ہمار ہے جو کہ بہت آ سان ہے اور ای جوت کی بنام میں بعض وار میں ہمار کرتیں سو پیٹھنے دن پانچ کھنے اڑتا کیس منٹ چھیا لیس سیکنڈ میں ممل کرتی ہے اگر ہمال کرتی ہے اگر میں ان کے کہ ان کی بیار ہمینے چا کہ میں سال کو ۲۵ ساون کا شار کیا جا تا تو کیلنڈ رپانچ کھنے اڑتا کیس منٹ ۲۷ سیکنڈ سالا نہ کے حساب ہے مسلس جیز چا تا جس سے مندرہ وزیل کیفیت جنم لیتی ۔

چارسانوں میں تیس گھنٹے پندرہ منٹ اور چارسکنڈ کا فرق ہوتا۔ موسالوں میں چوہیں دن پانچ گھنٹے سولہ منٹ چالیس سکنڈ کا فرق ہوتا۔ چارسوسالوں میں ۹۱/ دن ۲۱/ گھنٹے ۲/منٹ ۴۰/سکنڈ کا فرق ہوتا۔ چار ہزار سالوں میں ۹۲۸/ دن انیس گھنٹے چھ منٹ چالیس سکنڈ کا فرق ہوتا۔ اس فرق کودور کرنے کیلئے عیسوی تشمی تقویم میں مندرجہ ذیل ضا بطے وضع کئے مجئے ہیں۔

(۱) ..... چارسال میں کینڈرسورج کے گردز مین کی سالانہ گردش کے اعتبار سے تقریبا ایک دن آ مجے ہوجاتا ہے جسے اصل مقام پرلانے کیلئے ہر چو تھے سال ہاہ فروری میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یوں جس سال کے اعداد چار پر پور اتقسیم ہوجا نمیں وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے اس اضافہ کے باعث لیپ کا سال ۲۹ سال ۲۹ سال ۲۹ سے اس عرصہ علی اس کر فہ کور وہ بالا ضابطہ پر کمل عمل کیا جائے تو ۱۰۰/سال میں ۲۵/دن کا اضافہ ہوجائے گا جبکہ اس عرصہ میں اصل فرق تقریبا چو ہیں دن ہوتا ہے لہٰذا ۲۵ ویں دن کے فالتو اضافہ کورو کئے کیلئے صدی کا آخری سال میں وہ سال جس کے اعداد ۱۰۰/ پر پور اتقسیم ہوجا کیں ، لیپ شار نہیں کیا جاتا ، اس طرح ایک عام صدی میں لیپ کے کل چو ہیں سال بختے ہیں۔

(۳) .....اگر ہرصدی میں چوہیں دن بڑھائے جائیں تو جارسوسال میں ۹۷/ دن کا اضافہ ہوگا، جبکہ اس عرصہ میں اصل فرق تقریبا ۹۷/ دن ہوتا ہے لہٰ ذااس ایک دن کی کی کو پورا کرنے کیلئے .......(بقیہ حاشیہ اسکالے صغیر پر)

تمیں دن کے ہوں گے اور ابعض انتیس دن کے ، فافھم و تدبر ﴿ ٢ ﴾ . لہذا اس کا یقین نہ کرنا شریعت سے
ناوا تغیت کا شوت ہے اور اللہ تعالی کی معلومات میں کوئی شک ممکن نہیں ہے لیکن ہماری معلومات میں شک
واقع ہوتا ہے مثلا یوم الشک جو کہا جاتا ہے تو خدا کے علم میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے خدا کو یہ معلوم ہے کہ بیدن
رمضان کا ہے یا شعبان کا ، شک ہم کو عارض ہے کہ ہم سے کمل تحقیق نہ ہو تکی ۔ و هو الموفق

(بقیہ حاشیہ) چارصد یوں کا آخری سال یعنی و و سال جس کے اعداد ۲۰۰۰/ پر پور آئفشیم ہوجا ئیں لیپ شار کیا جاتا ہے۔ (۳) .....اگر ہر چارصد یوں میں ۹۷/ دن بڑھائے جائیں تو چار ہزار سال میں ۲۹۰/ دن کا اضافہ ہوجائے گا جب کہ اس عرصہ میں اصل فرق تقریباً ۲۹۱/ دن کا ہوتا ہے، لہٰذا ایک دن کے فالتو اضافہ کورو کئے کیلئے ہر چار ہزار سال بعدوہ سال جن کے اعداد ۲۰۰۰/ پر پور آئفسیم ہوجائیں لیپ شار نہیں کیا جاتا ، اس عرصہ کے بعد جو چند گھنٹوں کا فرق روجا تا ہاس عرصہ کے بعد جو چند گھنٹوں کا فرق روجا تا ہاس عرصہ کے بعد جو چند گھنٹوں کا فرق روجا تا ہیں ہزار سال چاہئیں۔

ندکورہ بالا سارا اہتمام جدید گریورین کیانڈریس کیا گیا ہے قدیم جیولین کیانڈریس ہرصدی کا آخری
سال لیپ شارکیا جاتا تھا، الہذا جب پوپ گریگوری نے ۱۵۸۲ء میں ایک فرمان کے، ریائے جدید کیانڈری خوابط
جاری کے اس وقت بیسوی کیلنڈراصل ہے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ بچھے جل رہا تھا، اس فرق کو یوں دور کیا گیا کہ بھرات
جارای کے اس وقت بیسوی کیلنڈراصل ہے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ بچھے جل رہا تھا، اس فرق کو یوں دور کیا گیا کہ بھرات
جارای کو برا ۱۵۸۱ء کے بعددس دن حذف کر دیئے گئے یعنی اس سے اگلاروز جمعہ بجائے پانچ اکتوبر کے بندرہ اکتو بر قرار پایا، پروٹسنٹ ممالک نے یوپ سے اپنے فریمی اختلافات کے پس منظر میں اس ترمیم کوجلد قبول نہ کیا تا ہم
حلف ممالک اے مختلف وقفوں سے اپناتے رہے، مصراور جاپان نے اسے انیسویں صدی کے تیسر سرائی کے اس وقت کے برق بیان ہے اس ویس مدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں مدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں مدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کی اس وقت کے بیش ویں صدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں مدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں مدی میں جارئی کے اس وقت کی بیش ویں مدی میں جارئی کے اس وقت کے بیش ویں ویکا تھا۔

 ا۵۵۱ء کا پہلادن،اس کے برعکس تواریخی Historical سال کیم جنوری، سے شروع کیاجا تا تھا،اس طرح اگر الکہ ہی دن قانونی سال کے اعتبار سے چوہیں مارچ ۱۵۵۰ء تھا تو تواریخی سال کے اعتبار سے چوہیں مارچ ۱۵۵۱ء ہرسال کیم جنوری سے چوہیں مارچ تک تمام دنوں کی یہی کیفیت تھی،اس سے قبل ساتویں صدی سے تیرھویں صدی تک سال نوکر مس کے دن سے شار کیا جاتار ہا،اس کے علاوہ بھی عیسوی تقویم میں چھوٹی موثی تبدیلیاں ہوتی رہیں مگر موجودہ تقویم حسابوں میں کیسانیت اور سہونت کی خاطر تمام عرصے کے سالوں کا آغاز کیم جنوری ہی سے کیا جاتا ہے (ماخوذ از جو ہرتقویم) .....(از مرتب)

﴿ ٢ ﴾ واضح رہے كةرى مبينے نے جاندے شروع ہوتے ہيں اور حسائي قواعد صرف حساب ميں اختصار اور آساني کی خاطرتر تبیب دیئے گئے ہیں علوم فلکیات کی روسے رویت ہلال کے مشاہداتی معیار کا مطالعہ کیا جائے تو بیے تقیقت آشكارا ہوجاتی ہے كہ جس طرح ہم ہفتے كے ايام اور شمى تارىجنيں مشرق كے ايك مخصوص مقام (١٨٠/ درجه طول بلد کے ساتھ گزرنے والی بین الاقوامی ڈیٹ لائن) سے ایک مخصوص وقت پر (رات بارہ بے) شروع کرتے ہیں اور آسندہ چوہیں گھنٹوں کیلئے اس سے مغرب کی طرف واقع مقامات بران جگہوں کے معیاری اوقات کے مطابق ان کی مکسال مطابقت کرتے جاتے ہیں قمری اعتبار ہے ایبا ہونا ہر گزممکن نہیں، کیونکہ جاند کی غیر مکسال ماہانہ گروش کے باعث رویت ہلال کا آغاز ہمیشکس ایک مخصوص مقام پرنہیں ہوتا، نیا جاند کرہ ارض کے وسطی یا مغربی حصول میں مشرقی مقامات سے پہلے نظر آسکتا ہے دوسرے الفاظ میں ہر مہینے کی قمری ڈیٹ لائن مختلف مقامات سے شروع ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ تھی ڈیٹ لائن کی مانند بی تقریبا ایک سیدھ میں نہیں بلکہ خیدہ بینوی قوس کی صورت میں ہوتی ہے اور یوں ایک ہی طول بلد بر واقع تمام مقامات سے نبیں گزرتی بلکہ شرق سے مغرب کی جانب توس کے صرف اندرونی درجول کو تھیرتی ہے۔ یہی دجہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں جاندو کھے جانے کے با قاعدہ انظامات کے باوجود کئی مرتبدان کی رویت ہلال میں دوسر ہما لک سے ایک روز کی تا خیر ہو جاتی ہے ان وجو ہات کی بنا پر رویت ہلال کے مطابق ایک حتمی بین الاقوامی قمری تقویم تیار کرنا قطعام کن نہیں لہٰذا فہ کورہ بالاحسابی قاعدوں کوہم حرف آخرنبیں بلکہ قریب ترین درست تاریخ معلوم کرنے کا ایک آسان طریقہ کہہ سکتے ہیں ،جس میں رویت بلال سے ایک آ دھروز کا اختلاف بسااوقات ہوجاتا ہے اس کی ایک وجدیہ بھی ہے کہ تمری مہینوں کی اصل مدت ۲۹/ دن جو تھنے اور ۲۹/ دن ۲۰/ تھنے کے درمیان مختلف مہینوں میں ..... (بقید حاشیدا محلے صفحہ پر)

## اس زمانے میں فسق عام ہے اس لئے رؤیت کے مسئلے میں قاضی تحری کرے گا

(ماخوذ از جو مِرتفقو تيم لضياء الدين لا موري)\_

خلاصہ: ان دونوں نظاموں کی تفصیلی تقویم سے معلوم ہوا کہ شمی نظام تقویم مفروضوں اور انسانوں کے تعین و تخصیص کے ساتھ قائم ہے، اور اس لئے طویل میعاد گزرنے کے بعد اس میں کی بیشی کی جاتی ہے، جبکہ قمری حساب میں ایسانہیں ہے اور اسلئے شریعت نے جاند کے جوت اور عدم جوت پر معیار رکھا ہے جو کہ انتہائی آ مان اور مہل ترین طریقہ ہے۔ ۔۔۔۔۔(از مرتب)

﴿ أَ ﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢: ٣٥٨ كتاب ادب القاضي)

قساق بین کین جھوٹ نہیں یو لئے بین تو پھران کی شہادت قبول کی جائے گی ﴿ اَ ﴿ آج کُل عادلین کہاں اِس کی شہادت قبول کی جائے گی ﴿ اَ ﴾ آج کُل عادلین کہاں بین اللہ فی اللہ اللہ اللہ اللہ عبر مقبول ای فی التی بتیسر تلقیها من العدول (ردالمحتار ۲:۲) ﴿ ۲ ﴾ . وهوالموفق

# ریڈ بواور ٹیلی ویژن کی تفصیلی خبر براعتما دورست ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایسے مقام یا علاقہ میں لوگ رہتے ہیں جن کوعمو مااول رات کا جاند نظر آتا ہوا گر کسی وجہ سے ان کو جاند نظر ندآ ئے تو اس متم کے لوگ ریڈیو کے اعلان پراعتا وکر سکتے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: ( يشخ الحديث) مولا نامغفور الله صاحب دار العلوم حقانيه ١٩٤٨ مرا /١/١٠٠٠

السجس البه: وه امارات بوطن عالب كاافا وه كري ان پراعتاد بلاتقيد جائز به يواور يلي يواور يلي و يشرن بريطرين اولى جائز به وكا، بشرطيد برتفصيلي بواور حكم و بنده اورمنشا حكم برشتل بو، احما الاول فلما في منحة المخالق على هامش البحر ٢: • ٢٠ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الطاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا و الطاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ و نحوها الخرس و المائني فلكونها في جامع الفتاوي و اما شهادة الفاسق فان تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل و الالا، وفي الفتاوي القاعدية هذا اذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درد اول كتاب القضاء و ظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده.

(ردالمحتار هامش الدر المختار ٣:٣ ١ ٣ كتاب الشهادات)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٩٩:٢ قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم) ﴿٣﴾ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢: ٢٥٠ قبيل باب مايفسد الصوم وما لايفسدد)

واضحة الدلالة لعدم احتمال التخلف بضرب المدافع وغيرها ﴿ ا ﴾. واما الثالث فلحصول اليقين على الظن مالم يعتمدوا على قول الطاعنين. وهو الموفق

## سوال میں پیش کردہ جو برزاصولی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پاکستان میں ہمیشہ عید الفطراور عید الفطراور عید الفطراور عید الفظر اور عید الفظر اور ای طرح رمضان کے متعلق اختلاف آرہا ہے لہٰڈااگر ہم سعودی عرب کے ساتھ صرف ایک دن کا فرق رکھ کرصوم وغیرہ کا اعلان کرتے رہیں تو یہ تجویز عندالشرع جائز ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: ملک عجب خان آفریدی درہ آدم خیل ۲۲۰۰۰/۱۸۰۰ ا

الجواب: چونکہ عوم وفطر کا دارید ار ثبوت شرعی پر ہے نہ کہ نفس الا مراوراصل حقیقت پر لہذااس میں اختلاف سلفا وخلفا آر ہا ہے اس کو منکر سمجھنا منکر ہے ﴿ ٢﴾ اور جو تجویز آپ نے چیش کی ہے وہ غیر اصولی ہے، نیز اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرنے میں خطرہ ہے کہ توام کالانعام بلالگام پاکستانی رویت پر روزہ رکھیں گے اور ۲۲/ یا ۲۸/ دن بعد سعودی ریڈ ہو پر افطار کریں گے۔وھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال ابن عابدين: وقد يقال ان المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن وان كان ضاربه فاسقا لان العادة ان الموقت يذهب الى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه ايضا للوزير وغيره واذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير واعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطا وعدم قصد الافساد والا لزم تاثيم الناس وايجاب قضاء الشهر بتمامه عليهم فان غالبهم يفطر بمجرد سماع المدفع من غير تحر ولا غلبة ظن والله تعالى اعلم. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥١١ مطلب في جواز الافطار بالتحرى) المهد الدهلوى: قال النبي النه لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين اقول لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمزى باعتبار روية الهلال (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### افغانستان اور یا کستان کے درمیانی علاقہ کے لوگ اہل فتوی کے فیصلہ کا اتباع کریں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں پہلی رات کا چاند نظر نہیں آتا خواہ آسان صاف ہویا گرد آلود ہو کیونکہ یہاں او نچے او نچے پہاڑ ہیں چونکہ ہمارا علاقہ قبائلی ہے جوافغانستان اور پاکستان کے درمیان واقع ہے تو ہم عید اور صوم پاکستان کے ساتھ کریں یا افغانستان کے ساتھ ، حالانکہ اکثر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دودن کا فرق ضرور ہوتا ہے؟ ہینو اتو جروا ساتھ ، حالانکہ اکثر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دودن کا فرق ضرور ہوتا ہے؟ ہینو اتو جروا المستفتی : عبید اللہ افغانی مقام تیراہ کرم ایجنبی ..... شوال ۱۳۸۹ھ

المبواب: ایسے درمیانی علاقہ کے اہل کیلئے اہل علم وفق کی کے فیصلہ کے روسے دونوں ملکوں کے ساتھ موافقت جائز ہے ﴿ ا﴾ لیکن بہتر ہیہے کہ جس وطن کی خبر پر رمضان کا تھم دیوے تو فطر میں بھی اس کی موافقت کریں۔و ہو الموفق

(بقيه حاشيه) وهو تارة ثلاثون يوما وتارة تسعة وعشرون وجب في صورة الاشتباه ان يرجع الى هذا الاصل وايضا مبنى الشرائع على الامور الظاهرة عند الاميين دون التعمق والمسحاسبات النومية، بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله المنتب المقامية لا نكتب ولا نحسب واعلم ان من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع التعمق وردما احدثه فيه المتعمقون فان هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود والنصاري ومتحنثي العرب ولمما رأوا ان اصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا وابتدعوا اشياء فيها زيادة القهر وفي ذلك تحريف دين الله وهو اما بزيادة الكم اوالكيف .... واصل التعمق ان يؤخذ موضع الاحتياط لازما ومنه يوم الشك ومن الكيف النهي عن الوصال والترغيب في السحور ... ثم الهلال يثبت بشهادة مسلم عدل او مستور انه رآه وقد سن رسول الله والمنافية في كلتا الصورتين . ...

(حجة الله البالغة ٢: ١ ٥ احكام الصوم)

﴿ الله قال العلامة ابن عابدين: (قوله ولو كانوا ببلدة (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

#### عیدوروزه میں مقامی علماء کے فیصلہ کی بابندی اور باضابطہ ریڈیواعلان .....

المجواب: ہمارے ہاں ماہ شعبان المعظم کی رویت لیلة الاربعاء (بدھ کی رات) کوہوئی متحی، نیز ماہ رمضان السبارک (۱۳۹۱ھ) کی رویت شب جمعہ کوہوئی تقی اوراس پرشہادت بھی قائم کی گئی تھی اور قبول کی گئی تھی ، باتی آپ کے علاقہ کے لوگ مقامی علاء کے فیصلہ کی پابندی کریں اور دیڈیو کی تفصیلی خبر پر بھی اعتماد کرسکتے ہیں ﴿ اِک و هو الموفق

#### رمضان اورعید ہمارے ماں رؤیت ہلال شرعی برہواہے

#### سوال: بخدمت اقدس مخدومي وسيدي حضرت شيخ الحديث صاحب دام مجدكم؛

(بقيه حاشيه) لا حاكم فيها صامواً بقول ثقة) وفي السراج ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيهاوال ولم يأت مصرا يشهد وهو ثقة يصومون بقوله قلت والظاهر انه يلزم اهل القرئ المصوم بسماع المدافع او رؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة النظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد اذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك الالثبوت رمضان.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٩ ٩ كتاب الصوم)

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحنى اللكنوى: المراد الجمع الذى يحصل بخبرهم غلبة الظن وهو مفوض الى راى الامام من غير تقدير عدد وهو الصحيح والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١: ٩ • ٣ بيان روية هلال صوم)

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته! معروش اینکه بهار علاقه مین مطلع صاف بونے کی وجہ سے رمضان شریف کے ابتدائی روزہ میں بہت اختلاف ہے بعض نے ریدیو کی خبر پر جمعہ کوروزہ رکھا اور بعض نے ہفتہ کو، لہذا عرض ہے کہ آپ این علاقہ کے حالات سے آگاہ فرماویں ، تاکہ عید برجم چاند کا سیح جائزہ لے کیس اور یہ فتوی عوام الناس کے سامنے بطور جمت پیش کرسکیں۔والسلام

المستقتى: مولا تاعبد اللطيف مدرسه عربية تميد مينعمانية اظبار الاسلام ذيره غازى خان .....١٩٦٨ م١٦/١٣١

البواب ہمارے ہاں رؤیت ہلال شرع کی بنا پرصوم اور افطار کا تھم دیا گیا ہے ہمارا جمعہ کے دن کم رمضان تقا اور ہفتہ کے دن کم شوال تقا ﴿ اَ ﴾ آ پ کا خط سات شوال کوموصول ہوا اسلئے یہی وجہ تا خیر کی ہے۔ و هو الموفق

### عيدوروزه كشبوت كملئے ٹيليفون كى خبر كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عیدوروزہ کے ثبوت کیلئے ٹیلیفون کی خبر پراعتماد کیا جاوے گایانہیں؟ بینواتو جووا

المستقتى :عمر محمد ولايت زائل افغانستان ١٩٨٦ م/ ١٩٨٧ م

الجواب: ميليفون غير محفوظ آله بالبية الرمحفوظ مواورة واز كاانتياز موسكتا بيواس يراعتاد

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: (قال رسول الله النه التصوموا حتى تروا الهلال) اى حتى يبت عندكم روية هلال رمضان بشهادة عدلين او اكثر ويثبت بعدل واحد عند ابى حنيفة ايضا اذا كان فى السماء غيم وعند الشافعى ايضا فى اصح قوليه وعند احمد سواء كان فى السماء غيم الملك وقال القاضى اى لا تصوموا السماء غيم ام لا وعند مالك لا تثبت اصلا قاله ابن الملك وقال القاضى اى لا تصوموا على قصد رمضان الا ان يثبت وهو ان يرى هو او من يثق عليه والمنفرد بالرؤية اذا لم يحكم بشهادته يجب عليه عندنا ان يصوم الخ.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكواة ٣: ١ ٢٣ باب رؤية الهلال)

مِا رُئے، لانه لا فرق بين التلفون والتيلي غراف والراديو عند افادة الظن الغالب الا اذا كان غير محفوظة مثل التلفون العوامي، فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### ریڈ بووغیرہ براعلان صوم وعید معتبر اور وحدت صوم وعید غیر مطلوب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریڈیو، ٹیلی فون اور تار کے ذریعے صوم وفطر کے اعلان کا اعتبار ہے یانہیں؟ اورایک ہی دن تمام عالم اسلام میں عیدین منانے اور صوم رکھنے کی کوششیں کس حد تک صحیح ہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى :عبدالقبار دارالعلوم عربيل ١٩٤٠ ١٩٤٠ م

الجواب: وحدت صوم وفطر مطلوب شرع نہيں ہے اور اختلاف ميں كوئى ضرر نہيں ہے، ولم

وا کہ بیا کی مسلمہ قاعدہ ہے کہ مشہادت من و راء الحجاب معتبر نہیں ،اور نون کے ذریعہ خبرا کی فتم کی غائبانہ اطلاع ہوتی ہے نہ کہ شہادت میں مجلس قضا میں شاہد کا سامنے آکر بیان کرنا شرط ہوتا ہے، لیس بیشہادت نہیں بلکہ خبر ہوتی ہے، لہذا حدود شرعیہ کے ساتھ مطابقت کی صورت میں بی خبر معتبر و مقبول ہو سکتی ہے مطلقا اور ہر حال میں مقبول و معتبر نہیں ہوگی جب غلب طن کیلئے مفید ہواور دھوکہ وفریب کا اندیشہ نہوتو اس خبر کا اعتبار سے ہے۔

قال ابن الهمام: ولو سمع من وراء حجاب كثيف لا يشف من ورائه لا يجوز له ان يشهد ولو شهد وفسره للقاضى بان قال سمعته باع ولم ارشخصه حين تكلم لا يقبله لان النغمة تشبه النغمة الا اذا احاط بعلم ذلك لان المسوغ هو العلم غير ان رؤيته متكلما بالعقد طريق العلم به فاذا فرض تحقق طريق آخر جاز.

(فتح القدير ٢:٣:٣ فصل كيفية الشهادة).

اور علامه صلى درمخار بين الكتين بين: وقبل بالا دعوى وبلا لفظ اشهد وبلا حكم ومجلس قضاء لانه خبر لا شهادة للصوم مع علة كغيم وغبار.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٩٨:٢ كتاب الصوم)

اور ملاعلی قاری مرقاة شرح مشکواة مین فرماتے بین: بقیه حاشیه الگلے صفحه پو)

يبال به الصحابة رضى الله عنهم كما في حديث رواه مسلم وابوداؤد ﴿ ا ﴾ حيث صرح فيه باختلاف اهل المدينة باهل الشام في الصوم والفطر ﴿ ٢ ﴾ . اورآ لات وعلامات پراغما و چائر عند افادة الظن الغالب كما في منحة الخالق على هامش البحر ٢٠٠٢ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع (بقيه حاشيه) (وعن ابن عباس قال جاء اعرابي) اى واحد من الاعراب وهم سكان البادية (الى النبي النبي المناز الله الى رأيت الهلال) يعنى وكان غيما وفيه دليل على ان الاخبار كاف ولا يحتاج الى لفظ الشهادة ولا الى الدعوى . (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢٣٨ هل يقبل شهادة المستور في الهلال) .... (ازمرتب)

﴿ الله عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقصيت حاجتها واستهل على رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين او نراه فقلت اولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله المناسبة. (مسلم ١:٣٣٨ باب ان لكل بلد رؤيتهم وابو داؤد ١:٣٢٢ باب اذا رأى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، ورواه الجماعة الالبخارى وابن ماجه (نيل الاوطار ٣:٣١)

﴿٢﴾ وفي المنهاج: (قوله قال الصوم يوم تصومون) ..... ولا يبعد ان يكون معناه انكم اذا صمتم او افطرتم او اضحيتم او وقفتم عرفات وفقا لقواعد رؤية الهلال ولم يكن الامر الواقع كذلك فلاضير فيه لان المعتبر في هذه الامور الثبوت الشرعي دون الموافقة بنفس الامر، ففي هذا الحديث دليل واضح على ان تعدد الاعباد والصيامات غير منكر، وتوحيدها ليس بمطلوب، لان الممدار على الثبوت الشرعي وهو ربما يختلف دون نفس الامر وهو لا يختلف، قلت وكذا وقوع هذا الاختلاف في عهد . ... (بقيه حاشيه الكل صفحه ير)

فى زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ ونحوها الخ ﴿ ا ﴾ قلت والراديو آلة محفوظ جدا فجاز الاعتماد بخبرها عند بيان منشأ الحكم واسم الحاكم خاصة لا يصل اليها كل احد اذا عرف السامع الصوت وصاحبه فافهم. وهو الموفق

#### رید بو برعید کا اعلان خبر ستفیض میں داخل ہے یانہیں؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلدے بارے میں کے خبر مستفیض میں رید ہواعلان برائے عید داخل ہے یانبیں اور ہارے قبائلی علاقے اس اعلان کی حدود میں آسکتے ہیں یانبیں؟ بعض علما ء نے فتویٰ دیا ہے کہ روز ور کھنے کیلئے اگریفین آجائے تو منجائش ہوسکتی ہے کین عید کیلئے رؤیت یا شہادت یا خبر مستفیض کی ضرورت ہے اور ریڈیو کی خبر شرعی لحاظ سے ان میں داخل نہیں ہے رؤیت اور شہادت تو ظامر باورخرمستغيض توكتب فقه من استفاضه كاليمعن لكهاب، قبال الرحمتي: معنى الاستفاضة ان تأتى عن تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة (بقيه حاشيه)معاوية رضي الله عنه من غير نكير يدل على انه غير منكر. (منهاج السنن شرح جامع السنن ٢:٣ ا باب ان الفطريوم تفطرون النخ) قال العلامة مفتى محمد شفيع الديوبندى: تمامشرول مين ايك بي دن رمضان ياعيدمنا ناندمسلمانون يرلازم بنداس كابتمام من يرانا کوئی اسلامی خدمت یا شرعی اجر ہاور نہ عادة الیا ہوسکتا ہے کیونکہ مغربی اور مشرقی ممالک میں مسافت طویلہ کے بعداختلاف مطالع كاوجوديقيني اوراس كاائتيار جمهور كے نز ديك ثابت ہے اسلئے عہد صحابہ میں رمضان وعيد مدينه میں اور مکہ بیس کسی روز ،شام میس کسی دن ،عراق ومصر بیس کسی دن ہوتی تھی ،ان سب شہروں میں ایک ہی دن رمضان یا عیدمنانے کا جواہتمام اس زمانہ میں ممکن تھا حضرات صحابہ و تابعین نے اس کا بھی اہتمام ہیں فرمایا الخ۔ (آلات جدیده کے شرعی احکام ۷۵ او صدت صوم دعید کا کوئی شرعی اجرئیس)

﴿ ا ﴾ (منحة الخالق على هامش بحر الرائق ٢: • ٢٥ قبيل باب مايفسد الصوم و ما لا يفسده)

انهم صاموا عن رویته لا مجرد الشیوع من غیر علم من اشاعه (شامی مصری انهم صاموا عن رویته لا مجرد الشیوع من غیر علم من اشاعه (شامی مصری ا : ۱ ۲۹) نیز احسن الفتاوی ۱۳۲۹ ورجمت شم اورجد پدآلات کاشری تکم مصنفه مولانامفتی محد شفیج صاحب میں عدم جواز کا تکم ہے؟ بینو اتو جروا مستفتی : مولاناعبر المستعان مجند ایجنسی ۱۹۷۳ ای کے ا

الجواب: وفي منحة الخالق بعد ذكر عدم اختلاف المطالع وبعد تعريف الاستفاضة: لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرى ونحوها الخ (هامش البحر ٢٤٠٠) ﴿ ا ﴾ قلت غائبا عن المصملة بالراديو محفوظة جدا فكما جاز الاعتماد عليها لمن تحت ولاية المحاكم لافادة الظن الغالب فكذلك جاز الاعتماد لغيرهم ايضا للعلة السابقة مع ان اهمل القرى ونحوها اعم ممن يكون تحت الولاية ولان ضرب المدافع وانارة القناديل لا يختصان بالحكم فافهم وتدبر. وقلت اخبار الجماعات قد يتحقق فيه الغلط والتلبيس فلما جاز الاكتفاء عليه فجواز الاكتفاء بالاخبار الذي يوجد بتوسط هذه الآلة يكون مشروعا بطريق اولى لعدم مظنة الغلط والتلبيس كما هو مشاهد ومجرب. وهو الموفق

### ریڈ بو بر ملال میٹی کے اعلان کی شرعی حیثیت

 وصوم کرتی ہے میرسی ہے یانہیں؟ نیز موجودہ ہلال کمیٹی کے جومبر ہیں بیعادل ہیں یانہیں؟ اگر نہیں تو ان کے اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جووا اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جووا اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جووا اللہ میں اسلام سیم ۱۹۷۱ء/۹/۱۱

المصواب بلال تميني كاعلان اورا خبار بذريعه ريديووغيره واجب الاعتاد هوگا جبكه خبرنفسيلي مو، اس میں تھم دہندہ اور سبب تھم مذکور ہوتا کہ طن غالب حاصل ہو اور تو جات لیعنی سائنسی اصول برمبنی ہونا، دور بینوں سے دیکھنا، ہوائی جہازوں وغیرہ سے دیکھناوغیرہ سے قطع اور زائل ہو، فلیتفکو فی ما حرره العلامة الشامي في منحة الخالق على هامش البحر (٢: ٠٤٠) لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والنظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ ونحوها كما يجب العمل بها على اهل المصر الذين لم يروا الحاكم اه ﴿ ا ﴾ قلت: الراديو وغيرها اشد حفاظة واوضح دلالة كما لا يخفي بخلاف ضرب المدافع اوروية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به ﴿٢﴾ قلت هذا يقتضي كون غلبة الظن مقصودة ومطلوبة ايضا. چونكه قاضي اور محكم اور سلطاني مناوي مين عدالت شرط بين بالبذاان ﴿ ١ ﴾ (منحة الخالق على هامس البحر الرائق ٢: ٢٥٠ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده

ومثله في البحر عن الفتح وكذا في المعراج.

ومثله في البحر عن الفتح وكذا في المعراج.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۰۰۱ كتاب الصوم)

ممبران كى عدالت كى تحقيق ضرورى نبيس ب،وفى الهندية ٢:٢٥ خبر منادى السلطان مقبول عدلا كان او فاسقا كذا في جوهر الاخلاطي ﴿ ا ﴾.

ملاحظہ: ۔۔۔۔۔کیٹی کا بیاعلان کہ رؤیت نہیں ہوئی ہے اس سے دیگر مسلمانوں کی رؤیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔و ہوالموفق

# صوم وعيد كيلئے سعودى اعلان براغتادعلماء كامنصب ہے نہ كہ عوام كا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریڈیوسعود بیعر بید کا علان برائے صوم وعید پاکستانیوں کیلئے ججت ہے یانبیں؟ اگرنہیں اور کسی نے افطار کیا تو اس پر کفارہ ہے یانبیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی جحر یک طلباء اسلام برمل وزیرستان ... ۱۹۸۶ء/۸/۸

الجواب: بنابرظامرالروایت اختلاف مطالع معترنیس ہاورریڈ یوبنسبت امارات کے واضح الدلالت ہے لعدم احتمال الغلط فیہ بخلاف المدافع ﴿٢﴾، پس عودی عرب کی تفصیلی خبر پر اعتماد کرنا قابل اعتراض نبیس ہے البتہ یہ اعتماد علماء کا منصب ہے نہ کہ عوام کا ﴿٣﴾ وعوام کا لانعام بلالگام سے بعید نبیس کہ پاکتانی رؤیت پردوزہ رکھیں گے اور عرب کی رؤیت پر افطار کریں گے اور ستا کیس اٹھا کیس موالی کو رفتاوی عالم کے رہے وہ ۳۰۰ کتاب الکو اهیة باب فی العمل بخبر الواحد)

﴿٢﴾ قبال العلامة ابن عابدين: العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر الخ. (منحة الحالق على بحرالرائق ٢:٠٥٢ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

وهبو مفوض الى راى الامام من غير تقدير عدد وهو الصحيح والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه.

(عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١: ٩ • ٣ بيان رؤية هلال صوم)

روز \_ركيس كے جوكدامراجمائ اورمنصوصى كے خلاف ہاورجس نے اس پراعتمادكيا اورنصف النهار ميں افظاركيا تواس پر اعتماد كيا اورنصف النهار ميں افظاركيا تواس پر كفاره واجب ند ہوگالو جود الشبهة فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### روز ہ باعلان باکستان اور عید باعلان سعود بدعر بیدجائز نہیں ہے

البواب: چونکہ قری مہیندائیس دن ہے کم نہیں ہوتا ،ادررویہ ندکورہ اس تھم منصوصی اور ایما کی کا خلاف ہے ﴿٢﴾ لہذا بیانا جائز ہے اور علاوہ ازیں عوام قضاء کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتے ﴿٣﴾ ۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وانما لم تجب الكفارة فيما اذا رأى هلال رمضان ولم يصم لان القاضى رد شهادته بدليل شرعى وهو تهمة الغلط فاورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات لانها الحقت بالعقوبات الخ.

(البحر الرائق ٢٢٥:٢ كتاب الصوم)

﴿٢﴾ قال الشرنبلالى: يئبت رمضان برؤية هلاله لقوله الناه موموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فلذا قال او بعد شعبان ثلاثين يوما ان غم الهلال فلم ير لغيم ونحوه لما روينا وهذا بالاجماع.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٢٢ فصل فيما يثبت به الهلال)

﴿ ٣﴾ .... أقال العلامة ابن عابدين: لو صام رائ هلال رمضان واكمل العدة لم يفطر الامع الامام للمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذى وغيره والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. ... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

# <u>حکومت کی جانب سے رؤیت ہلال کمیٹی کا قیام قابل تحسین ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حکومت پاکستان نے موجودہ صورت حال میں رؤیت ہلال کمیٹی مقرر کی ہے وہ روزہ افطار وغیرہ کا حکم لگا کرریڈ ہوٹی وی پراعلان کرتے ہیں اورلوگ ان پراعتاد بھی کرتے ہیں ابسوال بہے کہ یہ کمیٹی کوئی شرعی حیثیت رکھتی ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: قارى اشرف كل دُ هب تنكيني كرك. ١٩٨٩ م/٥/١٩٨

البواب المنان کے مغربی صوبوں میں سے کمیٹی ناکام ہے نہ حکومت نے علت سے خالی فضاؤں میں رؤیت کندہ گان پاکستان کے مغربی صوبوں میں سے کمیٹی ناکام ہے نہ حکومت نے علت سے خالی فضاؤں میں رؤیت کندہ گان مقرر کئے ہیں اور نہ عوام الناس کی اس کمیٹی یا حکومت سے کوئی ہمدردی ہے، نیز سے کمیٹی آ زاد (بااختیار) بھی نہیں ہے جب مشرقی صوبوں کے لوگوں کے روزے اٹھا کیس ہوں یا جمعہ کوعید ہونے والی ہوتو سے کمیٹی شریعت پر مصلحت کوتر جے دیتی ہے بہر حال ضرورت رؤیت کندگان کی تقرری کا ہے، عیدوفطر کا تھم ایک معتمد عالم بھی دے سکتا ہے ہوا کی ۔ و ہو الموفق

(بقيه حاشيه) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٩٨:٣ مبحث في صوم يوم الشك) ...... الله وفي السمنهاج: لا نفطر بسراديو العرب في باكستان لان العوام يصومون برؤية

باكستان ويفطرون برؤية العرب ثم لا يقضون عند نقصان الشهر ويقومون ليلة العيد دون ليلة ومضان بالتلوم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى ٣:٥ اقبيل باب ما يستحب عليه الافطار) ﴿ ا ﴾ قال عبد الرحمن الجزيرى: لا يشترط فى ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم ولكن لوحكم بثبوت الهلال بناء على اى طريق فى مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين ولو خالف مذهب البعض منهم لان .....(بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

# جاندد مکھنے کے ثبوت شرعی کے بعد ہلال کمیٹی کے اعلان نہ کرنے کا حکم وغیرہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ!

(۱) اگرشری شبوت کے ہوتے ہوئے عید کا اعلان مقامی طور پر علماء کریں تو عام لوگ عید مناتے میں لیکن فوجی لوگ جو وہاں رہائش پذیر ہیں ان کیلئے مخالفت کرنا کیسا ہے؟ (۲) شرعی رؤیت اور اعلان قاضی کے بعد رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان نہ کرنا مانع تھم شرع ہے؟ (۳) اگر شبوت کے باوجود ہلال کمیٹی اعلان نہ کرنا مانع تھم شرع ہے؟ (۳) اگر شبوت کے باوجود ہلال کمیٹی اعلان نہ کرنے کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: مولانا اشرف الدين خطيب فوج نوشهره ....١٩٧٨ ء/١١/٢٢

الجواب: (۱) ثبوت شرق کے بعد کوئی شخص خواد آری کا آدمی ہویا سول ، مخالفت کرنے کا مجاز نہیں ہے ﴿ اللّٰ ہِ را کا ہلال کمیٹی کا اعلان نہ کرنا تھم شرق کیلئے مانع نہیں ہے (بشرط صدق و ثبوت) ﴿ ٢﴾ ۔ (۳) ثبوت شرق کے باوجود کمیٹی کا اعلان نہ کرنا مصلحت پر منی ہوسکتا ہے خدا پر کتی نہیں ہے۔ و هو المعوفق (۳) ثبوت شرق کے باوجود کمیٹی کا اعلان نہ کرتا مصلحت پر منی ہوسکتا ہے خدا پر کتی نہیں ہے۔ و هو المعوفق (بقیمه حاشیه) حکم الحاکم یو فع المحلاف و هذا متفق علیه. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۲۸۲: ۱

﴿ ا ﴾ وقال في الهندية: ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة ولا الدعوى ولا حكم الحاكم حتى انه لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع ان يصوم ولا يحتاج الى حكم الحاكم.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ١٩ ١ الباب الثاني في رؤية الهلال)

(۲) قال عبد الرجمن الجزيرى: لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على اى طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١ : ٨٨٣ هل يشترط حكم الحاكم في الصوم)

# صبح کومشرق اورشام کومغرب کی طرف جاندد کھنامکن ہے

سوال: کیافرماتے ہیں عاماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک جیدعالم دین نے اعلان کیا کہ کل عید ہوگی کی لیکن اس سے کم ترعلم رکھنے والے نے بدلکھ دیا کہ بیعید ناجائز ہے چنانچہ خود بھی روز ہ رکھا ہوا تما و متعلقین کو بھی کہ تاریخ ہوگی کہ تا ہے کہ اس دن میں نے جاند مشرق کی جانب دیکھا ہے لہذا اس دن میں نے جاند مشرق کی جانب دیکھا ہے لہذا اس دوزم خرب کی جانب جاند نہیں دیکھا جا سکتا، اب ان میں کون غلطی پر ہے اور کون سیح جبینو اتو جروا اس میں کون غلطی پر ہے اور کون سیح جبینو اتو جروا اس مستقتی : مولا نامحد ابراہیم طوطی آ بادئی مروت سیسی اس مولل ۲۰۱۱ھ

المجواب اللامليم كابعدواضح رب كردالخار ۱۳۱:۲۰۱۱ ش مطور ب كرما الدور المحارب المسلم ال

# مملكة سعوديد كريديوكي تفصيلي خبرير (دريارة روزه وغيره) اعتاد درست ب

سوال: ما ذا يقول العلماء في المسائل الآتية: (١) ما حكم الاخبار والعمل براديو الرياض من السعودية او غيره من الممالك الاسلامية العربية والحال ان في الافغانستان ليس بسلطان ولا امير الا امراء المجاهدين والعلماء؟ (٢) وما حكم التلفون والراديو من الآلات الاستخبارية في القوة والضعف والظن واليقين؟ (٣) فاذا ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٣٠) مطلب في اختلاف المطالع)

لم يوجد السلطان والامير فكيف حكم العالم بالعمل بهذا الاخبار مع وجود الاحتلاف الشديد بين العلماء فبعضهم يعمل بهذا الاخبار وبعضهم لا يعمل به فما حكم الفريقين؟ بينو إتوجروا

المستفتى: بهيئت علماء حركت انقلاب اسلامي افغانستان ١٩٨٠ ء/١/١٩

الجواب: (۱) جاز الاعتماد باخبار راديو الرياض اذا كان مفصلا ذكر فيمه الحاكم وسبب الحكم (ماخوذ من منحة الخالق على هامش البحر) و الحاكم وسبب الحكم (ماخوذ من منحة الخالق على هامش البحر) (۲:۰۲) و الهدر (۲) التلفون آلة غير محفوظة فلا بد من التحرى في الاحبار الموصولة بها. (۳) العلماء اتفقوا على ان لا يتفقوا ولاضير في الاختلاف لوجوده سلفاً وخلفاً (۲). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين الشامى: واذا كانت الاستفاضة فى حكم الثبوت لزم العمل بها ان المراد بالاستفاضة تواتر الحبر من الواردين من بلدة الثبوت الى البلدة التى لم يثبت بها لا مجرد الاستفاضة لانها قد تكون مبنية على اخبار رجل واحد ..... ولم يذكروا عندنا العمل بالامارات البطاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع فى زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ و نحوها الخ.

(منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢: ٠ ٢٥ قبيل باب مايفسد الصوم و مالايفسده) المرافي وفي المنهاج: ان تعدد الاعياد و الصيامات غير منكر و توحيدها ليس بمطلوب لان المدار على الثبوت الشرعى وهو ربما يختلف دون نفس الامر وهو لا يختلف ، قلت و كذا وقوع هذا الاختلاف في عهد معاوية رضى الله عنه من غير نكير يدل على انه غير منكر. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣: ١ ا باب ان الفطر يوم تفطرون) وقال الحصكفي: ولو كانوا ببلسة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة و افطروا باخبار عدلين. (الدر المختار على هامش رد المحتار ٢: ٩ ٩ مطلب لا عبرة بقول الموقتين)

#### صوم وفطرمين اختلاف نهام مستبعد ہے اور نه امر منکر

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ ہارے بال آس پاس دیباتی علاقوں ہیں عیدالفطر منانے پراختلاف کی وجہ دوعیدیں منائی گئی ہیں ،ایک طبقہ نے پورے شعبان کے تمیں دن پوری کر کے روز ہ شروع کیا تھا اور انتیس روزے رکھے اور دوسرے طبقہ نے بھی ای دن سے روزے شروع کر کے میں روزے رکھے ،لہذا ہر دوفر بق ایک دوسرے پرلعنت اور کفارت کی پکارلگاتے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ عید کے دن روز ہ رکھنا حرام ہے ، دوسر اطبقہ کہتا ہے کہ آپ نے روز ہ کھا کر کفار دادا کرنا ہے ، اور یا در ہے کہ طبقہ اولی نے فیلفون کر کے عید منائی ہے اب جانبین آپ صاحبان کے تم کے منظر ہیں ، لہذا آپ اس بارے میں کیافر ماتے ہیں ؟ بینو اتو جروا

المستفتى جمر جان خطيب جامع مسجد داروژه ملا كنڈ ايجنسي

الجواب والتحريث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عملوم بكره مولا المؤيته وافطروا لرؤيته عملوم بكرهم وقطركا واردار ووتوت مركى برب المرب برا الله بالمراب المرب ال

· واختلف العلماء فيما اذا رؤى الهلال ببلد من (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) اور ندام منکر ہے، بی مسلم شریف وغیرہ کی روایات کی بنا پر خیر القرون میں بھی بیاختلاف وتوع پذیر ہوا ہے پی سام مشریف وغیرہ کی روایات کی بنا پر خیر القرون میں بھی بیاختران و بیا ہے ہوا ہے کہ مسئولہ میں فریقین کا ایک دوسرے پر لعن وطعن کرنا ایک عوامی اور جاہلا ندرویہ ہے عوام کیلئے ضروری ہے کہ اسپنے مقامی ارباب علم وفتو کی پراعتا دکیا کریں ہا کہ۔ و ہو الموفق

(بقيه حاشيه) البلدان فهل يجب الصيام او الافطار على عموم المسلمين او ان كل قطر له حكمه في الصيام والافطار حسب مطلع قطره الذي هو فيه؟ فذهب جمهور العلماء ومنهم الامامان ابوحنيفة واحمد الى انه اذا رؤى في بلد لزم حكمه جميع الناس عملا بهذا الحديث والخطاب للمسلميين عامة ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها ، وذهب الشافعي وجماعة من السلف الي القول بالحكم باختلاف المطالع وقالوا ان الخطاب في الحديث نسبي فان الامر بالصوم والفطر موجمه الى من وجد عندهم الهلال. فمسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الاختلاف السائع وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم لم يراعتباره واستدل كل فريق بادلته وقد مضي على ظهور هذا الدين مدة اربعة عشر قرناً ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحد اعياد اسلامية على رؤية واحدة، فيجب صوم رمضان عملى رؤية الهملال او الشهادة على الرؤية والاخبار بها او اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فخلاصة الاقوال في الصوم والفطر ثلاثة الاول انه اذا رؤى في بلد لزم الناس كلهم الصوم نظرا الى ان الخطاب لكل المسلمين بقوله اذا رأيتموه ، الثاني اعتبار اختلاف المطالع وتحديده بالكيلات مع الاختلاف وهذا ملاحظ فيه ان الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في قطرهم، الثالث لزوم الصوم والفطر اذا كانوا تحت ولاية واحدة اى بلاد متقاربة، فالصحيح من حيث الدليل الاول وعمل اليوم على الثالث. (ملخص ماقرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية على هامش على بلوغ المرام ٢٠٥ كتاب الصيام ،.... ازمرتب

﴿ ا ﴾ قال العلامة عبد الحئى اللكنوى: والعالم الثقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١:٩٠٣ بيان رؤية هلال صوم او فطر)

### مسئله لاعبرة لاختلاف المطالع فقهاء كے درمیان میں اختلافی ہے اجماعی نہیں

سوال: فيضيلة الشيخ المه حتوم مولاتا مفتى مجرفريد مؤلاجام حقانيا كوره و كلا المواية وهو (۱) لا عبوة لا بحت لاف السمطالع مسئلة متون است و ظاهر المذب آنت و ظاهر الحواية وهو الاصح وعليه الفتوى على ما في المستخلص و نور الابضاح وغيره، پس تول زيلتى كه از ابل اجتهاد نيست بلكة تول مقلدونا قل است بكدام دليل شرى زداو تانى معمول شدوند به احناف و مالكيه وحنا بله راشا علماء كرام باكتان ترك كرده اند دليل شرى آن را نوشته كنيد (۲) سيمكر و راد يولتعال الناس وجميح العلماء معمول است پس شار درخصوص صوم جرا آنرااعتبار نميد بهيدوا آن شل مشافهه بهم بيباشد، اعلانات على العموم خبر ميست حتى كه شرائط بخوام بلكه انشاء است استفاضه آن شرط نيست، پس اعلان قضائى وسلطنت عربتان را بكدام دليل شرى شاعت ارتميد بهيد، دليل منع نوشته مع واله كتب معتبره ؟ و اجر كم على الله المستفتى : افغان مها جرين اكوره و خنك كمپ ١٩٨٠ م ١٩٨١ م ١٤٨٠ معلى الله

المجواب: واضح باد كه ظاہر الروایت اگر چه عدم اعتبار اختلاف مطالع است کیکن مرادازیں عدم اعتبار در بلا دقریبه ست نه در بلا دقریبه و نائیه جروو ﴿ ا﴾ \_

لي الله إلى إكتان والله كيها را برؤيت عربتان اعتاد كرون ظاف فقر في المدائع ٢: ١ ٩ ٩ في مبحث رؤية الهلال وشهوده فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم احدالبلدين حكم الآخر لان المطالع عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر، انتهي مافي البدائع ﴿٢﴾ و اما ثانيا، فلان مسئلة اختلاف المطالع وعدمه مسئلة اجتهاديه، وعدم كون الشهر اقل من تسع وعشرين امر ﴿ ا ﴾قال الفقيه نصربن محمد السمر قندى: اهل بلدة صاموا ثلاثين يوما بالرؤية واهل بلدة اخرى صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية واهل بلدة الخرى صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية ايضا فعليهم قضاء يوم اذا لم تختلف المطالع المنابع المطالع لا يجب القضاء. (فتاوى النوازل ١٣٨٨ كتاب الصوم)

منصوصى اجماعى فاذا صام اهل باكستان برؤيتهم وافطروا برؤية العرب كما هو المنطنون من العوام فيلزم خلاف الامر الاجماعى والمنصوصى وهو واضح. واما ثالثا: فلان اهل البلد النائيي كاميريكة اذا رؤا الهلال واخبر بها مسلم بالآلات الجديدة الى اهالي باكستان فيصل اليهم الخبر عند طلوع الشمس لان وقت الغروب. عليهم وقت الشروق علينا فيلزم الحرمان من صلاة التراويح وصيام اليوم الاول حتما دائماً.

واما ما قالوا فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب فالمراد منه المشرق والمغرب للبلد القريب مثلا اذا رآها الناس في مغرب باكستان فيلزم اهل المشرق من الهند والباكستان برؤية اهل المغرب (1).

ملاحظه: ..... كتبت المسئلة بالعربية لنلا تقع عند غير اهل العلم. وهو الموفق في المحقف المحلامة عبد الحتى اللكهنوى: نزدطا نقدار تحقين منزاي است كربال و كربحب تواسط بين المحتاف مطالع دارند ومقدارش نزدايشال مسافت يك باه است درال اختلاف مطالع معتبر شده علم يك بلده بيلده و يكر طزوم ترخوا بيرشد، ودر بإا دمقار بهر كرمافت كم ازكم يك ماه دارند ثبوت ركبت يك بلده ببلده و يكر طزم خوا بيشده، درم اتى الفلال حنوبيد، اذا ثبت الهلال في بلدة و مطلع قطرها لوم سائر الناس في ظاهر السرواية و عليه الفتوى وهو قول اكثر المشائخ فيلزم قضاء يوم على اهل بلدة صاموا تسعة و عشرين يوما لعموم الخطاب صوموا لرؤيته وقبل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد كما اذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الاولين لا للغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم. وططاوى درحواتى مراقى الفلات عند غيرهم فالظهر على ذهب البه صاحب التجريد وهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف في اختلاف الأوقت و خروجه وهذا مثبت في علم الا فلاك والهيئة واقل ما اختلف المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر ، ودرق و كا تارضاني عند الله بلدة اذا رأوا الهلال هل يلزم في حق كل بلدة اخالف فيه فمنهم من قال (بقيه حاشيه الكل صفحه پو)

### اختلاف مطالع اورریڈیواعلان کے بارے میں تفصیلی استفساراورمختصر جواب

سوال: موجوده رؤيت بلال ميٹي كي طرف سے جوطريقه كارمنظرعام برآج كا ہوہ شرعى لحاظ سے بہت تشویشناک ہے بنابریں مناسب معلوم ہوا کہ این علمی بے بصناعتی کے باوجود جونقائص شرعی لحاظ ہے ہمیں (بقيه حاشيه) لا يلزم فانما المعتبر في حق اهل بلدة رؤيتهم وفي الخانية لا عبرة باختلاف المطالع في ظاهر الرواية وفي القدوري ان كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف به المطالع يلزمه وذكر شمس الائمة الحلواني انه الصحيح من مذهب اصحابنا، وصاحب برايرور مخارات التوازل ئة رد:اهيل ببليدة صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية واهل بلدة اخرى صاموا ثلاثين بالرؤية فعلى الاولين قضاء يوم اذا لم يختلف المطالع بينهما واما اذا اختلف لا يجب القضاء، ....وزيلعي وربيعين الحقائق شرح كنز الدقائق عطرازو: و لا عبرة باختلاف المطالع ومعناه اذا رأى الهلال اهل بلدة ولم يره اهل بلدة اخرى يجب ان يصوموا برؤية اولئك كيف ماكان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظرفان كان فيهما تقارب بسحيت لا يختلف المطالع يجب وان كان بحيث يختلف لا يجب واكثر المشائخ على انه لا يعتبسر حتى اذا صام اهل بلدة ثلاثين يوما واهل بلدة اخرئ تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قبضاء يوم، والاشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف المطالع كما في دخول وقت الصلاة وخروجة يختلف باختلاف الافيطياد ..... خلاصه كلام اين است كه مذهب اعتبارا ختلاف مطالع مطلقا وعدم لزوم حكم رؤيت يك بلده بلد أديمر اگرچه متقارب باشدغیرمعتبراست و مذہب عدم اعتبارا ختلا ف مطالع مطلقا ولزوم تھم رؤیت یک بلد و ببلد وُ دیگراگر جه متباعد باشد بغایت بعد مخالف حدیث ابن عماس است واضح انمذ امب عقلا ونقلا جمیس است که مردو بلدهٔ که فیما بین آنهامسافتی باشد که درال اختلاف مطالع مے شودوتقد برش مسافت یک ماه است دریں صورت محکم رؤیت یک بلده ببلد ؤ دیگرنخوابدشدودر بلادمتقار به که مساونت کم از یک ماه داشته با شندهکم رؤیت یک بلدة ببلد ؤ دیگرلازم خوامد شدبشرطيكة بوت آن بطريق موجب شده باشد

(مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ٢٥٥:١ كتاب الصوم)

معلوم ہوئے ہیں ہزرگوں کے سامنے رکھ کر اظمینان حاصل کریں۔ (۱) تمام مملکت کیلئے بیک وقت روزہ،
افطاراورعیدکوضروری قراروینے گی نظیر خیرالقرون میں نہیں ملتی اور غیر ضروری قرار دینے کی بھی۔ (۲) کئی ہزار
مرابع میل مملکت میں یہ بات اعتبار اختلاف مطالع کے خلاف ہے کیونکہ اختلاف مطالع کا مقدار آیک ماہ کی
مسافت فقہاء کرام تحریفر ماچکے ہیں جو کہ میلوں کے حساب سے تقریبا چارسوای میل مسافت بنتی ہے جبکہ کرا چی
کی مروت سے آٹھ مومیل سے زیادہ فاصلہ پرواقع ہے، اور محققین فقہاء کرام کے نزدیک اعتبار اختلاف مطالع
کا قول صحیح اور رائے ہے جس کی تحقیق کیلئے مولا ناعبوالحی رحمہ اللہ کی مختصر مگر جامع بحث ورجہ ذیل ہے:

درباب اختلاف مطالع فقهاء حنفيه برچندا قوال مختلف اند، بعضے برآ نند كه اختلاف مطالع معتبر است، واعتبار رؤیت یک بلده ببلده دیگرنیست، بلکه برائے اہل ہر بلده رؤیت ہمال بلده معتبراست ونز د اكثر مشائخ حنفيه موافق ظاہر الرواية اختلاف مطالع رامطلقا اعتبار نيست، پس رؤيت يک بلده ببلد هُ ديگر اگر چەفىما بين ہردوفاصلەكثير باشد، بعد ثبوت آن بطريق شرى ملزم دمعتبرخوا بدشد، ونز د طا كفداز محتقفين حنفيه ای است که بلا دی که بحسب تو اعد علم به یا آ اختلا ف مطالع دارند ومقدارش نز دایشال مسافت یک ماه است دران اختلاف مطالع معتبر شده تکم یک بلده ببلد هٔ دیگر ملز وم نخو ابد شدودر بلا دمنقار به که مسافت کم از یک ماه دارند ثبوت رؤيت يك بلده بلد و ريكر ملزم خوابد شده ، درمراقي الفلاح ي نويسد اذا ثبت الهدلال فني بللمة ومطلع قبطرها لزم سائر الناس في ظاهر الرواية وعليه الفتوي وهو قول اكثر المشائخ فيلزم قضاء يوم على اهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب صوموا لرؤيته وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد كما اذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الاولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم انتهي، وطحطا وي درحواشي مراقي الفلاح مي نويسد قوله كما ذهب اليه صاحب التجريد وهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار

كما في دخول الوقت وخروجه وهذا مثبت في علم الافلاك والهيأة واقل ما اختلف المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر انتهي ، ودرنآوي تا تارخانية عا رو اهل بلدة اذا رأوا الهلال هل يلزم في حق كل بلدة اختلف فيه فمنهم من قال لا يلزم فانما المعتبر في حق اهل بلسة رويتهم وفي الخانية لا عبرة باختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وفي القدوري ان كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف به المطالع يلزمه وذكر شمس الائمة المحلواني انه الصحيح من مذهب اصحابنا انتهى وصاحب بدايد درمخارات النوازل عآرد، اهل بلسة صاموا تسعة وعشرين يوما بالرؤية واهل بلدة اخرى صاموا ثلاثين بالرؤية فعلى الاولين قضاء يوم اذا لم يختلف المطالع بينهما واما اذا اختلف لا يجب القضاء انتهى، وزيلتي وتبيمين الحقائق شرح كنز الدقائق مي طرازه، ولا عبرة باختلاف المطالع ومعناه اذا رأى الهللل اهل بلدة ولم يره اهل بلدة اخرى يجب ان يصوموا برؤية اولتك كيف ماكان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر فان كان فيهما تقارب بحيث لا يختلف المطالع يجب وان كان بحيث يختلف لا يجب واكثر المشائخ عملي انه لا يعتبر حتى اذا صام اهل بلدة ثلاثين يوما واهل بلدة اخرئ تسعة وعشريان يوما ينجب عليهم قبضاء يوم والاشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف المطالع كما في دخول وقت الصلواة وخروجه يختلف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع الفجر لقوم وطلوع الشمس لبعضهم وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم والدليل على اختلاف المطالع ما روى كريب ان ام الفضل بعثته

, الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل على شهر رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المادينة في آخر الشهرفسألني عبدالله ابن عباس ثم ذكر الهلال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا راينا ه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين اونراه فقلت اولاتكتفي بروية معاوية وصيامه قال لاهكذا امونا رسول المنتية قال في المنتقى رواه الجماعة الا البخارى وابن ماجة انتهى خلاصكلام اين است كه مذہب اعتبارا ختلاف مطالع مطلقا وعدم لزوم حكم رويت يك بلده ببلد هُ ديگرا گرچه متقارب ياشد غيرمعتبراست وغدبهب عدم اعتبارا ختلاف مطالع مطلقا ولزوم حكم رؤيت يك بلده ببلد و ويكراكر جدمتباعد بإشد بغايت بعد مخالف حديث ابن عماس است واصح المذاجب عقلا ونقلا جمين است كه جرد وبلده كه فيما بين آنها مسافتی باشد که دران اختلاف مطالع میشود وتفتریش مسافت یک ماه است در می صورت تکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگرنخو امدشد، ودر بلا دمنقار به که مسافت کم از یک ماه داشته باشند تکم رؤیت یک بلده ببلدهٔ دیگر لازم خوابد شد بشرطيكه بوت آن بطريق موجب شده باشد انتهى (ما فى مسجموعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوئ ١ :٢٥٥،٢٥٣).

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے عرف الشذی ۳۵۳ (مطبع قاسمیہ دیوبند) میں علامہ زیلعی شارح کنز کا فہ کورہ بالامسلک نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے، و گنت قطعت بما قال الزیلعی شم رأیت فی قرایت فی قب البلدان النائیة، رمضان کا فی قواعد ابن دشد اجماعا علی اعتبار اختلاف المطالع فی البلدان النائیة، رمضان کا مسئلہ تو نبین صرف اخبار ہے گرمشکل مسئلہ آ کے عید کا آر ہا ہے جس کیلئے شہادت ضروری ہے، اور شہادت میں تو شرعا اور عقلا گواہوں کی حاضری ضروری ہے اور اگر نقل محم قاضی ہوتو اس کیلئے بھی دو گواہ ضروری ہیں حالا نکہ یہاں حکومت نے اس جگہ کے علاوہ جہال رؤیت

موئى مو، ويكرتمام جگهول كيك ئيل فون اور ريديو پرتكم پنجان كالتظام كيا به حالا نكه بمار ب ناقص خيال ميل بية واعد ققه به كل روسة قطعا غلط معلوم مور به بيل صاحب بحركه عني و اعلم ان ما كان من باب المديسانيات في انه يكتفى فيه بخبر الواحد العدل كهلال رمضان و ما كان من حقوق العباد و فيه النزام محص كالبيوع و الاملاك فشرطه العدد و العدالة و لفظ الشهادة مع باقى شروطها و منه الفطر انتهى (بحر ٢٤٢٢) اور مجموعة الفتاوكي ادرات تاروغيره ورباب صوم وافظار معتبرتيس -

ورئ ارش ب: فليزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم روية اول المغرب اذا ثبت عندهم روية اول تك بطريق موجب كان يتحمل المنان الشهادة ويشهدا على حكم القاضى او ليستفيض الخبر، ال كابدتم يرقرمات بن، المنهم قال الرحمتى معنى الاستفاضة ان تأتى من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تبلك البلدة انهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه انتهى .

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ رؤیت ہلال رمضان کے بارے میں ریڈیو، ٹیلی فون اور تارکے ذریعہ اطلاعات ان صورتوں میں شامل نہیں ہو سکتیں جن کو فقہاء امت شری لحاظ ہے قابل اعتبار قرار دیتے ہیں چہ جائیکہ اس پرعید کی بنا کر سکے ، کیونکہ صاحب بحروغیرہ تمام فقہاء کرام نے بالا تفاق رویت ہلال عید کے اثبات شری لحاظ ہے شہادت کوشر طقر اردیا ہے اور شہادت میں تو شرعا اور عقلا وونوں لحاظ ہے گواہوں کی حاضری شرط اول ہے شری لحاظ ہے کتب فقہیہ میں شوت موجود ہے اور عقلا اس لئے کہ آج تک تمام ذی عقل اور ابل تعلیم فاضل نج صاحبان نے جا ہے وہ کافر کیوں نہوں ریڈیو، ٹیلی فون اور تار پر شہادت کیکر فیصلہ دینا جائز قر ارنہیں دیا ہے۔

پی اگرہم قول مرجوح پر مل کریں اور اعتبار اختلاف مطالع کا نہ کریں تو ایک مجرب جھوٹی مناوی (ریڈیو) پر کیسا اعتاد کیا جائے جبکہ مجرب جھوٹا پن کے ساتھ ساتھ اعلان کنندہ بھی فاسق ہواور اگر ہم ان سارے نقائص کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر سعود یہ عربیہ کے اعلان پر لبیک کیوں نہ کہیں تا کہ ساری امت کاروزہ اور عیدایک ہو؟ بینو اتو جروا

المستقتى:مولا ناعزيز الرحمٰن بنول مخصيل كلى مروت .....١٩٧٥م/١٩/٣

البواب: واضح رب كه خير القرون مين صوم وعيد كي وحدت كضروري ياغيرضروري مون دونوں کی نظیر نہیں ملتی ، البتہ وحدت کے مشروع ہونے کی دلیل ملتی ہے و ہو قبول معلیہ البصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ﴿ أ ﴾ وجه الدلالة ان الخطاب فيه عام لجميع المسلمين، والمراد من الرؤية ثبوت الرؤية بالمشاهدة او الشهادة وغيرها لا الرؤية المحضة اجماعا وهو واضح فاذا ثبتت عند اهل المشرق رؤية اهل المغرب ثبوتا شرعيا فيلزم عليهم الصوم والافطار وهو ظاهر الرواية كما صرحوا به، وخصص ابن عباس الخطاب باهل البلد حيث قال هكذا امرنا رسول الله عَلَيْكُ فيكون عدم حكمه بناء على رأيه المستنبط من الحديث دون منطوق الحديث والاصل في الخطاب هو العموم فيكون ظاهر الرواية قويا من حيث الدليل وهو الراجح عند المحققين كذا صرحوا به ﴿ ٢ ﴾، واما ما اختاره الزيلعي فهو غير ظاهر الرواية والمراد من الاجماع في ﴿ ا ﴾ اخرجه احمد في المسند (٢: ٥٣) و البخاري في الصوم باب قول النبي عَالَيْكُ اذا رأيتم الهلال فبصوموا، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

﴿٢﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلي: ان الجمهور استدلوا بالسنة والقياس اما السنة فهو حديث ابي هريرة وغيره صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

کلام ابن رشد اجماع المالکیة، نیز واشح رے کریڈ یونبایت آیک تفوظ آلہ ہاں کے درید سے جوثبر نشر کی جاتی ہے وہ وواضح الدالات ہوتی ہے بخلاف مدافع وغیرہ کے جن میں غیر کا احتال بھی موجود ہوتا ہے، پس جب مدافع پراعتاد ورست اور شروع ہے تواس آلہ پراعتاد بطر لیں اول درست ہوگا، کسما فی منحة المخالق علی هامش البحر ۲: • ۲ کا لم یذکروا عندنا العمل بالامارات المظاهرة الله الله علی ثبوت الشهر کضرب المدافع فی زماننا والمظاهر وجوب العمل بها علی من راحقیه حاشیه) فان غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان ثلاثین فهو یدل علی ان ایجاب الصوم علی کل المسلمین معلق بمطلق الرؤیة والمطلق یجری علی اطلاقه فنکفی رؤیة الجماعة اوالمفرد المقبول الشهادة، واما القیاس فانهم قاسوا البلدان البعیدة علی المدن القریبة من بلد الرؤیة اذلا فرق والتفرقة تحکم لا تعتمد علی دلیل هذا وقد ذکر ابن حجر فی الفتح ستة اقوال فی الموضوع، وقال الصنعانی: والاقرب لزوم اهل بلد الرؤیة وما یتصل بها من الجهات التی علی سمتها ای علی خط من خطوط الطول و هی ما بین الشمال الی الجنوب اذ بذلک تنصد المطالع و تختلف المطالع بعدم التساوی فی طول البلدین او باختلاف اذ بذلک تنصد المطالع و تختلف المطالع بعدم التساوی فی طول البلدین او باختلاف درجات خطوط العرض.

وقال الشوكاني ان الحجة انما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده المذي فهم عنه الناس، والمشار اليه بقوله هكذا امرنا رسول الله النه وقوله فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين والامر الوارد في حديث ابن عمر، لا يختص باهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوه رؤية اهل بلد لغيرهم من اهل البلاد اظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لانه اذا رآه اهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم ..... وهذا الرأى (رأى الجمهور) هو الواجح لدى توحيدا للعبادة بين المسلمين .

(الفقه الإسلامي وادلته ٣: ٢ ٢ ١ المطلب في اختلاف المطالع)

سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ و نحوها النح ﴿ ا ﴾. نيز واضح ربك منادى المطان مقبول المطان مين عدالت كي شرط بين عمالت كي شرط بين عمالت الهندية ٢: ٣٣٢ و خبر منادى السلطان مقبول عدلا كان او فاسقا كذا في الجواهر الاخلاطي ﴿ ٢ ﴾ اورجب ريد يوكذر يوسي تفصيل تبر بس مين في الداور منشأ (رؤيت وغير ما) ذكور به وكي خدش نبين بهدوه والموفق

#### منكيل ثلاثين كے بعد عيد كا حكم ديا جائے گا جبكہ دو گوا بول سے ثبوت رمضان ہوا ہو

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بشب پیرتیسویں رمضان کو چاند دیکھنے پرشہا دہ شکل لیعنی کیم شوال کو چاند دیکھنے پرشہا دہ شری پیش ہوئی اور عید فطر کا اعلان کیا گیا اس کے بعد بشب منگل لیعنی کیم شوال کو آئندہ رات جاند نہیں دیکھا گیا، آیا بید دوسرے دن کا جاند ند دیکھنا شہادت فدکورہ کی تکذیب کی دلیل نہیں ہے؟ بینو اتو جووا

المستقتى : كل محمد والميان خويشكي نوشهره ..... ١٩٤٤م/١٠/١٠

المجواب يونكدوسرى رات كاچا ندبنست بهلى رات كابلادر برا بوتا بهذادوسرى رات كونظرند آنا دروغ بيانى ياغلطى كى دليل بالبت تمين دن يور بهون كى وجد ب باوجود عدم رؤيت كويركا كام دياجا كام واذا شهد على هلال رمضان شاهدان والسماء متغيمة وقبل القاضى شهاتهما وصاموا ثلثين يوما فلم يروا الهلال شوال ان كانت السماء متغيمة يفطرون من الغد بالاتفاق وان كانت مصحية يفطرون ايضا على الصحيح كذا في المحيط ﴿ ٣﴾. وهوالموفق

<sup>﴿</sup> الله (منحة الخالق على هامش البحر ٢: ٠٤٠ قبيل باب ما يفسد الصوم وما لايفسده)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (فتاوي عالمگيرية ٥: ٩ ٠٩ كتاب الكراهية)

<sup>﴿</sup>٣﴾ (فتاوى عالمگيرية ١٩٨١ الباب الثاني في رؤية الهلال)

## ا ثبات ماه رمضان كيك تين افراد كي گوابي اورخبر مستفيض كاحكم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک گاؤں میں رمضان شریف کا جا ندو یکھا گیا اور اس میں روزہ کا اعلان کیا گیا ، اب جب دوسرے گاؤں والے بیخبر لے کر جا تعین تو اس کے موجب طریقہ کو نسا ہے اگر تین عام آدی اس گاؤں ہے آجا تیں اور بیا کہ دیں کہ اس ووسرے گاؤں میں جا ندو یکھا گیا ہے اور فرضیت رمضان کا اعلان کریں کیا بیشہادت کافی ہے یا خبر مستقیض ضروری ہے ؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : مولا ناعبدالرحمٰن وانثه هشهاب خيل لكي مروت

الجواب: واضح رب كرثيوت على طريق موجب تين قم كاب كسمافى ردالمحتار ١٣٢:٢ قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم القاضى او يستفيض المخبر بخلاف ما اذا اخبر ان اهل بلدة كذا رء وه لانه حكاية ﴿ ا ﴾ پس اس بنا بريخر جوكما متنتاء على مطور بخر مستفيض نبيل بال يرجم كر توكما متنتاء على مطور بخر مستفيض نبيل بال يرجم كرا واجب نبيل به يكن چونكه كل عالب موجبات مثاركيا كياب، كسما فى ردالمحتار ٢: ١٤٥ وغلبة المظن حجة موجبة للعمل كسما صرحوا به ﴿ ٢ ﴾ قلت والخبر المستفيض يوجب من حيث انه يفيد الظن الغالب فلا يدر ما لزيادة على الثلاثة فافهم، پس اگر يراشخاص معتد بول توان كي خر براعتا وكرنا غلط نديوگا، فلا يدر هم ليس مادون من صوت المدافع فافهم. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥٠١ كتاب الصوم مطلب في اختلاف المطالع) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: والظاهر انه يلزم اهل القرئ الصوم بسماع المدافع او رؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٩ كتاب الصوم مطلب لا عبرة بقول المؤقتين)

#### افواہ<u>یں خبرستفیض نہیں ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک جگہ چندا دی قاضی یا امام کو خبر دیں کہ مثلاً فلاں جگہ میں شہادت دی گئی ہے کہ چاندنظر آیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہدے کہ وہاں کے مولوی صاحب نے عید کا اعلان کیا ہے اور مولوی صاحب کا تعین ہیں ہے اور نہ گوا ہوں کے بارے میں پھیم ہے تو کیا وہ قاضی یا امام عید کا اعلان کرسکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى:مولوي يحل مهمندا يجنسي متعلم حقانيه ..... كيم ذي الحجة ١٣٩٩ هـ

الحبواب: التم كى خرول عندياصوم كاتم ويناب قاعده امر به الوابيل إلى خر متنفيض في ردالمحتار ٢ : ١ ٢ ا قال الرحمتى معنى الاستفاضة انه تأتى من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كما قد تشيع اخبار يتحدث بها سائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها الخ ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

#### ریڈ بووغیرہ کے اعلان روزہ وفطر پراعتماد کی شرائط

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ موجودہ زمانے میں حکومت ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ پرصوم وفطر کا اعلان کرتی ہے کیاعندالشرع ان کا اعتبار کیا جائے گا؟ بینو اتو جووا المستفتی: مولا تا احمد زمان منگوری باڑہ چنار ۱۹۸۳/۱/۸۱

الجواب: جبد مانع وغيره پراعماد جائز ٢٠٥٠ في د دالمحتار ١٢٥:٢ ﴿٢﴾

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٠٢:٢ قبيل مطلب في رؤية الهلال نهاراً) ﴿ ٢﴾ قبال العلامة ابن عبابدين: قلت والظاهر انه يلزم اهل القرى الصوم بسماع المدافع ورؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة . (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر) ومنحة الخالق على هامش البحر ٢: ٠٢٠ ﴿ ا ﴾ پُس يُريوه غِيره پراعتاد بِطريق اولى جائز به لكونها ادل على الموام لان اصوات المدافع قد تكون لغير دخول الشهر ، البته جوازاعتاد شي شرطيب كماطان كرف والأسلم بواور ثرتفيلي بو ﴿ ٢ ﴾ كونكم وجوده دور شي يدفطره ب كمانبول في المرين المنافي وضول پراعتادت كيابواور چونكم شريعت مين مهيدانيس دنول سي كمنيس بوتاتو (بقيه حاشيه) المظن وغلبة المظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير دمضان بعيد اذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك الا لثبوت رمضان. (ردالمحتاد ما مشر المدون في الصوم) هامش الدرالمختار ٢: ٩٩ كتاب الصوم مطلب لا عبرة بقول الموقتين في الصوم) ﴿ ا ﴾ قال العلامة محمد امين الشهير بابن عابدين: لم يذكروا عندنا العمل بالامارات المظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على اهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود.

(منحة المخالق على هامش البحر الرائق ٢: • ٢٥ قبيل باب مايفسد الصوم و مالايفسده) (٢) ديد يواعلان برائصوم وعيداس مدتك معترب كراس عالم فل جوموجب جمت بوحاصل بوسكتا بور (١) رؤيت بلال كميثي متدين علاء مفتول اوراال لوكون يمشمل بور

(۲) رید بوطومتی کنزول میں ہواوراس ملک میں عکومتی رید بوشیشن خبروں کے لحاظ ہے محفوظ ہواورعوام میں وہ مشہور ومعروف ہوورنہ عوامی ایف ایم اینٹیوں سے خطرہ رہ ہے گا۔

(۳) اعلان تفصیلی ہوتھن ادھرادھر کی خبروں پرمشمل نہ ہومثلاً یہاں عید ہے فلاں جگہ جا نددیکھا گیا ہے ہمارے یہاں بھی آج عید ہے یارمضان ہے وغیرہ یہ خبرتھن ہے اعلان شہادت وغیرہ ہیں۔ (۳) ہلال کمیٹی کے شرعی فیصلے کے رویے سرکاری اعلان ہو۔

(۵) تمیش اوراعلان کننده براطلاعاتی وزراء میااورکسی شخص یا حکومتی مفادا تر انداز نه جو ـ

(۲) حکومتی ذرا لع اس کے اہتمام میں مشہور ومعروف ہو، وغیر ہ۔

(ماخوذ از فياوي يَشِيخ الاسلام، نظام الفتاوي، جديد فقهي مسائل، جوابرالفقه وغيره) \_ ..... (ازمرتب)

وه اعماد غير معتد موكا جواس كيليخ تلزم موروا ﴾ - وهو الموفق

#### ون کے وقت جا ندکا نظر آنا آئندہ رات کا شار ہوگا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عید کا جاتد جب دن میں نظر آ جائے تو کس وفت افطار کرنا جا ہے بعض کہتے ہیں کہ دیکھنے کے وفت اور بعض کہتے ہیں کہ شام کواؤ ان کے وفت افطار کرنا جا ہے تیجے قول کونسا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: صلاح الدين ايبك آباد ..... ١٨/ ذي قعد و١٣٩٧ ه

البوان البوائه المنافي المنافرة مائة يها الآلية الآلية مطلقا على المنهب الطارنا مائز بوگا المرافي المنهب الطارنا مائز بوگا الحدادى وفي شرح التنوير ورؤيته بالنهار لليلة الآلية مطلقا على المنهب ذكره البحدادى وفي ردالمحتار ٢: ١٣٠ قوله مطلقا اى سواء رؤى قبل الزوال او بعده (٢) . وهوالموفق

#### ثبوت عيدورمضان اور بقرعيد مين اختلاف مطالع كاعتبار وعدم اعتبار

(فتح الملهم بشرح مسلم ١١٣:٣)

﴿ ٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٣٠١ كتاب الصوم مطلب في رؤية الهلال نهارا)

عرب وغیرہ میں نظر آ گیا ہوتو امریکہ میں ہی عیدمنائی جاستی ہے حالانکہ امریکہ اور عرب کے اوقات میں آ گھ کھنے کا فرق ہے اسلئے جس روز چا ندو ہاں نظر آئے یہاں نظر نہیں آتا، لہذا ہم عید وروز و میں کیا موقف اختیار کریں ، نیز یہ کہ بقرعید کے موقع پر ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ جج چونکہ سعودی عرب میں ہوتا ہے لہذا جس روز سعود یہ میں عید ہو یہاں بھی ہوئی چا ہئے ، وسری طرف وہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا صحیح نہیں ہے لہذا شرع تھم کیا ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی : کوکب صدیقی یوالیں اے سیس ۱۳۲/شوال ۱۹۰۱ھ

الجواب: محر مالقام سلمالر من المعالم عليم ك بعدواضح رب كرفا برالروايت كى بنا پرافتاف مطالع كاكوئى اعتبارتيس به البايان امريك عرب كى ثابت شده رويت پرصوم وعيد كري المسانخ و عليه شرح التنوير: واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشانخ و عليه المفتوئ، في لمنزم اهل المشوق بروية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولنك بطريق موجب انتهى بحذف، (هامش ردالمحتار ١٠١١) ﴿ الله البيتر بانى الله عير لن ضرورى على حق الاضحية لغير الحجاج لم اره والمظاهر نعم لان اختلاف المطالع انما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الاضحية، فالظاهر انها كاوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزئ الاضحية في اليوم المثالث عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق في اليوم المثالث عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

سوال: کیافر ماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھارا علاقہ مہندا بجنی

<sup>﴿</sup> الله المختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٠٢ كتاب الصوم)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٥٠١ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

کے اس خطہ میں واقع ہے کہ جہاں نہ پاکستانی حکومت ہے اور نہ افغانی بلکہ کممل طور پر آ زاد علاقہ ہے ہم سعودی عرب کے اعلان پرعبیرین وصوم کرتے رہتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جوسعودی اعلان پرعمل نہیں کرتے ، اب سوال بدہے کہ سعودی اعلان پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس دوسرے طبقہ کا کیا تھم ہے کہ وہ سعودی اعلان پرعمل کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس دوسرے طبقہ کا کیا تھم ہے کہ وہ سعودی اعلان پرعمل نہیں کرتے ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى:مولا تافضل الله آزاد قبائل مهمندا يجنسي ..... ۱۹۸۹ م/۱۰/۸

المجواب: واضح رے کہ بنابر طاہر الروایت اختلاف مطالع معترفیس ہے ہی اہل مشرق اہل مشرق اہل مغرب کی رویت پراکتفا کر سے ہیں کہ مافی شرح التنویر قبیل باب مایفسد الصوم و مالا یہ فسده ﴿ ا ﴾ اور بعض اہل علم ای روایت پر اس کرتے ہیں اور بعض علاء اس پر عل نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ بیعدہ میں اللہ اللہ علام البدائع ۲: ۸۳ هذا ہیں کہ بیعدم اعتبار بلا وقریبہ علی ہے نہ کہ بلاد بعیدہ علی مسافة بیس البلد تین قریبة لا تختلف فیه المطالع فاما اذا کانت بعیدة فلا اذا کانت بعیدة فلا یہ بلزم احد البلدین حکم الآخر لان مطالع البلاد عن المسافة الفاحشة تختلف فیعتبر فی المل کل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر، انتهیٰ مافی البدائع ﴿ ۲ ﴾ اور ہر چہ عود بی میں ہے ہے۔ وہ بلا شک وثیر بلاد بعیده علی البدائع ﴿ ۲ ﴾ اور ہر چہ عود بی میں ہے۔

(۱) .....اور یہ کہ جس طرح ہلال شب اول افق انتہائی ہے بلند ہوجائے اور بعداز غروب شمس اکیا وَن منٹ کر رجائے ہیں بیچا ندمغر لی بلاد میں ای بلندی کے وقت میں سات سو پچاس میل تقریبا افق پر ﴿ ا ﴾ قال العلامة العصكفى: واختلاف العطالع غیر معتبر علی ظاهر العذهب وعلیه اكثر العشائن وعلیه الفتوی فیلزم اهل العشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤیة اول کے بطریق موجب.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٠١ كتاب الصوم) ﴿٢﴾ (بدالع الصنائع ٢:٣٠٢ كتاب الصوم اثبات الاهلة)

د يکھا جاسکتا ہےاور بيد بلا د بلا د قريبه بيں اوراس مسافت ہے بعيد بلا د بلا د بعدہ بيں۔

(۲) ..... نیزید منصوصی اوراجها گی تکم ہے کہ مہینہ کا انتیس روز ہے کم ہونا قیاس اوررائے ہے متغیر کرنا جا کرنہیں ہے اوراگر فلا ہر الروایت کواپنے اطلاق پر چھوڑا جائے تو اس سے یہ تغیر لازم آتا ہے کہ اہل پاکستان (عوام) روز ہے کو پاکستانی رؤیت پر رکھیں کے اور فطر کوسعودی ریڈ ہو پر کریں گے، پس رمضان بعض اوقات میں اٹھا کیس دن کار ہے گا خلاصہ کلام یہ کہ اگر فلا ہر الروایت پر اطلاق خود مل شود پس عوام به لگام صوم بدرؤیت پاکستان وفطر پر راد ہو جرب خواہند کردواز قضاء یک یا دوروزگر پر خواہند کرد، پس براہل علم انسدادایس مفعدہ ضروری است ﴿ الله عوفق

## اختلاف مطالع اورريد يووغيره براعلان كاحكم

سوال: ما يقول العلماء في هذه المسئلة اى في خبر الآلات الجديدة كالتار والتلفون وغيرهما اذا اخبر من العرب وغير ذلك من الممالك الاسلامية هل يصح لنا الصوم والافطاربه ام لا؟ وهل يثبت حكم الشرعى بهذه ام لا؟ وهل يختلف المطالع باختلاف الاقطار ام لا؟ نرجوا منكم ان ترشدنا الى طريق الصواب بالبراهين.

المستقتى: مولا ناغلام رسول ٢٠٠٠٠ ١٩٤١م/٥/٤

و ا ) قال الشيخ محمد يوسف البنورى: و لا بد من تسليم قول الزيلعى و الا لزم وقوع العيد يوم السابع و العشرين و الشامن و العشرين او الحادى و الثلاثين و الثانى و الثلاثين اذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كالهند و القسطنطينية فربما يتقدم طلوع الهلال في بلاد القسطنطينية يومين فاذا رؤى الهلال في بلاد الهند بعد رؤية الهلال هناك بليلتين ثم بلغتنا رؤيتهم فان لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيد و ان رآى رجل الهلال في القسطنطينية ثم جاء نا قبل العيد فهل يعمل برؤيته او برؤية اهل بلدنا الخ.

رمعارف السنن ۵: ۲۳۷ مسئلة اختلاف المطالع)

الجواب ايعلم ان ههنا مسائل: الاولى في اعتبار اختلاف المطالع ، فالراجع فيه عدم الاعتبار الا اذا يستلزم التغير لامر متقرر في الشرع كما اذا استلزم كون الشهر شمانية وعشرين يوما يدل عليه ما في الدرالمختار ، واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى ﴿ ا ﴾ واما حديث ابن عباس فيمكن ان يقال ان رده مبنى على فوات المحل فكانها شهادة الفرد على الافطار ، او يقال ان الظاهر عدم بناء الرد على اعتبار اختلاف المطالع عنده بل الرد بناء على اعتبار الرؤية ال كل قوم مخاطب بما ثبت عندهم دون غيرهم قربوا او ابعدوا ولم يذهب اليه احد من الحنفية ، او يقال انه فهم من حديث صوموا لرؤيته (الحديث) والحق انه حجة لعدم اعتبار اختلاف المطالع والحجة هي الرواية دون رأى الراوى (هامش الرد ۲: ۱۳۱).

والشانية: في الاعتماد على الآلات والامارات فالمحقق هو الاعتماد عند افادة النظن الغالب لما في منحة الخالق على هامش البحر ٢: •٢٢ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرئ وغيرها كما يجب العمل بها على المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود ﴿٢﴾.

والثالثة: ان حكم الحاكم خارج ولايته لايلزم العمل به نعم يجب التحرى فان غلب على ظنه الصدق فيقبل كما صرحوا به ﴿٣﴾ ولا شك ان الراديو آلة محفوظة ﴿١﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠٣:٢ اكتاب الصوم)

 <sup>(</sup>منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢: • ٢٤ قبيل باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

وسم قال العلامة ابن عابدين: الصحيح من منهب .... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

جـدا فاذا نشر بـه الحكم المفصل بحيث ذكر فيه الحاكم والحكم ومنشأ الحكم فلا شك في افادته الظن. وهو الموفق

#### بلا د بعیده میں سعودی اعلان برروز ه اورعید کاعوا می رواج

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے مہندا بجنسی میں کی سالوں سے بیدوان ہے کہ لوگ روز ہاور عید سعودی عرب کے اعلان پرکرتے ہیں کیا بیچا تزہے؟ بینواتو جووا المستقتی: ڈاکٹر حبیب الرحلن چنارے یا یاں مہندا بجنسی

المسجواب: اگرآپ کے علاقہ کے معتدعلاء کے نتوی اور فیصلہ سے بیرواج جاری ہوتو قابل اعتراض نہیں ہے ﴿ ا﴾ البتہ عیدالانحیٰ میں اس رواج کا جاری نہ ہوتا اس امر کی ولیل ہے کہ بیہ عوام اور جرگر کا فیصلہ ہے۔ و هو الموفق

(بقيه حاشيه) اصحابنا ان الخبر اذا استفاض وتحقق قيما بين اهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة قلت ووجه الاستدراك ان هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرعى عادة فلا بد من ان يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المدكور وهي اقوى من الشهادة بان اهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لانها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل الا اذا كانت على الحكم او على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة والا فهي مجود اخبار بخلاف الاستفاضة فانها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۰۱ قبيل مطلب في رؤية الهلال نهارا) ها كالله الحصكفي: واختلاف المطالع غير معتبر على .....(بقيه حاشيه الكلي صفحه پر) (بقيه حاشيه) ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المشرق برؤية اهل المشرق برؤية الله المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب (درمختار ۲:۳۰۲).

ال ربعض الل علم كالل به اوربعض الل علم كاتول بيب كديدم اعتبار بلا وقريبه شي معتبر ب ندكه بلا و الديد و الله كلام البدائع (٢٢٣:٢) هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف فيه المطالع فاما اذا كانت بعيدة فلايلزم احد البلدين حكم الاخر لان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر انتهى.

ای بنا پرمعتدعلاءاورمغتیان علاقه کافیصله فقهاء کے اقوال اورعلمی بنیادوں پرمضبوط ہوتا ہے جبکہ عوام اور جرکوں کافیصلہ انتظار کا باعث بن سکتا ہے اور پھریہ خطرہ رہتا ہے کہ عوام پاکستانی رؤیت پرروزہ رکھیں محے اور سعودی رؤیت برعید کریں محے اور اور سے دغیرہ۔

.....(ازمرتب).....

# الفرائد اللوامع في تحقيق اختلاف المطالع

چندسالوں سے بیمستلہ بڑے شدو مدے ساتھ منظر عام پر آیا ہے ، بعض علماء کی رائے ہے کہ تمام عالم اسلام میں عید وصوم ایک ہی دن ہونا چاہئے اور تو حید الصوم والاعیاد کیلئے علمی بنیادوں پر کوشش کررہے ہیں جبکہ فقہاء کے درمیان اختلاف اور عمل طور پر اس کی محفیذ میں حائل رکاوٹوں کی وجہ سے بعض علماء اس سے اختلاف کررہے ہیں، یہاں حضرت مفتی صاحب کا ایک مقالہ جو منہائ اسنن میں موجود ہے دوالہ جات اور بھی حدید آراء کے ساتھ شامل فناوئی کیا جاتا ہے اور بھی حضرت مفتی صاحب کا ایک اختلاف میں موقف بھی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔(ازمرتب)

هكذا في الزيلعى ﴿ الله اوربعد كاانداز وجس مطلع مختلف بوجاتا م بعض في مبينه يااس ساذياده كل مسافت بتائي م ذكوه المقهست انسى عن المسجو اهو ، اورتان تمريزي في اس پر تنبيدكى م كل مسافت بتائي م ذكوه المقهست انسى عن المسجو اهو ، اورتان تمريزي في اس پر تنبيدكى م كامنان مل فرح من فاصله من مكن نبيل م ﴿ ٢ ﴾ اورمعارف السنن من ذكركيام كدانهول اختلاف مطلع جوبين فرح من فاصله من وقوع اختلاف تقريباً پاخ سوميل تك بوتام ﴿ ٣ ﴾ اب اختلاف مطالع كواعتبار دين اورند دين من اختلاف م اختلاف معالع كواعتبار دين اورند دين من اختلاف م اوراس من تين اقوال بين -

(۱) برقوم كے ليے اپ مطلع كا عتبار واجب ب اور دوسرول كيلئ ان كے مطلع بر عمل لازم بين،

(1) قال العلامة فخرالدين الزيلعي: وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لايلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم.

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ١ ٣٢١ كتاب الصوم)

و٢ كقال العلامة ابن عابدين: وقدر البعد الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فاكثر على مافي القهستاني عن الجواهر .....وفي شرح المنهاج للرملي وقد نبه التاج التبريزي على ان اختلاف المطالع لا يمكن في اقل من اربعة وعشرين فرسخا وافتى به الوالد الخ. (ردالمختار هامش الدرالمختار ٢ : ١٠٥ ا اختلاف المطالع قبيل مايفسد الصوم وما لا يفسده)

﴿ آ﴾ قال الشيخ محمد يوسف البنورى : وعلى كل حال بلاد الهندواسعة الأرجاء تختلف عروضها من ست عشرة درجة الى اربع وثلاثين درجة والمسافة بينها تبلغ الى نحو الفى ميل وحققوا وقوع الاختلاف فى المطلع بنحو خمسماة ميل فكيف يتصور الجهد للتوحيد فى مثله .

(معارف السنن ٥: • ٣٣٠ تحقيق اعتبار اختلاف المطالع)

واعتمده الزيلعي ﴿ ا ﴾ وهو الصحيح عند الشافعية ﴿ ٢ ﴾.

(۲) اختلاف مطالع كاكوئى اعتبارتبيل ب بلك جهال بحى جائدنظرا يا تودوسر كالوكول برعمل واجب به والمعتمد عندنا و عندالمالكية والحنابلة واليه ذهب بعض الشا فعية ﴿٣﴾.

(۳) يرعدم اعتبار بلاد متقارب من به المسافة بين البلدتين قريبة المشائخ قال الكاساني في البدائع : هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف منه المطالع فاما اذا كانت بعيد ة فلا يلزم احدالبلدين حكم الاخر لان مطالع البلاد عندالمسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطلع بلد هم دون البلدالاخر . انتهى ﴿ \* \* وقال العلامة ابن رشد : اجمعو ا على انه لا يراعي دون البلدالاخر . انتهى ﴿ \* \* وقال العلامة ابن رشد : اجمعو ا على انه لا يراعي ألهلال عن شعاع الشمس بختلف باختلاف الاقطار .

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ١ ٣٢١ كتاب الصوم)

و٢﴾ قال عبدالرحمن الجزيرى: الشافعية قالوا اذاثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على اهل الجهة القريبة منها من كل ناحية ان يصوموا بناء على هذا للثبوت والقرب يحصل باتحاد المطلع بان يكون بينهما اقل من اربعة وعشرين فرسخا تحديدا اما اهل الجهة المعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١: ١ ١٣٨١ذا ثبت الهلال بقطر من الاقطار)

(٣) قال ابن عابدين :لكن المعتمد الراجع عندنا انه لا اعتبار به وهو ظاهر الرواية وعليه المتون كالكنز وغيره وهو الصحيح عندالحنابلة كما في الانصاف وكذا هو مذهب المالكية. (رسائل ابن عابدين ١ : ١ ٢٥ تنبيه الغافل والوسنان على احكام هلال رمضان) (بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٣ شروط صحة الاداء)

ذلك في البلد أن النايّة . ﴿ أَ ﴾ وقاابن عبدالبراجمعوا على أنه لاتراعي الرؤية فيما بعدمن البلاد ﴿٢﴾.

قول اول كى دليل اجتهادا بن عماس منى الله عنه عسن كسريب ان ام الفسط بنست الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وانا بالشام فراينا الهلال ليلةالجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسالني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رايته ليلة الجمعة فقلت راه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رايناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه فقلت الاتكتفى برؤية معاوية وصيامه قال لاهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ﴿٣﴾.

اس صديث مين ابن عباس رضى الله عندنے نه نبي عليه السلام كاكوئي لفظ ذكر كيا ہے اور نه معني لفظ بلكرايك محمل صيغدذ كركياب والحجة انماهي في المرفوع لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس. اورآب كاس قول كه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كامثاراليديد قول ہے فیلا نیزال نیصوم حتی نیکسمل ثلاثین اوررسول الله سلی الله علیه وسلم سے جوامر منقول بيتين وغيره فان الفاظ اختذكركياب لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين هكذا قال الشوكاني في النيل ﴿ ٣﴾ بيروايت

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (بداية المجتهد ١: • ٢١ كتاب الصيام قبيل الركن الثاني وهو الإمساك)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٥: ١ • ٢ باب اذا رأيتم الهلال فصوموا)

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة الاالبخاري وابن ماجه (نيل الاطار ٩٣)

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني: ان الحجة انما هي في المرفوع ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

اس پردلالت کرتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عند نے جاند دیکھا تھا اور مسلم کی روایت اس میں صریح ہے کہ کریب نے بھی جاند و کھے لیا تھا۔

قول ٹانی کی دلیل بیصدیث ہے: صوصوا لرؤیته وافطروا لرؤیته ﴿ ا ﴾ کیونکہ بیخطاب عام ہے جومسلمان بھی خطاب کی صلاحیت رکھتا ہو جوکسی خاص علاقہ اور بلد کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس طالع طرح بیصدیث بھی ہے انسامہ امیہ لانکتب ولا نحسب متفق علیه ﴿٢﴾ کیونکہ اختلاف مطالع کواعتبارد بناعلم ہیئت اور علم حساب پرموتوف ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔

قول ٹالٹ کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر بلا دبعیدہ جیسے عرب اور ہند میں اختلاف کومعتبر نہ مانا جائے تو اٹھا ئیسویں رمضان کومٹلاً عید ہوجائے گی ﴿٣﴾۔

جمارے فقہاء احناف نے قول ٹانی کور جے دی ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے۔ اور حدیث ابن عباس منی اللہ عندے یہ جواب کیا ہے بان الحجة روایة الراوی لارایه ولم یذکر لفظ الحدیث (بقیمه حاشیمه) من روایة ابن عباس لا فی اجتهاده الذی فهم عنه الناس والمشار الیه بقوله هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوله فلا نزال نصوم حتی نکمل الثلاثین.
(نیل الاوطار ۱۹۵ / ج م باب الصوم)

﴿ ا ﴾ رواه البخارى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا حديث رقم ( ١٩٠١) وابن ماجه باب ما جاء في صوموا لرؤيته و ديث رقم ( ١٩٠١) وابن ماجه باب ما جاء في صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته حديث رقم ( ١٩٥٥) واحمد في المسند (٣٥٣:٢) والطبراني في الصغير حديث رقم ( ١٢١)

﴿٢﴾ اخرجه البخارى فى صحيحه باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب برقم (١٩١٠) ومسلم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (١٠٨٠) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

﴿ ٣﴾ قال الشيخ محمد يوسف البنورى: ولا بدمن .... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

اور جولوگ اس امر كور بي ين كه توحيدالصوم و الاعياد بونى چا بي و مطلوب بين به ربقيه حاشيه به تسليم قول الزيلعى و الالزم وقوع العيديوم السابع و العشرين و الثامن و العشرين او الحدي و الشلائين و الشانى و الثلاثين اذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كالهند و القسطنطينية فربما يتقدم طلوع البلاد فى بلاد القسطنطينية يومين فاذا رؤى الهلال فى بلاد الهند بعدرؤية الهلال هناك بليلتين ثم بلغتنا رؤيتهم فان لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيد.

(معارف السنن ٣٣٤/٥ مسأله اختلاف المطالع وتحقيق عدم عبرتها)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن الهام: وقد يقال ان الاشارة في قوله هكذا الى نحو ماجرى بينه وبين رسول ام الفضل وحينئذ لادليل فيه لان مثل ما وقع من كلامه لووقع لنا لم نحكم به لانه لم يشهد على شهائة غيره ولا على حكم الحاكم فان قيل اخباره عن صوم معاوية يتضمنه لانه الامام يجاب باله لم يأت بلفظة الشهادة ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء اعلى لقاضى.

(فتح القدير ٢٣٣/٢ فصل في رؤية

اور بلا داسلامیہ میں جو بیاختلاف بین الناس واقع ہوتا ہے اس میں کوئی ضرور نہیں ہے ﴿ ا ﴾ ، عسن ابسی هريرة أن النبي مُنْكِنَهُ قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تنضحون ﴿ ٢ ﴾. بظاہر يدكلام لغومعلوم ہوتا ہے ليكن ہم جواب ميں كہتے ہيں كدخطا في نے كہا ہے: معناه ان الخطأ مرفوع عن الناس في ما كان سبيله الاجتهاد فلو ان قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال الابعد ثلثين فلم يفطرواحتي استوفوا العدد ثم ثبت عندهم ان الشهر كان تسعا وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض لاشيئ عليهم من وزر اوعيب ،ولا يبعد ان يكون معناه انكم اذا صمتم اوافطرتم اواضحيتم اووقفتم عرفات وفقا لقواعدرؤية الهلال ولم يكن الواقع كذلك فلا ضير فيه لان المعتبر في هذه الامور الثبوت الشرعي دون ﴿ ا ﴾ قال العلامة البنوري: وقد دارت المسألة في هذه الايام في توحيد نظام الامة في الصيام والعيد في بالادالهند وكل ذلك تنطع وتكلف ينبو عن مقاصد الشرع ..... ثم كيف يتصور هذا التوحيد في القرى والجبال والبوادي التي لم تبلغ اليها هذه الوسائل المادية؟.....وعلى كل حال بلاد الهند واسعة الارجاء تختلف عروضها من ست عشرة درجة الى اربع وثلاثين درجة والمسافة بينها تبلغ الى نحو الفي ميل وحققوا وقوع الاختلاف في المطلع بنحو خمسمأة ميل فكيف يتصور الجهد للتوحيد في مثله 'فكل ذالك نبوء وبعد عن السهلة السمحة البيضاء.

(معارف السنن • ٣٣٠/ ج٥ بحث اختلاف المطالع)

﴿ ٢﴾ اخرجه الترمذى في الصيام باب ما جاء في الصوم يوم تصومون والقطر يوم تفطرون حديث رقم (٩٤) وقال حديث حسن غريب 'واخرج بنحوه ابو داؤد في الصيام باب اذا اخطأ القوم الهلال (٢٣٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٢:٣) من حديث ابي هريرة بلفظ صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون.

المهوافقة بنفس الامر ﴿ ا ﴾ . إس اس صديث يس بياس بات يرواضح دليل بــــــ كرتعدداعيادوصوم غير منکر ہے اور اس میں اتناد مطلوب نہیں ہے کیونکہ ان امور کا مدار شوت شرعی پر ہے اور شوت میں اختلاف واقع موسكما ين كفس الامريس كماس ميس اختلاف واقع نبيس موسكما \_ قلت وكذا وقوع هذا الاختلاف ﴿ ا ﴾ قال الشيخ عبدالله البسام السلفي : أن مجلس هية كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فقرروا بقرارهم بالاجماع ما خلاصته بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأى فيه تقرر ما يلي اولاً: اختلاف مطالع الاهلة من الامور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها احد وانما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه الناع المسالة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشان في العلم والدين وهو من الاختلاف السائغ وقد اختلف اهل العلم في هذه المسألة فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم لم يراعتباره.....وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة اربعة عشرقرنا ولانعلم فيها فترة جرى فيها توحد اعياداسلامية على رؤية واحدة فان اعضاء الهيئة يقررون بقاء الامم على ما كان عليه وان يكون لكل بلد اسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار اليهاء وامنا منايت على عدم اعتباره ....واصل وامنا منايت على عدم اعتباره ....واصل المسألة أن الله تعالى علق احكاماً شرعية بمسمى الهلال ، والشهر كالصوم والفطر والمتحر،فشرط كونه هلالا وشهرًافلوطلع في السماء ولم يعرفه الناس لم يكن هلالاً فلا يسمى هلالا الابالظهوروالاشتهار كمادل عليه الكتاب والسنة فحلاصة الاقوال في الصوم والفطر ثبلاثة: الاول: انه اذا رؤى في بلد لزم الناس كلهم الصوم نظراً الى ان الخطاب لكل المسلمين بقوله: اذار أيتموه. الثاني: اعتبار اختلاف المطالع وتحديده بالكيلات الفان ومنتان وستة وعشرون (٢٢٢٦)كيلاً فاقبل وهنذا ملاحظ فيه ان الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في قبطرهم الشالث: لزوم الصوم والفطر اذا كانوا تحت ولاية واحدة . .. والعمل الآن على الغالث. (التعليق للشيخ البسام على بلوغ المرام ص • ١٦ كتاب الصيام)

فى عهد معاوية رضى الله عنه من غير نكير يدل على انه غير منكر ﴿ ا ﴾ . ولذا لا نفطر براديو العرب فى باكستان لان العوام يصومون برؤية باكستان ويفطرون برؤية العرب ثم لا يقضون عند نقصان الشهر يقومون ليلة العيد دون ليلة رمضان بالتلوم.

(ماخوذ از منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي)

﴿ ا ﴾عن كريب قال قدمت الشام .....فرأيت الهيلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخرالشهر فسالني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه الناس وصامو اوصام معاوية فقال لكنا رايناه ليلة السبت فلانزال نصوم حتى نكمل ثلثين او نراه فقلت أو لاتكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لاهكذا امرنارسول الله نايس (صحيح مسلم ١: ٣٢٨ باب ان لكل بلد رؤيتهم)

وقال الامام ولى الله المهاوى: قال النبى النبى المنافية: لا تصوموا حتى تروالهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له وفى رواية فاكملوا العدة ثلاثين، اقول: لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارة ثلاثون يوما وتارة تسعة وعشرون وجب فى صورة الاشتباه ان يرجع الى هذا الاصل وايضا مبنى الشرائع على الامور الظاهرة عند الاميين دون التعمق والمحاسبات النومية بل الشريعة واردة باجمال ذكرها وهو قوله منافية: انا امة امية لا نكتب ولا نحسب. (حجة الله البالغة ٢: ١ ٥ احكام الصوم)

وقال الشیخ المفتی محمد شیع الدیو بندی: تمام شهروں بی ایک بن دن رمضان یا عید منانانه مسلمانوں پر لازم ہے نداس کے اہتمام بیں پڑنا کوئی اسلامی خدمت یا شرعی اجر ہے، اور نہ عادة ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ مغربی اور مشرقی ممالک بیس مسافت طویلہ کے بعد اختلاف مطالع کا وجود بینی اور اس کا اعتبار جمہور کے نزدیک ثابت ہے اسلے عہد صحابہ جس رمضان وعید مدید بیش کسی روز مکہ بیس کسی روز شام جس کسی دن عراق ومصر جس کسی دن ہوتی تھی ان سب شہرون بیس ایک بی دن رمضان یا عید منانے کا جواہم ماس زمانہ جس ممکن تھا حضرات صحاب و تا بعین نے اس کا بھی اہتمام نہیں فرما الخ ۔ (آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۵ کا ہوائی رؤیت ہلال)





# باب تعريف الصوم وانواعه

#### علامات بلوغت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں روزہ کی فرضیت کیلئے عمر کی حد

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ماہ رمضان کے روزے کتنی عمر کاڑکے یائر کے برائے ہیں؟ بینواتو جروا کاڑکے یالا کی پرفرض ہیں؟ بینواتو جروا المستقتی: تامعلوم.....۵۱۹۱/۱۱/۱۱

المبواتا به الرعلامات بلوغت ظاہر نه ہوئے ہوں تو پندره سال کی عمر تک بینینے پرروزه رکھنا فرض ہوجاتا ہے ﴿ الله حدو الموفق

#### جہاں اکیس گھنٹہ دن ہووہاں اکیس گھنٹہ روز ہ رکھا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کو ایک آدمی سنر میں ہے اورایے علاقہ میں اس کا سنرشروع ہور ہاہے جہال ساڑھے تین ہج سورج طلوع ہوتا ہے اور بارہ ہج فروب ہو کر بھی اس سورج کی سرخی ختم نہیں ہوتی اس حساب سے رات صرف تین یا ساڑھے تین گھنشرہ جاتی ہے باتی تمام وقت دن میں آجاتا ہے، یعنی تقریباً کیس گھنٹے کا دن رہتا ہے اب ماہ رمضان میں سائل روزہ کس وقت رکھے اور کس وقت رکھے اور کس وقت افظار کرے چونکہ مقامی لوگ اس مسئلہ سے بالکل تا آشنا اور بخبر ہیں۔ بینو اتو جو و السمتعتی : آ دم خان ساکن ہمل حال کنیڈ ا (امریکا) ..... ۲۳/۸ میں ۱۹۵۸

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٥:٥٠ اكتاب الحجر بلوغ الفلام)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: فان لم يوجد فيهما شيئ منها فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة وبه يفتي.

المجسواب: چونکداس علاقہ میں چوبیس گھنٹہ کے اندر باقاعدہ طلوع اورغروب ہوتا ہے لہذا یہاں باقاعدہ روزہ رکھا جائے گا کیونکہ جب چوبیس گھنٹہ کے اندرا یک دفعہ کھانا کھایا جائے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی ، بہر حال غروب کے متصل افطار کیا جائے اور طلوع سے ڈیڑھ کھنٹہ کیل روزہ بند کیا جائے گا ﴿ ا ﴾۔وهو الموفق

#### ﴿ الْ طُومِلِ النهارعلاقول مِين روز \_ كام:

(۱) ..... جن مقابات بین سورج کی عام گردش یومیے کا عتبار سے روزاند طلوع وغروب نه پایا جاتا ہو

بلک کی گئی دن یا گئی گئی باہ تک مسلسل آف آب طلوع بی رہتا ہو یا غروب ہو کرز مین کے اوث بین عائب بی رہتا ہو

جیسا کرارش شعین اوراس کی اطراف بین ایسا ہوسکتا ہے تو ان مقابات بین آفتاب کا ایک پورا دورہ (چوبین گھنشہ

کا) جوایک لیل ونہار کا مجموعہ شارہوتا ہے اوراس کے نصف آخر کودن کا حصہ شارکیا جاتا ہے اس بین روز ہر کھیں اور

اس نصف کے شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بی سحری کھانا ہند کر کے روز ہ کی نیت کرے ، اورنصف اول جورات

کا حصہ شارہ وتا ہے اس میں مغرب ، عشاہ ، وتر ، تر اوت کی سب نمازی پڑھلیا کریں اور پھر جب سے مجموعہ لیل ونہار

پورا ہو کر دوسرے دور کا آغاز ہو فور آنماز مغرب پڑھنے کی طرح افطار بھی کرلیا کریں اور پھراک دوسرے دور کی شوٹ وی سے فراغت پالیا کریں اور نصف ثانی کے شروع ہوئے نصف اول بین کھانا پہلے حری کھالیا کریں اور روز ہ کی نیت کرلیا کریں ، ذلک للدلیل الذی بینہ فی ردالمحتاد ہے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے حری کھالیا کریں اور روز ہ کی نیت کرلیا کریں ، ذلک للدلیل الذی بینہ فی ردالمحتاد ہوتا ہوت التعماد .

(۲) ..... جن مقامات میں طلوع وغروب شمس آوروزانہ پورے سال پایا جا تا ہولیکن ہرموسم میں غروب شمس کے بعد سے فحر صادق طلوع ہوئے سے بن تک اتناموقع نداتا ہو کہ کھایا پیا جا سے اور پھراس کے بعد فروب تک روز ہ پورا کیا جا سے اور پھراس کے بعد فروب تک روز ہ پی مقدار کھنٹوں سے یا نصف کر دش شمس وغیرہ سے متعین نہ کریں بلکہ اس ماہ (رمضان) کے احدید میں دن روز دل کے لئے متعین رہے لیکن چونکہ اس طرح بغیر آسودگی سے کھائے بلکہ اس ماہ فرصوم پرعاد فا وحمو باقد رہ نہیں ہوئئی ،اس لئے تاغد دے کر حسب قد رہ واستطاعت روز در کھا کے کریں اور جن دنوں میں افطار کریں ان دنوں کے دوز دل کے وض ..... (بقید حاشیدا محصفہ پر)

## غروب شمس کے تحقق کیلئے مشرق کی جانب سرخی کازوال شرط نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں افطار صوم اور نماز مغرب میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ آفاب جب پہاڑ کے پیچھے ہوجائے اور جانب مشرق سے تاریکی نمودار ہوجائے تو نماز مغرب پڑھنا چاہئے اور یہی افطاری کا وقت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جانب مشرق میں جب سرخی زائل نہ ہوجائے اس وقت تک نماز یا افطاری جائز نہیں مسئلہ کاحل کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى:مولا تاعبيدالله دكى لورآ لائى .....۵١/رمضان ٤٠١٥ه

الجواب مشرق كى سرخى كے زوال كا قيدنة رآن اورا ماديث عابت إورنه آثاراور

(بقیه حاشیه) ش دوسر مهینول کے دنول می حسب قدرت ناغددے دے کرادا کرتے رہیں۔

(۳) .....جن مقامات میں غروب وطلوع شمس تو روزانہ پایا جاتا ہے کیکن سال کے صرف بعض مہینوں میں غروب شمس سے معنی صادق کے درمیان میں نماز ہائے مغروضہ واجبداوا کرنے کے بعد اطمینان سے کھائی کر روزور کھنے کا وقت ماہ واور بعض مہینوں میں نہ ماہ ہوتو جس وقت ماہ رمضان ان مہینوں میں واقع ہوجائے جس میں موقع نہ ماہ ہوتو تاغدوے دے کر حسب استطاعت روز ورکھیں اور جن دنوں میں روز و ندر کھ کیس ان دنوں کی قضا ای سال کے دوسرے دنوں میں کرلیا کریں۔

(۳) .....بن مقامات می طلوع و فروب شی روزانه پایا جا جواور فروب کے بعد ہے فروس کے مادق کے فروب ہونے کے بیشتر تک پورے سال اتنا کانی وقت ملتا ہوجی میں نماز بائے مفروضہ وواجہ اوا کرنے کے ساتھ ساتھ المعینان سے کھانے پینے اور پھی آ رام وسکون لینے کا وقت بھی لی جا ہوتو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں بی بیشرادا کی صوم واجب و ضروری ہوگی اور فجر صادتی طلوع ہونے سے بی روز و شروع کر دینالازم ہوگا اور وقت فجر کی مقد ارطویل ہونے کی وجہ سے روز و کی مقد اراگر چیلویل ہوجائے لیکن بیاتی طوالت فہیں ہے کہ کو گافت ردت نہ دکھتا ہو، البت اگر کی کو قتی و عارضی مجوری یا .... (بقید ماشیدا کے صفحہ پر)

معتبرات فقد می مسطور ہے بلکہ حدیث اذا اقب ل السل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغربت الشهدسس ﴿ ا ﴾ سے متصادم ہے، البتہ جن علاتوں میں مغرب کی طرف بڑے بڑے پہاڑ ہوں تواس میں بچھ تنجائش ہے ﴿ ٢ ﴾ ۔ وهو الموفق

ایک علاقے میں روز ہ اور دوسرے میں عید ہوتو عیدوالے علاقے میں جاکر کیا کرناچاہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان کے آخر میں کسی علاقہ میں عیدالفطر کا اعلان ہوا ہوتو اس کسی علاقہ میں عیدالفطر کا اعلان ہوا ہوتو اس کسی علاقہ میں عیدالفطر کا اعلان ہوا ہوتو اس (بقیہ حاشیہ) عذر شری مثلاً حمل ،حیض ،مرض ،سفر دغیرہ پیش آ جائے تو ان کورخصت ہے اور قضاء کریں ہے ، کمافی الهدایة.

(۵) .....جن علاتوں میں طلوع وغروب شمس روزانہ پایا جاتا ہولیکن شغن احمرغروب ہوتے ہی یااس سے بھی قبل نجری سفیدی شروع ہوجاتی ہوجیے (۲۰) عرض البلد کے بعد کے بعض مقامات میں ہوتا ہے اور کسی امام کے نزدیک بھی وقت عشاء تحقق نہ ہوتا ہوتو روز وہا قاعد ور کھا جائے گا اور تینوں نمازیں (مغرب، عشاء، نجر) کے بعد دیگر ہے بغیر لحاظ جمع بین المصلاتی ناوا کی جائیں گی، اور جہاں تک ہو سکے سے صادق کے طلوع سے قبل فرض معشاء دو تر سے فراغت کی کوشش کی جائے گی اور تراوی کا موقع نہ ملے اس طرح سنن وروا تب کا موقع نہ ملے تو نہ معشاء دو تر سے فراغت کی کوشش کی جائے گی اور تراوی کا موقع نہ ملے اس طرح سنن وروا تب کا موقع نہ ملے تو نہ معشاء دو تر سے فراغت کی کوشش کی جائے گی اور تراوی کا موقع نہ ملے اس طرح سنن وروا تب کا موقع نہ ملے تو نہ معشاء دو تر سے فراغت کی کوشش کی جائے گی اور تراوی کا موقع نہ ملے اس طرح سنن وروا تب کا موقع نہ ملے تو نہ میں (کیما حققہ الامام ابن المهمام کھی فتح القدیو ایک اور تراوی کی اور تراوی کا موقع نہ ملے اس کی میں دو تو تب کا موقع نہ ملے تو نہ میں دو تو تب کا موقع نہ ملے تو نہ میں دو تو تب کا موقع نہ میں دی دیں دی تو تب کا موقع نہ میں دو تو تب کا موقع نہ میں دو تب کی دو تب کا موقع نہ میں دو تو تب کا موقع نہ میں دو تب کا موقع نہ میں دو تا تب کا موقع نہ میں دو تب کا موقع نہ میں دو تا تب کا میں دو تب کی دو تب کا موقع نہ میں دو تب کی دو تب کی دو تب کی دو تب کی تب کی دو تب

(ماخوذ ازننتخبات نظام الفتاوي وغيره).....ازمرتب

﴿ ا ﴾ (متفق عليه (مشكواة المصابيح ١٥٥١ قبيل باب تنزيه الصوم)

﴿ ٢﴾ قال الملاعلى قارى: (اذا اقبل الليل) اى ظلامه (من ههنا) اى جانب الشرق (وادبر النهار) اى ضياؤه (من ههنا) اى جانب الغرب (وغربت) اى غابت (الشمس) اى كلها قال العليبي وانما قال وغربت الشمس مع الاستغناء عنه لبيان كمال الغروب كيلا يظن انه يجوز الافطار لغروب بعضها.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٣٥٢:٣ باب الفصل الاول).

كيك الروزه بوراكرنا جائي بالبيس؟ بينواتو جروا

المستقتى :عبدالقيوم مدرس مال سكول مدهبقد رفورث جارسده ..... ا/ ذى تعده ١٣٨٩ه

البواب: اگراس دوسر علاقہ میں ثبوت شرق سے با قاعدہ عید کا تھم دیا گیا ہوتو وہاں روزہ

پوراکرناضروری بیس بلکان پراعتادی ہے ﴿ الله وهو الموفق

و اله ..... الله الله المن الغلاف التاتار خانية: اهل مصر صاموا رمضان بغير رؤية وفيهم رجل لم يصم حتى رأى الهلال من الغلاف حسام اهل المصر ثلاثين يوما وهذا الرجل تسعة وعشرين ثم افطروا جميعا فان كان اهل المصر رأو الهلال شعبان وعدوا شعبان ثلاثين يوما كان على هذا الرجل قضاء يوم الاول الخ.

(فتاوئ تاتارخانية ٢ : ٣٥٣ الفصل الثاني فيما يتعلق برؤية الهلال)

..... الله المنهاج: فاذا رأى الهلال في العرب ليلة الجمعة وفي باكستان ليلة السبت وصام رجل في الطيارة وقد رأى هلال وصام رجل في الطيارة وقد رأى هلال شوال هنا فيقضى يوما مثلاً ولا يعتلر باني صمت بالرؤية المعتبرة وافطرت بالرؤية المعتبرة. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣: ١٣ ا باب لكل بلد رؤيتهم)

..... الله الدكتور وهبة الزحيلى: فسافر من بلد الرؤية من صام به فالاصح انه يوافقهم وجوبا في الصوم آخر، وان كان قد اتم ثلاثين، لانه بالانتقال الى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم وروى ان ابن عباس امر كريبا بذلك ومن سافر من البلد الآخر الذي لم يرفيه الهلال الى بلد الرؤية، عيد معهم وجوباً لانه صار واحدا منهم سواء اصام ثمانية وعشرين يوما ام تسعة وعشرين بان كان رمضان تاما عندهم وقضى يوما ان صام ثمانية وعشرين لان الشهر لا يكون كذلك ومن اصبح معيدا، فسارت سفينته او طائرته الى بلدة بعيدة اهلها صيام فالاصح ان يمسك بقية اليوم وجوبا لانه صار واحد منهم.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣: ١ ٢٥٩ المطلب الثالث اختلاف المطالع)

..... ١٦٠ قال العلامة محمد يوسف البنورى: وان .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

## سحری کا آخری وفت اور دن میں بارات سے نبیت روز ورمضان کا تھم

سوال: كيافرات بين علاء دين مسائل ذيل كيار ييس كد(١) المحلام الاول آيت ذيل: قول من المعلام الاول آيت فيل: قريل: قلول من المعلا الاسود من المعلام الاسود من المعلوم في يعبن لكم المعلام الابيض من المعلام الاسود من المعلوم في المعلن المع

(٢) والكلام الثاني في اول وقت الصوم و آخره أيبتدء من طلوع فجر الثاني المعترض في الافق و آخره الى بعض الليل؟.

(٣) والكلام الشالث في نية صوم رمضان أيصح من الليل والنهار كليهما ام يصح من الليل فقط؟ بينو اتوجروا

المستقتى: (مفتى)عبدالله شاه (وارالعلوم اسلاميه) چارسده ١٩٤٦ مرا/٢٩

الجواب: (۱) المدار هو تيقن طلوع الفجر الثاني لكن الاستحباب هو الامتناع من الاكل وغيره في السبع الآخير مما بين غروب الشمس وبين الفجر الثاني كما في امداد الفتاوي ﴿ ١ ﴾.

(بقيه حاشيه) رأى رجل الهلال في القسطنطينية ثم جاء نا قبل العيد فهل يعمل برؤيته او برؤية السافعية الهل بلدنا؟ لم اجد هذه الصورة في كتبنا، والظاهر انه يتبع اهل بلدنا نظيره ما يقوله الشافعية فيمن صلى الظهر في بلد ثم وصل من فوره الى بلد لم يدخل وقت انه يصلى معهم . والله اعلم (معارف السنن ٥: ٣٣٧ مسألة اختلاف المطالع)

﴿ ا ﴾ قال الشاه اشرف على التهانوى: ايت كقاعده عدد القيدماشيدا كلصفدي)

(٢) صرح جميع الفقهاء في اول كتاب الصوم ان مبدء ه طلوع الفجر الثاني ومنتهاه الغروب الملازم باقبال الليل ﴿ ا ﴾.

(٣) النية افعنسل من الليسل وجاز قبل نصف النهار الشرعي كما في الهداية

وغيرها ﴿٢﴾. وهوالموفق

(بقیدهاشیه) طلوع آقآب کے دقت ہے ڈیڑ ہے تھنٹ لیک سحری کھاسکتے ہیں اور فقہاء نے احتیاط کی ہے کہ فروب سے طلوع تک کل دقت جتنا ہے اس کوسات پرتقتیم کریں چوجھہ ہیں سحری کھاسکتے ہیں .

(امداد الفتاوئ ١:١٩ كتاب الصوم والاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة سيد احمد الطحطاوى: النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، الى الغروب، هو اول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخارى عند عند المسلم الليل من ههنا فقد افطر الصائم اى اذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر او صار مفطرا في الحكم لان الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذا ذكره الوصال منح.

(الطحطاوي على المراقى ١: ١ ٦٣ كتاب الصوم)

والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثانى ضرورة انه لا يتجزأ بخلاف النفل لانه متجزى عنده ولنا قوله المناب بعد ما شهد الاعرابي برؤية الهلال الا من اكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم ومارواه محمول على نفى الفضيلة والكمال او معناه لم ينوانه صوم من الليل ولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله على النية المتأخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذا لان الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى.

(هداية على صدر فتح القدير ٢٣٢:٢ كتاب الصوم)

## غروب منش سيمتصل افطار كاتتكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے ہارے میں کدرمضان یا غیررمضان میں سورج غروب ہونے سے متصل اذان کرنا چاہئے یا احتیاط بھی کرنا چاہئے؟ اگرا یک فض نے سورج غروب ہونے سے متصل افطار کیا تو اس کاروز ہ ہوایا نہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: تقدیر اللہ ساکن زیڑ و بانڈ و

المبواب غروب شمس اور طلوع لیل میں ملاز مدہ ، البنداغروب کے ساتھ متصل اذان دینا مارز ہے ﴿ الله الرغبار یا پہاڑ وغیرہ کی حیاولت کی وجہ سے غروب میں شک ہوتو وہاں چند منث احتیاط منروری ہے ﴿ ٢﴾ -وهو الموفق

## رمضان میں گندم کی کٹائی کیلئے روزہ چھوڑ نا ہے باکی ہے

سوال: كياقرمات إلى علماء وين اسمئلك بارب بس كم المارك علاق بش كذه كالم كالثاني الفجر و اله قال العلامة سيد احمد الطحطاوى: النهار عبارة عن زما ن معتد من طلوع الفجر الصحادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغة، الى الغروب هو اول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق وفي البخارى عنه من المناه من ههنا فقد افطر الصائم، اى اذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر او صار مفطرا في الحكم لان الليل ليس ظرفا للصوم قهستاني ولذا ذكره الوصال منح.

(الطحطاوي على مراقى الفلاح ١: ١٣٢ كتاب الصوم)

(٢) قال العلامة الطاهر البخارى: ويستحب للصائم تعجيل الافطار قبل طلوع النجوم وتماخير السحور وفي يوم الغيم لا يستحب التعجيل ولا يفطر مالم يغلب على ظنه غروب الشمس. (خلاصة الفتاوي ١:٢٢٢ قبيل فصل في الاعتكاف كتاب الصوم)

کاوتت رمضان میں آیا ہے اب اگر گندم کی کٹائی ندکی جائے تو گندم خراب ہوجائے ہیں اور دوزہ کی حالت میں گندم کی کٹائی انتہائی مشکل کام ہے اسلے بعض علماء نے فتوی دیا ہے کہ دوزہ چھوڑ کر گندم کی کٹائی کر و،اور دلیل شامی جلد دوم کی عبارت بیش کرتے ہیں،و کلا الو خاف ھلاک زرعه او سوقته ولم یجد من یعمل له ہاجو مثل النح، آپ ما حبان اس بارے میں کیافرہائے ہیں؟ بینو اتو جووا المستقتی: جلات فان دکا ندارد کی لور آلائی .....۵ / رمضان کے سیاھ

البواب: چونکہ یہ کٹائی مرائق کرسکتے ہیں نیز رات کوبھی ہوسکتی ہے نیز سحری کھانے کے بعد دس بج تک ہوسکتی ہے، لہذااس کومرخص قرار دینا ہے باکی کا دروازہ کھولنا ہے۔و ھو الموفق حالت حمل کا خون مارنع صوم نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین مسئلہ فیل کے بارے میں کہ مسماۃ ہندہ حاملہ ہا اور بیمل کم وہیش تین ماہ کا ہے ہندہ نے رمضان میں روز ہے شروع کئے، غالبًا دوسرے یا تیسر ہوزے کے دوران کیڑوں پردم (خون) کا داغ معلوم ہواممکن ہے کہ بیداغ طبیعت کی گری کی وجہ سے ظاہر ہوا ہو، اب ہندہ کاروزہ رہایا نہیں؟ بینو اتو جووا

المستقتى جوعبدالرحيم عزيزمولي بورملتان .....١٩٢٩ ما ١٩١٨

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وما تراه صغيرة دون تسع ..... وحامل ولو قبل خروج اكثر الولد استحاضة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:٩٠٦ قبيل مبحث في مسائل المتحيرة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: ودم استحاضة حكمه كرعاف دائم وقتاً كاملا لا يمنع صوما وصلاة الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١:١٨ قبيل مطلب في حكم وطء المستحاضة)

## اران میں ارائی اعلان کے خلاف یا کستانی اعلان برعید منانا

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ یہاں امرائی حکومت نے الوار کے دن عام عیدمنائی ، اورای دن ہمار ہے تمیں روز ہے بھی پور ہے ہوئے یہاں بچھ پاکستانیوں اورافغانیوں نے ہفتہ کے دن عیدمنائی اوردلیل بیابیش کرر ہے تھے کہ پاکستان میں جا ندنظر آیا ہے کیا بیعید درست ہے؟ یا تضالا زم ہوگی؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: ضياء الرحلن اصفهان جمهورى اسلامي ايران ١٩٤١م/٢١٦/٢٢

المجواب: اگران پاکتانیوں یا افغانیوں نے کسی معتد مفتی اور عالم کے تھم کے بغیر بیا قدام کیا ہوتوان پرایک روزہ کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ﴿ا﴾۔وهو الموفق

## كسى كومعلوم نه ہوكہ عيد ہے اور اپنے قياس برعيد سمجھ كرروز ہ افطاركيا؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم کے بارے ہیں کہ ہفتہ کے دن مروان و پشاوراور مضافات ہیں عیدمنائی گئی یہاں اٹک ہیں عید کااعلان نہیں ہواتھا، زید نے بل ازغروب شس جا تدکود یکھاتو خیال کیا کہ یہ چائی کا دن عیدمعلوم ہوتی ہے تو اس نے افطار کیا اگر چاس کو عید ہوئے کا با قاعد ہ ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: رأى مكلف هلال رمضان او الفطر ورد قوله بدلیل شرعی صام مطلقا وجوبا وقیل ندبا فان افطر قضی فقط فیهما لشبهة الرد و احتلف المشائخ لعدم الروایة عن المتقدمین و الراجح عدم وجوب الكفارة، وقال العلامة ابن عابدین: لو صام رأى هلال رمضان و اکسل العدة لم یفطر الامع الامام نقوله علیه الصلاة و السلام صومكم یوم تصومون و فیطر کم یوم تفطرون رواہ التومذی وغیرہ و الناس لم یفطروا فی مثل هذا الیوم فوجب ان لا یفطر نهر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٩٨:٢ قبيل مطلب لا عبرة بقول الموقتين)

پدناهاب سرقفاه و کفاره لازم بی یانیس؟ بهنواتو جروا

المستفتی: مولوی عبدالرؤف برلی شادی خان مجد دُحوک انک ۱۹۲۹ م/۱/۱

المستفتی: مولوی عبدالرؤف برلی شادی خان مجد دُحوک انک ۱۹۲۹ م/۱/۱

المستفتی : مولوی عبدالرؤف برلی شادی خان مجد دِحوک انک استفادا جب اورند کفاره

ویک اس مختم کا اضار به قاعده به لبذا اضار کرنے برجم م ب نقط

المیک کا فعل روز و یا قاعده جوت رمضان کے بعد فرض شار ہوگا

البواب یفل روزه رمضان کا شار موگاتمام کے تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ فقل کی نیت سے ادا ہوسکتا ہے لہذا رمضان کے ثبوت کے بعد خواہ یہ ثبوت ای دن میں ہو جائے یا بعد میں ہو جائے میں ہو جائے میں ہو جائے میں ہو جائے میں موجائے یا بعد میں ہو جائے میں دوزہ رمضان میں شار ہوگا، اس کی تضانہیں کی جائے گی اور شک کے دن روزہ ہوتا ہے لیکن عوام کیلئے بہتر نہیں ہے والے وہوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة المرغيناني: قوله ولا يصومون يوم الشك الا تطوعا لقوله النه لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا ..... ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزيه لانه شهد الشهر، قال ابن الهمام: فاما صوم ماقبله ففي التحفة قال والصوم قبل رمضان بيوم او يومين مكروه اي صوم كان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه احدكم قال وانما ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه ير)

# خواص كيليخ صوم يوم الشك كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ہمارے ہال صوم ہوم الشک کو بعض لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا تو اب ہے آگر بالفرض رمضان ہوتو بیر مضان میں شار ہوگا اگر نہیں تو بھی تو اب ملے گااس کے بارے میں آپ صاحبان کی رائے کیا ہے؟ بینو اتو جووا میں شار ہوگا اگر نہیں تو بھی تو اب ملے گااس کے بارے میں آپ صاحبان کی رائے کیا ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی : حاجی عبدالرشید کوٹ ملاکنڈ ایجنسی سے ا/رمضان ۱۳۹۹ھ

البواب کسما فی شرح البنداس سے کون خواص کیلئے یوم الشک کاروز ورکھنا جائز بلکہ ستحب ہے کسما فسی شرح التنویر ﴿ ا ﴾ البنداس سے کون خواص مراد ہیں اس میں اختاا ف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مفتین مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ اس کی ٹیت سے واقف ہوں لین صرف نقل کی ٹیت رکھتے ہوں اس کے علاوہ دیگر نیات سے اس روزہ کار کھنا کروہ ہے (شامی وغیرہ) ﴿ ٢ ﴾ و المحدیث ربقیہ حاشیہ) کرہ علیہ السلام خوفا من ان یظن انه زیادة علی صوم رمضان اذا اعتادوا ذلک وعن هذا قبال ابویوسف یکرہ وصل رمضان بست من شوال وذکر قبله باسطر عدم کراهة صوم یوم الشک تبطوعا ثم قیدہ بکونه علی وجه لا یعلم العوام ذلک کی لا یعتادوا صومه فیظنه الجهال زیادة علی رمضان.

(فتح القدير في ذيل الهداية ٢٣٣٠ كتاب الصوم)

(1) قال العلامة الحصكفى: والا يصومه الخصواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النهى. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٤٢ مطلب في صوم يوم الشك) (٢) قال العلامة الحصكفى: الخواص كل من علم كيفية صوم يوم الشك فهو من الخواص والا فمن العوام قال ابن عابدين: فعامة المشائخ على انه ينبغى للقضاة والمفتين ان يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالافطار وهذا يفيد ان التلوم افضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية والمحيط.....(بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

# المشهور على الالسنة لم يثبت مرفوعا بل هو موقوف ﴿ ا ﴾. وهو الموفق بوم الشك كاروزه جب تقل كي نبيت سع مومروه بين

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان سے پہلے ہوم انشک کے

(بيقيم حاشيمه) والخانية وغيرها ان المختار ان يصوم المفتى بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتى العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار والتلوم الانتظار.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ مطلب في صوم يوم الشك)

و الجه المحديث: "من صام يوم الشك فقد عصى ابنا القاسم" اخرجه البخارى باب قول النبى تأليل اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا رقم (٢٠٩١) وابوداؤد في سننه باب كراهية يوم الشك رقم (٢٣٣٧) والترمذي بناب ماجاء في كراهية صوم يوم الشك رقم (٢٨٧) وقال حسن صحيح، والنسائي باب صيام يوم الشك رقم (٢٨١) وابن ماجة باب ماجناء في صينام يوم الشك برقم (١٩٥٥) وابن ماجة باب ماجناء في صينام يوم الشك برقم (١٩٥٥) والحاكم في المستدرك ا ٢٣٢١ ووافقه الذهبي في تلخيصه، وكلهم من قول عمار رضى الله عنه لا مرفوعا الى النبي النبي النام هو موقوف ولا يصح رفعه.

وقال في منهاج السنن: واجيب عن هذا الحديث ان الصاغاني ذكره في الموضوعات وفيه انه ليس في سنده من يتهم بالوضع، واجيب عنه ايضا بانه موقوف وفيه ان مثله كالمرفوع (منهاج السنن ٣:٧).

وقال العلامة الحصكفى: واما حديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم فلا اصل له ، قال الشامى: كذا قال الزيلعى ثم قال ويروى موقوفا على عمار بن ياسر وهو فى مثله كالمرفوع ، قلت وينبغى حمل نفى الاصلية على الرفع كما حمل بعضهم قول النووى في حديث صلاة النهار عجماء انه لا اصل له على ان المراد لا اصل لرفعه والا فقد ورد موقوفا على مجاهد وابى عبيدة وكذا هذا اورده البخارى مطلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٢ ؟ باب صوم يوم الشك) .....از مرتب

موقع پراوگول کوفلی روزه رکھنے پر مجبور کرنا ورست ہے یا نہیں؟ نیز مندرجہ قبل صدیث کی وضاحت لکھ کرارسال قرما کیں، عن ابی هریرة قال قال رسول الله نظینی لا یتقدمن احد کم رمضان یوم او یہ و مین الا ان یکون رجل یصوم صوما فلیصم ذلک الیوم متفق علیه (مشکواة) وعن عصمار بن یامسر قبال من صام الیوم الذی یشک فیه فقد عصی ابا القاسم نظین رواه ابو داؤ د و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و الدارمی (مشکواة). بینواتو جروا المستقتی: مولانا محمود شیقد رفورٹ چارسده ....۱۹۵۲ م/۱۹/۸

البواب البواب يم الشك كوروز وركمنا كروه بجبر فرض ياواجب كانيت به به واوركم وه فيل به بجبر فرض ياواجب كانيت به به والله يعتاده. واما جبر فل كانيت به به وما في شرح التنوير: والمتنفل فيه احب ان وافق يوم يعتاده. واما حديث من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم فلا اصل له (اى لرفعه او محمول على نية رمضان) والا فيصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة المنهى. وكل من علم كيفية صوم يوم الشك فهو من الخواص والا فمن العوام. والنية المعتبرة هنا ان ينوى التطوع على سبيل الجزم من لا يعتاد صوم ذلك اليوم انتهى بمحذف يسير ﴿ ا ﴾ قلت: وعوام زماننا لا يقضون الصوم اصلا فالتنفل احوط وارعى وهو الصواب ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

<sup>﴿</sup> اَنَهُ (الدرالسختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٩ ، ٢٠٩ مبحث في صوم يوم الشك) ﴿ ٢ ﴾ وفي السمنهاج: قيل المختار التلوم في حق الخواص ايضا لما ذكره صاحب النهر عن السراج، ولان العوام ينقعون في الفتنة ويقولون هل زمام الشريعة في ايديهم حيث حرموا العسوم علينا واحلوه لانفسهم، قلت، لا ندع قول الاكثرين لقول البعض، ولانه لو روعيت فتنة العوام لكان الانسب الافتاء بصيام يوم الشك تطوعًا وان كان من العوام لانه ربما يثبت كون يوم الشك من رمضان في الناء الشهر ، وربما ... (بقيه حاشيه الكلم صفحه ير)

# ہوم الشک کے بارے میں واردا حادیث اور مفتی بہتول

سوال: کیافرماتے جی علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ صوم بوم الشک کے متعلق علامہ ابن ہمام نے فتح القدریا: ۵۵،۵۳ میں چندا حادیث نقل کی جیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فزد کیا اس کا رکھنامستیب اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فزد کی واجب ہے اور بعض اس کو نا جائز کہتے ہیں اس کے بارے میں مفتی ہے کم کونیا ہے؟ بینوا توجروا

المستقتى: حاجى فضل حق خال ضلع دير بالا ٢٥ جولا أي ٩ ١٩٧

المسجواب والألى روس صوم يوم الشك بذات خود كروة يس بالبت مديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين (رواه المستة) ﴿ ا ﴾ عنالفت كيتمست كى بنا پرخواص كيك اخفا واور كوام كيك افتو كي ديا جا تا ها كتب علمائنا (بقيه حاشيه) يحكم بالفطر عند الرؤية ليلة تسع وعشرين فيقول العوام اف لعلماء هذا الزمان اموننا بافطار يوم رمضان ولو امرنا بالصيام ما احتجنا الى القضاء فا رتكا ب ترك الافضل اهون من ارتكاب الحوام لان الغالب من حال العوام انهم لا يقضون.

(منهاج السنن شرح ترمذی ۲،۵،۳ باب كراهية صوم يوم الشك)

﴿ ا ﴾ رواه البخارى فى كتاب الصوم باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (٣:٢) ) ومسلم فى كتاب الصوم باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (٢:٢) وابوداؤد فى كتاب الصوم باب فى من يصل شعبان برمضان (٢:٠٠٠) والعرصدى فى كتاب الصوم باب ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم (٣٠٠٠) والنسائى باب التقدم قبل شهر رمضان (٣:٠٠) وابن ماجة باب ماجاء فى النهى ان يتقدم رمضان بصوم (١:٠٠٠) ومسند احمد (٣:٠٠) وابن ماجة باب ماجاء فى النهى ان يتقدم ومضان بصوم (١:٠٠٠) ومسند احمد (٣:٢٣/١) (٢٠٠٠) والدارمى باب النهى عن التقدم فى الصيام قبل الرؤية (٨:٠).

كردالمجتار وغيره ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

### بھول کرکھانا بینایا جماع کرناروز ہے کسلئے نقصان دہ ہیں

سسوال: حضرت شخ الحديث صاحب بانى دارالعلوم حقائيه اكور وخنك السلام عليم ورحمة الله وبركاتة: السمسكه مين بندكواشتباه به كه اگركس نے بعول كرروزه مباركه ميں بيوى كے ساتھ جماع كياتواس برقضايا كفاره به يانبيس ند بب حنفي مع دلائل اور حواله كتب كے ساتھ ارسال فرمائيں ۔ والسلام المستقتى : عباس خان زائى خيل ڈائن صوابى ..... ١٩٢٩ م/٨/٨

المجواب: احناف كنزديك سيانا خوردوش اورجاع بردة وكنتسان يس بناها المحالم المحا

بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار وهذا يفيد أن التلوم افضل في حق الكل كما في النهر

لكن في الهداية والمحيط والخانية وغيرها اللهجتار ان يصوم المفتى بنفسه اخذا بالاحتياط

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٤٤:٢ مطلب في صوم يوم الشك)

ويفتي العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار والتُلوم الانتظار كما في المغرب.

كالكلام ناسيا في الصلواة وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي اكل وشرب ناسيا تم على صومك فانما اطعمك الله وسقاك ﴿ ا ﴾ قال العيني رواه الستة في كتبهم ﴿٢﴾. وهوالموفق

# شام سے سلے جاندو مکھ کرشید کی وجہ سے افطار کرناموجب کفارہ ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ امسال عید کے متعلق بڑا شہد ہا بعض لوگوں نے جعرات کوعید منائی اور بعض نے جعہ کو، کین مسئلہ یہ ہے کہ جعرات کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان میں سے بعض نے شام سے پہلے چاند دیکھ کرروزہ افطار کرلیا، ابسوال یہ ہے کہ شام سے پہلے چاند دیکھ کرروزہ افطار کرلیا، ابسوال یہ ہے کہ شام سے پہلے جبکہ سورج غروب نہ ہوا ہواور اس طرح چاند دیکھ کرروزہ افطار کر سے توان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و السلے جبکہ سورج غروب نہ ہوا ہواور اس طرح چاند کھ کرروزہ افطار کر سے توان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و السلے جبکہ سورج غروب نہ ہوا ہواور اس طرح چاند کھ کرروزہ افطار کر سے توان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و اللہ کا دوغان چارخانہ پشاور سے 1/1/11/19

الجواب: ثبوت شرك من الطاركر تاغلط اور بقاعده امر بالبت شبك وجب موجب كفارة ين به كسما في الدر المختار: ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا وفي ردالمحتار (۱۳۰:۲) اى سواء رءى قبل الزوال او بعده وقوله على المذهب اى الذى هو قول (۱۳۰:۲) هداية على صدر فتح القدير ۲:۲۵۲ باب مايوجب القضاء والكفارة)

(۲) اخرجه البخارى: (۱۹۳۳) ومسلم: (۱۱۵۵) وابوداؤد: (۲۳۹۸) والترمذى: (۲۲۵) وابن ماجة: (۲۲۱) كلهم من حديث ابى هريرة: جاء رجل الى النبى النبى التهافيلية فقال يا رسول الله انى اكلت وشربت ناسيا وانا صائم فقال: الله اطعمك وسقاك، واللفظ لابى داؤد ورواية الجماعة "من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، وسياق المصنف نسبه الزيلعى لابن حبان في صحيحه وكذا هو في سنن الدارقطني (۲: ۱۵۹) انظر نصب الراية (۲: ۵۲۳).

(تخريج احاديث اللباب ١٥٢١ فصل ما لا يفطر به الصائم)

ابى حنيفة ومحمد، قال في البدائع فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما وقال ابويسف ان كان بعد الزوال فكذلك وان كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان وعلى هذا الخلاف هلال شوال ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# مقامی اورم کزی رؤیت ہلال میٹی میں اختلاف کی صورت میں قضاء کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں ناماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سرحد میں جس دن روزہ تھا اس کے اسکے دن ہلال کمیٹی نے رمضان کا اعلان کیا تھا کیا ان پر قضالا زم ہے یا نہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی : اور نگ زیب کھوسکی بدین ...... ا/ شوال ۲۰۰۰ اھ

البعد الب جس نے ہلال کمیٹی کی خبر پرصوم وفطر بنا کئے ہیں اس پر قضالا زم نہیں ہے شاید کہ ہلال کمیٹی کوصوبہ سرحدے با قاعدہ شہوت نہ پہنچا ہو ﴿ ٢ ﴾ ۔ و هو الموفق

### مختلف علاقول میں اختلاف رمضان کی وجہ سے قضاء کا مسکلہ

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چندسالوں ہے ہم مرکزی رؤیت

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣:٢٠ ا مطلب في رؤية الهلال نهاراً)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: لان قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لانه حكاية نعم لو استفاض الخبر فى البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من الممذهب، قال ابن عابدين: لانه حكاية فانه لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما حكوا رؤية غيرهم كذا فى فتح القدير ، قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وان قاضى تلك الممصر امر الناس بصوم رمضان لانه حكاية لفعل القاضى ايضا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله و وحد استجماع شرائط الدعوى الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲ ا قبيل مطلب في رؤية الهلال نهارا)

الجواب: اگرآ پ حکومت کے اعلان پرصوم وفطرکرتے رہتے ہوں تو فراغت ذمہ کیلئے ہی کافی ہے ہراختلاف کی وجہ سے قضا کرنے کا حکم بے قاعدہ حکم ہے۔ و هو الموفق انتہا ئے سے کی لیعنی طلوع فیجر کے وقت کا تعین انتہا ئے سے ری لیعنی طلوع فیجر کے وقت کا تعین

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کہتا ہے کہ سحری کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پندرہ منٹ تک کھانا جائز ہے یہاں تقریباً تین بجکرستا کیس منٹ پر اذان ہوجاتی ہے تی مسئلہ کیا ہے؟ بینواتو جووا

المستقتى جمداتهم في اوالفِ واه كينت .....ا٢/رجب ١٠٠١ه

الجواب: انتهائ حرى انتهائ ليل سآتا عهد كراذان سي الهواور تجربه معلوم م كرفي صادق طلوع تمس سي سوا گفت قبل طلوع بوتى م يس اس بنا پر بهار ديهال چار بك كراورواه (كينث) من تقريباً تين بجر ۵۵/من تك يا احتياطاً تين بجر پاس منت تك اكل وشرب السونبلالي: ومعناه شرعا هو الامساك نهارا، النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه و اللغة، ولهذا قال صاحب ديوان الادب النهار ضد الليل وينتهى الليل بطلوع الصبح الصادق كذا في الحاشية. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٥٠ كتاب الصوم)

روز ہ کوضر ررسمان ہیں ہے۔

## 

سوال: كيافرمات بين مفتيان كرام اس مسئلك بار عيل كد بمار علاق بين مؤذين حضرات بوقت محرى لا ووقي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله، يا آدم في الله قال عبد الرحمن الجزيرى: ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق عليها الذي يظهر من جهة المشرق وينتشر حتى يعم الافق، ويصعد الى السماء منتشرا واما الفجر الكاذب فلا عبرة به وهو الضوء الذي لا ينتشر، ويخرج مستطيلا دقيقا يطلب السماء بجانبيه ظلمة ويشبه ذنب الذئب الاسود فان باطن ذنبه ابيض، بجانبيه سواد، ويمتد وقت الفجر الى طلوع الشمس.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١ : ٩ ١ كتاب الصلاة وقت الصبح)

وقال الشيخ محمد فريد مدظله: وفي الشامية ان التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الاحمر والابيض انما هو بثلاث درج انتهى وفي التصريح اذ قد علم بالتجربة ان انحطاط الشمس اول الصبح الكاذب و آخر الشفق ثمانية عشر درجة وفي الحاشية ان المراد من الانحطاط في الجانبين انحطاط مركز الشمس من الافق الشرقي او الغربي وهو قدر شمانية عشر درجة ويقطعه الفلك الاعظم في ساعة وخمس ساعة وهذا مجموع الصبحين الكاذب والصادق ومن ذلك المجموع خمس ساعة حصة الصبح الكاذب والساعة الواحدة حصة الصبح الكاذب والساعة الواحدة حصة الصبح المادق انتهى قلت وصرح المشائخ بتفاوت الوقت بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس وكذا بين غروب الشمس وغيوب البياض بتفاوت المواسم والبلاد، والمشاهد في ديارنا قدر ساعة وربع ساعة.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٢: • ١ باب مواقيت الصلاة عن النبي ا

صفی المله با نوح نبی الله، وغیره کے الفاظ کہ کرلوگوں کو جگاتے ہیں کیا بیالفاظ جائز ہیں؟ اور سحری کیلئے پیطریقہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: مولوى عبدالقيوم منگل زئي گلستان بلوچستان ١٩٩١ م/٢/١٩

الجواب: سحری کیلے لوگوں کو جگانا جائز ہے ﴿ الله یمانات علی المبر ہے البتدایے کلمات سے بیدار کرنا جو کہ دائی ناجائز ہوں یا موہم شرک ہوں ناجائز ہے البتہ شرک کا دار مدار عقیدہ پر ہے نہ کہ موہم شرک کلمات کے تلفظ پر ، فافہم ۔ وھو الموفق

روزے ممل کرنے کیلئے حیض کی بندش کی گولیاں کھانا تکلف اور تعمق ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دمضان کامہینہ قریب آرہاہے چونکہ دمضان کے دوز سے افغل ہے اب اگر عورتیں ماہواری بندکرنے کیلئے چونکہ دمضان کے دوز سے افغل ہے اب اگر عورتیں ماہواری بندکرنے کیلئے سے حروم ندر ہیں تو کیا بیجا تزہے یا شرعاممنوع ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی بحمد سیاب کی مروت

الجواب: حديث شريف من وارد بكر جم شخص سعدر كى وجد كوئى عبادت روجاكة السروباكة السروباكة المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵:۲۳۵ قبيل فصل في اللبس)

﴿٢﴾ عن ابسى انس ان رسول الله سنالي قال لقد تركتم بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه السريقيه حاشيه الكلح صفحه بر) ب ﴿ الله الرجدال كااستعال بذات ووند مظلوب إورند ممنوع بالمحديث و ما سكت عنه فهو عفو ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

ملاحظہ است کیکن فوات صوم سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے مفید ہے کیونکہ نساء کیلئے تضالا نامشکل ہوتا ہے ۔۔۔ (سیف اللہ تقانی) خزیر کا گوشت فروخت کرنا ،عریان معاشرہ اور گندہ خور دنوش روزہ کیلئے مانع نہیں

#### سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مبائل ذیل کے بارے میں کہ:

(۱) تمارے چند ما تحق متنی ذبحہ گوشت کی فیکری میں کام کرتے ہیں جس میں فنزیر کا گوشت بھی (بقیده حاشیده) قالوا یا رسول الله و کیف یکونون معناوهم بالمدینة قال حبسهم العذر. (رواه ابوداؤد ۱: ۳۳۵ باب فی الرخصة فی القعود من العذر). وعن انس ان رسول الله علیه می غزوة تبوک فدنا من المدینة فقال ان بالمدینة اقواما ما سرتم مسیرا و لا قطعتم و ادیا الا کانوا معکم وفی روایة الا شرکو کم فی الاجر قالوا یا رسول الله وهم بالمدینة قال وهم بالمدینة حسم العذر رواه البخاری و رواه مسلم عن جابر. (مشکواة المصابیح ۲: ۱۳۳۱ کتاب الجهاد) ﴿ ا ﴾ قال الامام ولی الله الدهلوی: فمن المقاصد الجلیلة فی التشریع ان یسد باب التعمق فی الدین لئلا یعضوا علیها بنوا جذهم فیأتی من بعدهم قوم فیظنوا انها من الطاعات السماویة المفروضة علیهم ثم تأتی طبقة اخری فیصیر الظن عندهم یقینا الخ.

(حجة الله البالغة ٢٢:٢ الاقتصاد في العمل)

٣ عن سلمان قال سئل رسول الله الناسية عن السمن والجين والفراء فقال الحلال ما احل
 الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

(سنن الترمذي ١: ٢ • ٢ باب ماجاء في لبس الفرآء)

وعن ابن عباس قال كان اهل الجاهلية يأكلون اشياء ويتركون تقذرا فبعث الله نبيه الناه وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلاقل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الى آخر الآية. (سنن ابى داؤد ١٨٣:٢ باب مالم يذكر تحريمه)

شامل ہے کیا بیمسلمان ساتھی روز ہ رکھیں گ؟

(۲) یہاں اوقات کار دس کھنے اور دن کا دورانیستر و کھنٹے ہے لیکن یباں عربا نیت اور فحاشی بہت زیادہ اور آئکھوں کا زنا ہروقت رہتا ہے اس صورت میں ہم روز ہر کھیں گے؟

(۳) یہاں خورد ونوش کا سامان ہر قتم کی گندگیوں ہے اٹا پڑا ہے ان حالات میں ہم روزہ رکھیں گے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :شيرعالم خان جرمنى

الجواب: (۱) خنزیر کا ذبحه اوراس کا گوشت فروخت کرنافسق اور حرام ہے کفرنہیں ہے ﴿ ا﴾ پس ان کی نماز وروز ہ درست ہے گنا د کی دجہ ہے نیکی کونقصان نہیں پہنچتا۔

(لعنى كناه كى وجدے تيل سا قطبيس موتى .... (سيف الله تقانى)

(۲) جہاں سترہ گھنٹے دن ہو وہاں روزہ رکھنے میں کوئی اٹھکال نہیں نیز (اندام مخصوص کے علاوہ) دیگراعضاء کے زنا ہے روزہ فاسدنہیں ہوتا تو اب میں کمی آتی ہے ﴿۲﴾۔

(۳) خور دونوش کا سامان گندہ ہونے کی وجہ سے روز ہ پر کو کی اثر نہیں پڑتاروز ہ میں بیشر طانہیں کہ خور دونوش حلال ہو۔و ھو المموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة طاهر بن عبد الرشيد: ولو استأجر مسلما ليرعى خنازير يجب ان يكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره ليبيع له ميتة لا يجوزواذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس به ولو استأجر من اهل الذمة مسلما ليضرب لهم الناقوس لا يجوز. (خلاصة الفتاوئ ٣: ١٥٠ كتاب الاجارات)

﴿٢﴾ قال الملاعلى قارى: وفى حديث الحاكم الذى صححه ليس الصيام من الاكل والشرب فقط انما الصيام من اللغو والرفث ويؤخذ منه ان يتاكد اجتناب المعاصى على الصائم كما قبل فى الحج لكن لا يبطل ثوابه من اصله بل كما له فله ثواب الصوم واثم المعصية. (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢٢٠٢ باب تنزيه الصوم)

# ۲۲س/رمضان کوسورۃ عنکبوت وسورۃ روم بڑھنے کے بارے میں ارشادالطالبین کاحوالیہ

سوال: کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ۲۳ ارمضان کوسورة عنکبوت اور سورة روم پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ ارشاد الطالبین ۲۲۳ میں لکھا ہے، دربیان شب کہ درال شب گنا ہاں ہمہ بخشید ہ می شوند، وآن شب بست وسویم ماہ رمضان ست، واگر درشب ۲۳ ارمضان سورة روم و تنکبوت بخواند خوانندہ و شنوا کہ دراباتش دوز نے کارنباشد، اس کی تفصیل سے مطلع فرما کیں؟ بینو اتو جروا مستفتی: صالح الدین حقائی ۱۹۸۸ میں المستفتی: صالح الدین حقائی ۱۹۸۸ میں کے اللہ میں کا کا کہ سینو کا کہ سینو کا کہ کہ کا کہ اللہ میں حقائی ۱۹۸۸ میں کے اللہ کا کہ کی حقائی سین حقائی کے کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کیا گا کہ کا کہ کر کا کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کر کر کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر کا کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کا کہ کو کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کا کہ کو کو کو کہ کو کر کو کر کو کو کر کے کا کہ کو کر کے

البحد البتا بي طرف سے كى البت المن الله عن عظيم عبادت ہے البت الى طرف سے كى سورت ياوت كى تخصيص كروہ ہے، كما اشار اليه صاحب البحر ٢: ٩٥ اولان ذكر الله تعالىٰ اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعا حيث لم يد الشرع به ﴿ ا ﴾ عوام اس زعم ميں بتانا ہوجاتے ہيں كراس ميں زيادہ تو اب ميكون بير حال بيابداع ہے نعم من قرء هما على وجه دفع الاعداء دون قصد النواب فيكون مباحا لا عبادة ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

ملاحظه: ....اس متعلقه حواله من ندولاكل موجود بين اورنه فقهاء كى جزئيات، وقد صرح في ارشاد الطالبين بجواز الزوجات فوق الاربع وجواز المطلقة ثلاثا بلا تحليل وغير ذلك.

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (البحر الرائق ٢: ١٥٩ كتاب العيدين)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال الشاہ اشرف علی التھانوی: (قرآن شریف برائے کشائش رزق یا قضاء حاجت کیلئے قر اُت کرنا) درست ہے جوسرے دلیل ہے جواز کی۔ کرنا) درست ہے جوسرے دلیل ہے جواز کی۔ (امداد الفتاوی ۴: ۸۹ باب تعویذات و اعمال)





# باب مايفسد

# الصوم ومالايفسده

# روزه کی حالت میں کان ، ناک اور آئے میں دوائی ڈالنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس طرح انسان دوائی کھالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیکن آ تھے، تاک اور کان میں ڈالنے کا کیا تھم ہے؟ نیز انجکشن لگانے کا کیا تھم ہے؟ اور وجہ فرق کیا ہے؟ بینوا تو جروا

المستقتی :مجرعم ضلع دیر.....۸ ۱۹/۹/۱۹/۱۰

الجواب: أَكِثُن خواه رك مِن بو يا كُرْت مِن مفدصوم بين به يونكدال عمل سه دواباطن كويد ربيد كردميان كوئي سوراخ بين كويد باته يا وَل اور پيد كردميان كوئي سوراخ بين به ويونك باته يا وَل اور پيد كردميان كوئي سوراخ بين به صوح بهذا الاصل في الهندية ١:٢١٦ ﴿ ا ﴾ ، كان مِن پيكارى كرنے سے جب دواو ماغ كو يَنْجُو روزه فاسد بوگا ( شامى وغيره ) ﴿ ٢ ﴾ ، آكھ مين دواؤ النے سے روزه فاسد بين به بوتا م اگر چال ﴿ ا ﴾ وفي الهندية: وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع. (فتاوى عالمگيرية ١:٣٠٢ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد) ﴿ ٢ ﴾ قال المعلامة المحصكفي: او احتقن او استعط في انفه شيا او اقطر في اذنه دهنا او داوى جائفة او آمة فوصل الدواء حقيقة الى جوفه و دماغه قال ابن عابدين: وقوله الى جوفه و دماغه قال ابن عابدين: والمتحقيق ان بين جوف الرأس و جوف ...... (بقيه حاشيه الكر صفحه پر)

کارنگ وغیرہ ناک ماطق میں ظاہر ہو( عالم میری ، ﴿ ا﴾ شامی ﴿ ٢﴾ ) اگر ناک میں دوا ڈالنے کے دفت دماغ بلطن میں دواداغل ہونامظنون یامتیقن ہوتو روزہ فاسد ہوگا (شامی دغیرہ ) ﴿ ٣ ﴾ ۔ و هو المو فق

روز ہ کی حالت میں دوا سو تکھنے کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدروزہ کی حالت میں دواسو تھھنے سے روز وائو نے جاتا ہے یا ہیں؟ بینو اتو جروا المستقتی: نامعلوم .....

المجواب: چونکہ یمل شم ہے سعوط نیں ہے ( لینی دوا کی ذرات شم سے اندر نہ جاتے ہوں ) للبذامشک وغیرہ کی طرح اس کا سونگھنام فطر نہ ہوگا، .....

(بقيه حاشيه) المعدة منفد اصليا فما وصل الى جوف الرأس يصل الى جوف البطن.

(ردالسحتار هامش الدرالسختار ١١٤٢ ا باب مايفسد الصوم وما لايفسده)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولو اقطر شينا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه.

(فتاوى عالمگيرية ١: ٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: رقوله او ادهن او اكتحل او احتجم وان وجد طعمه في حلقه الله طعم الكحل او الدهن و كذا لو بزق فرجد لونه في الاصح لان الموجود في حلقه الرداخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر انما هو الداخل من المنافذ للاتفاق الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠ ا مطلب يكره السهر اذا خاف فوت الصبح) ﴿ ٣﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله او استعط) والسعوط الدواء الذي صب في الانف.... وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الاصح لانها موجب الافطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكفارة وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط امداد. (ددالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١١ ا باب مايفسد الصوم وما لايفسده)

فليراجع الى ردالمحتار ١٣٢:٢) ﴿ الهُ ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

### دمد کے مریض کا انہیار کے استعمال سے روز ہٹوٹ جاتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص طبیق النفس (دمہ) کا مریض ہے جس کیلئے انہیلر گیس کا سپر ہے طبق میں کیا جاتا ہے بدایک سفید ہوا کی شکل میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں کیا اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی جمداحد خان جہا نگیرہ .....

﴿ المحالامة ابن عابدين: لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فانهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ۲ : ۲۳ ا قبيل مطلب في الفرق بين الجمال والزينة)

(٢ ) اس زماني يل بعض دواكيان اليي بوقي بين بهن كاستعال ناك ك ذريع بوتا بادراس في دوائي ك اشخ باريك قرات بوت بين كه بظاهر بيه و كفام علوم بوتا بيكن حقيقت بين ان باريك قرات كادفال مقصود بوتا بي بهن كار الله بين ان باريك قرات كادفال مقصود بوتا بي بهن كونك بيه بواقع الدواء جوف دماغ يا بوف مده بي بي جوك مقسد به كسما في خلاصة المفتاوي ا : ٢٥٣٠ و وما وصل الى جوف الرأس والبطن من الاذن والانف والمدبر فهو مفطر بالاجماع و فيه القضاء ،اورعام طور يرجود واكيان بوتي بين اوران كا بوكول فقل سوقه سواء كون والانف عبر عمل المدواء في الانف (امداد الفتاح معمر) وقال الشرنب الائي و من ادخل دخان حلقه بأى صورة كان الادخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر المسرنب الله و المداد الفتاح ١٩٨٨) وقال التحرز عن ادخال المفطر جوفه و دماغه و هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له و لا يتوهم المدور و ومابه و المسك و شبهه و بين هواء تطيب بريح المسك و شبهه و بين انه كشم المورد و ومابه و المسك لوضوع الفرق بين هواء تطيب بريح المسك و شبهه و بين انه كشم المورد و ومابه و المسك لوضوع الفرق بين هواء تطيب بريح المسك و شبهه و بين انه كشم المورد و ومابه و المسك لوضوع الفرق بين هواء تطيب بريح المسك و شبهه و بين انه كشم دخان وصل الى جوفه بفعله. (امداد الفتاح ١٤٧٢) ..... (افرات)

البواب: اس مرے سے روز وٹوٹ جاتا ہے ﴿ الله جب تکلیف قابل برداشت ندہوتو روز وہیں رکھنا جا ہے اور پھر سحت کے وقت قضالا زی ہے ﴿ ٢﴾۔ وهو الموفق

# باب الصوم میں جلاب کے بارے میں بہتی زبور کی عبارت کی وضاحت

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بہتی زیور (ازمولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ) میں روز ہے کے باب میں اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟'' جلاب میں گمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی '۔ یہاں کو کی شخص اس کا مطلب نہیں سمجھتا پوری عبارت یہ ہے' کسی نے روز ہ میں ناس لیا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوانہیں پی تب بھی روز ہ جا تار ہالیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں اورا گرکان میں پانی ڈالا تو روز ہ نہیں گیا''؟ بینو ا تو جو و المستقتی عبد الحمید ایس وی چودھواں ڈی آئی خان ۔۔۔۔ ۱۹۲۹ء/۱/۱

#### الجواب: جلاب كرنا احتقان كامعنى إوراحقان جلاب كاراده يكياجا تا ب المسهد

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن الهمام: ولو اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه القضاء والكفارة. (هداية على صدر فتح القدير ٢ :٣٣ باب مايوجب القضاء والكفارة) ﴿ ٢﴾ قال العلامة الموصلى: ومن خاف المرض او زيادته افطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ، معناه فافطر فعدة من ايام اخر لان المرض والسفر لا يوجبان القضاء.

(الاختيار لتعليل المختار ١٥٣:١ فصل في المريض والمسافر)

﴿ ٣﴾ فيروز اللغات ٢٦٧ ميل ب، جلاب اليي دوائى جس بوست آئ مسبل، وست آوردوا، وقال ابن نسجيم: احتقن اى وضع الحقنة في الدبو (بحو الوائق ٢٤٨٢) اورمعدن الحقائق مي ب(٢٣٦) پيٺ صاف كرنے كيك پاخاند ك مقام بودا بي حانا، اور القاموس الحديد (١٩٣١) مي ب حقن حقنا: پيكارى وينا پيكارى بودادا خل كرنا .... (ازمرنب)

تمام مسائل ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ ہے جو کمل اور مدل بہشتی زیور کے حاشیہ میں موجود ہے ﴿ ا ﴾ ۔
کلی کر کے ترکی حلق میں پہنچ جانے سے روز ہ کا حکم

الجواب: صورت مسول من في الأعلام وياجائ كا قول الان عند تعذر الاطلاع على المسبب يدار الحكم على السبب الظاهر قول ولم اجده صريحا. وهو الموفق قول العلامة المرغيناني: ومن احتقن او استعط او اقطر في اذنه افطر ولا كفارة عليه ولو اقطر في اذنه الماء او دخله لا يفسد صومه.

(هدايه على صدر فتح القدير ٢٢٢٢ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿٢﴾ يدل عليه ما قال الحصكفى: او خرج الدم من بين اسنانه و دخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الدم او تساو يافسد والا لا الا اذا وجد طعمه، قال العلامة ابن عابدين: ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الاكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا للمصنف فى شرحه بحمل كلام المتن على ما اذا لم يصل الى جوفه لئلا يخالف ما عليه الاكثر قلت ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه فى رمضان و دخل الدم الى جوفه فى النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٥٠ اقبيل مطلب مهم المفتى فى الوقائع لابدله الخ) ﴿٣﴾ قال الحافظ احمد ملا جيون: وقد يقام السبب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول .... وذلك اى قيام الداعى والدليل اما لدفع الضرورة والعجز كما فى الاستبراء .... او للاحتياط كما فى تحريم الدواعى الى الوطى من النظر والقبلة واللمس اقيمت مقام الوطى فى الاستبراء وحرمة المصاهرة والاحرام والظهار والاعتكاف للاحتياط فهو ايضا مثال لاقامة الداعى مقام المدعوا. (نور الانوار ٢٨ مبحث الاحكام)

# الجشن مفسد صوم نہیں ہے

سبوال: چه مفر مایندعلاء دین دری مسئله که دوانی بواسطه انجکشن در بدن انسان خواه در رگ باشد یا در گوشت تکم شرعی چیست مفسد صوم است یا نیست ، بوجه خوب مع ادله شرعیه بیان کند زیرانکه در دطن یعنی افغانستان ولایت غزنی مایال بیسیار نزاع بر پاست ؟ بینو اتو جرو ۱ المستقتی : مولوی سیدسن کو زغزنی افغانستان ۱۹۶۹ء

الحب والمناق المناق ال

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣٣:٣٣ باب الكحل للصائم)

المجمع ولو اقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفسد صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرئ اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة وهو الاصح هكذا في التبيين ﴿ ا ﴾. وهمچنين از يُشَعَرب وغيره اي حكم عدم في ادمتناد مصود وهو الموفق

# وریدی اورجلدی انجکشن کے علم میں کوئی فرق نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دریدی یا جلدی انجکشن سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو دونوں میں کیافرق ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی فضل ولی گڑھی کیورہ مردان

المجواب: واضح رے کر آنجکشن خواہ ور بدی ہویا کی اور جلدی مفسر صوم نہیں ہے، کیونکہ آنجکشن سے دواباطن کو بڈر بعیر مامات کے پینچتی ہے نہ کہ بڈر بعیر منافذ، والمفطر هو اثنانی دون الاول کما فی الهندیة ۱:۲۱۲ و ما ید خل من مسام البدن من المدهن لا یفطر هکذا فی شرح المجمع ولو اقطر شینا من المدواء فی عینه لا یفسد صومه عندنا وان و جد طعمه فی حلقه واذا بزق فرئ اثرا لک حل ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی انه لا یفسد صومه ﴿٢﴾، نیز واضح فرئ اثرا لک حل ولونه فی بزاقه عامة المشائخ علی انه لا یفسد صومه ﴿٢﴾، نیز واضح مرک یا کی جی نہیں ہوتی ہے بلکدر دئت کی جڑوں جیسی ہوتی ہے ہی۔ وهوالموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگريه ١ :٣٠ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١:٣٠١ الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد)

﴿٣﴾...... ثم قال العلامة شمس الدين محمد القهستاني: او وصل دواء الى جوفه او دماغه من غير المسام فلو وصل شيئ من المسام الى الجوف.....

(بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

# الجكشن كےمسئلہ بردوبارہ استفسار

سوال: محرّ مفق صاحب زيد بحد كم؛

آپ نے فتو کی میں فرمایا ہے کہ انجکشن خواہ کی ہو یا وریدی اس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا،کیکن بہاں بعض لوگ اس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا،کیکن بہاں بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ازراہ کرم تفصیلی جواب لکھ کرممنون فرما کیں تا کہ خالفین کا جواب دیا جا سکے؟بینو اتو جروا

المستفتى فضل ولي گزهي كپوره مردان ..... ١١/ رمضان المبارك ١٣٩٩ه

الجواب: ہمارے پاس فقاوی عالمگیری کی جزئیات موجود ہیں شائد میں نے حوالہ بھی دیا ہوگا، آپ ان مخالفین کی دلائل لکھ کرروانہ کریں تا کہان کا جائز ہ لیا جائے۔و ھو الموفق

# وريدى الجكشن مفسد صوم نيس ہے

سوال: كياڤرماتے بين علماء دين اس مسئله كے بارے بين كر تمين وريدى أنجكشن لگانے بين (بقيه حاشيه) لم يفسد بلا خلاف لكن ينبغى ان يكون مكروها على الخلاف قياسا على صب الماء على البدن.

(جامع الرموز ١: ٣٢٢ فصل موجب الافساد)

..... ثمال العلامة النووى: لو اوصل الدواء الى داخل الساق او غرز فيه سكينا او غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف لانه لا يعد عضوا مجوفا.

(شرح مهذب ۵: ۳ ا ۳ باب ما يفسد به الصوم ومالايفسد)

..... أقال الدكتور وهبة الزحيلي: لا يفسد الصوم عند الحنفية بالحقن في العضل او تحت الجلد او في الوريد.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣:٢ ١ ١ ١ مبحث ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة)

مشکلات پیش آرہی ہیں کیونکہ اس سے روز ہ ٹوٹ جانے کے اعتر اضات موجود ہیں تو کیا دریدی انجکشن سے یقیناً روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :لطيف الرحمن مردان ١٩٧٨ ع/ ٢٣/٨

السجسواب: وریدی (رگ) انجکشن مفسد صوم نہیں ہے کیونکہ دریدے دواد غیرہ باطن میں بذریعہ مسامات پہنچتی ہے نہ کہ بذریعہ منافذ۔

كما فى الهندية !: ٢ ١ ٢ ومايد خل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا فى شرح المجمع وفيها بعد عبارة واذا بزق فرئ اثر الكحل ولونه فى بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا فى الذخيرة وهو الاصح هكذا فى التبيين ﴿ ١ ﴾ رك پائيجيئين عبيل عبد كرون على الموفق

روزه میں گلوکوز انجکشن یا ڈریپ چڑھانے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہروزہ میں گلوکوڑ انجکشن یا گلوکوڑتھیاا چڑھانے سے روزہ پر پچھا تر پڑتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: ڈاکٹر صبیب الرحمٰن ورسک ڈیم پیثاور ۲۹/۲/۱۹۸۲

الجواب: أنجشن اور گلوكوز تقيلالگانے سروزه فاسر نبيل بوتا كيونكه الله لفته كارس بيدوا قلب وجگركوبذريد مسامات بنجتي بندكه بذريد منافذ، والمفطر هو الثانى دون الاول كما اشار اليه الفقهاء ﴿٢﴾ البت سين اور پيث ميل براه راست أنجكشن لگانے سے روزه فاسد بوجاتا بيكونكه بي ﴿١﴾ (فتاوى عالمگيريه ٢:٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد و ما لايفسد) ﴿٢﴾ وفي الهندية: و ما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع . (فتاوى عالمگيرة ١:٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد و ما لايفسد)

دوامنفذ (سوراخ) ہے باطن میں داخل ہوتی ہے ﴿ الله و فق ریر صرف میر کی میں انجکشن لگا نا مفسد صوم نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدریر ہے کی ہڈی میں بعض اوقات انجکشن لگایا جاتا ہے اور دوا پہنچائی جاتی ہے جبکہ ریز ھی ہڈی کا بدن میں مرکزی حیثیت ہوتی ہے کیا اس سے دوز وٹوٹ جاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى: ۋاكىزمجىرىلى جانغور يوالە بنون..... ١٩٧٥ ء/١٢/١

البوانی قلب وغیره کوبذرید البود کی بدی میں انجکشن لگا تا مفسد صوم نہیں کیونکہ بید دوائی قلب وغیره کوبذریعہ مسامات پہنچی ہے جو کہ مفسد نہیں ، مساحوذ از هندید ۱:۱۱ ﴿۲﴾ نیز ہاتھ پاؤں کے زخم پردوااور پی نیز ہاتھ پاؤں کے زخم پردوااور پی نیز ہاتھ اور مفسد صوم نہیں ہوتا ہے البت اگر زخم پیٹ میں سوراخ ہوتو دواداخل ہونے اور پیٹ میں جہنچنے کی صورت میں روز ہ فاسد ہوجاتا ہے ﴿۳﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: او داوى جائفة او آمة فوصل الدواء حقيقة الى جوف دماغه، قال ابن عابدين: البجائفة الطعنة التي بلغت الجوف او نفذته والآمة من اممته بالعصا الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١ ١ ١ كتاب الصوم)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ومايدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر ..... ولو اقطر شيئا من الدواء في عيشه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فرئ اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة.

(فتاوى عالمگيرية ١:٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد وما لايفسد)

﴿ ٣﴾ قال العلامة عبد الله بن مودود الموصلى: وقال ابويوسف ومحمد لا يفسد الصوم في البحائفة والآمة لان الشرط عندهما الوصول من منفذ اصلى ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء وصار كاليابس، وله ان ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

# انجكشن سےروز وٹو شخ كاحكم اصول مسلمه كامخالف ب

#### سوال: محرّم جناب مفتى محرفريدصا حب مدظله العالى:

السلام علیم ورحمة الله و برکانة: عرض ہے کہ 'انجشن سے روز ہ ٹو ٹتا ہے' کے عنوان سے میہ چندصفحات بھیج رہا ہوں اپنے رائے مبارک سے نوازیں۔ و اجر کم علی الله۔ (صفحات مہیا نہ ہوسکے).....(از مرتب) المستقتی :صوفی عبدالحمید سواتی مہتم مدرسہ نصرۃ العلوم گجرانوالہ.....۳/۱/۱۹۸۹

المجسواب: بنده کواس محم (انجکشن سے روزہ فاسدہ و نے کا محم) سے اتفاق نہیں ہے یہ اصول مسلمہ کے خالف ہے انجکشن سے فندا اور دوا باطن میں پہنچی ہے لیکن بذر بعد مسامات کے نہ کہ بذر بعد منافذ ﴿ ا ﴾ سوئی کے منتبیٰ اور باطن میں نہ قدرتی سوراخ ہوتا ہے اور نہ مصنوی ، بہر حال ان جد بیر تحقیقات کو منبوع کا درجہ دیا تا نقصان دہ نہیں ہے اور ان تحقیقات کو منبوع کا درجہ دیا تحریف دین کا پیش خیمہ ہے۔ و هو الموفق

(بـقيـه حاشيه) رطوبة الدواء اذا اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد سيلانا الى الباطن فيصل بخلاف اليابس لانه ينشف الرطوبة فينسد فم الجراحة، قال مشائخنا والمعتبر عنده الوصول حتى لو علم بوصول اليابس فسد، ولو علم بعدم وصول الرطب لا

(الاختيار لتعليل المختار ١:٠٠١ فصل ما يفطر الصائم)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: واما ما وصل الى الجوف او الله الدما من غير المخارق الاصلية بان داوى المجائفة والآمة فان داواها بدواء يابس لا يفسد لانه لم سل الى الجوف ولا الى الدماغ، ولو علم انه وصل يفسد في قول ابي حنيفة وان داواها بدواء رطب يفسد عنيد ابي حنيفة وعندهما لا يفسدهما اعتبرا المخارق الاصلية لان الوصول الى الجوف من المخارق الاصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك. (بدائع الصنائع ٢٣٣٠٢ فصل فساد الصوم)

### نسوار لینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کرنسوار لینے سے روزہ ثوث جاتا ہے یائیس؟ بینو اتو جروا گمستفتی: ملک تاج محمد طور ومردان ۱۹۸۳۰۰۰۱ مراس

السجسواب: چوتكرنسوارنگلا باوراس كااثر حلق بين محسوس بوتا بالمدانسواراستعال كرن والاقضاء كرك و نظيره ما في شرح التنوير: اذا مضغه و وجد طعمه في حلقه ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# نسوار سے روز ہ ٹوٹ جانے کی تفصیل

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(ا) نسوار کے عادی نے روز ہ کی حالت ہیں منہ میں نسوار ڈالا ، اور نسوار کا نشہ بدن میں سرایت کر گیالیکن تلخ ذا کفتہ تھوک کے ساتھ بیٹ میں نہیں گیا اور نسوار کی کوئی تھوں جز بھی حلق کے نیچ نہیں گیا پھر اس نے نسوار تھوک دیا اور پانی کے ساتھ منہ صاف کیا اس سے روز ہ فاسد ہوایا نہیں ؟

(۲) ایک شخص نے منہ میں نسوار ڈالا بعد میں اسے پتہ چلا کہ جس وقت اس نے منہ میں نسوار ڈالا تعد میں اسے پتہ چلا کہ جس وقت اس نے منہ میں نسوار ڈالا تھا اس وقت شیخ صاوق طلوع ہوا تھا اس وجہ سے اس نے روزہ فاسد نصور کرکے بعد میں کھا تا بھی کھا یا کیا ایسے آدمی پر کفارہ لازم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى:مولا ناعبدالحليم كوہستاني (ايم اين اے)سابق مدرس دارالعلوم حقانيہ ۱۹۸۹،۰۰۰

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: الا اذا مضع بحيث تلاشت في فمه الا ان يجد الطعم في حلقه الخر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٢٢٢ باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

الجواب: واضح رب كرتم باكونه سكر ب اورنه فتر، كما في ردالمحتار ٢ : ٩ ٥٩ آخو كتاب الاشربة الطبع المصطفى البابي، فانه لم يثبت اسكاره و لا تفتيره و لا اضراره ﴿ الهاور بمار علاقه بين اس كاستعال دوطريقول سي بوتا ب-

(۱) دهوان نگلنا (چلم یاسگریث) (۲) منه میں رکھنا بغیر نگلنے کے۔

قشم اول اورطریق اول مفطر ہے اور عادی آدی کیلئے موجب کفارہ بھی ہے، کے ما صرحوا به ہو ۲ کی اور سم دوم اورطریق دوم بذات خود مفطر نہیں ہے، لانه یوضع فی الفم ، نہ کہ اس کا کھانا یا نگنا عادت ہوتی ہے، وفی سرح التنویر عن البدائع و مفادہ ان استقرار الداخل فی الجوف شرط للفساد، (باب ما یفسد الصوم و مالایفسدہ ) ﴿ ٣ ﴾ . وان ثبت انه دخل الی جو فه فی مفطر لا موجب للکفارة و نظیرہ مافی شرح التنویر و اکل مثل سمسمة من خارج یفطر و یک فر فی الاصح الا اذا مضغ بحیث تلاشت فی فمه الا ان یجد الطعم فی یفطر و یک فر و کی التحقیق عدم افطار الصوم ، لکن لسدالباب علی حلقه ﴿ ٣ ﴾ . انتهیٰ . فالصواب علی التحقیق عدم افطار الصوم ، لکن لسدالباب علی العوام تقید کی رعایت شروری ہے لئی طق میں ڈوق محول کرنے کی صورت میں مقطر ہے ۔ (۲) اس شخص العوام تقید کی رعایت شروری ہے لئی طق میں ڈوق محول کرنے کی صورت میں مقطر ہے ۔ (۲) اس شخص کی شہر کی وجہ کے قارہ واجب نہیں ہے لاحتمال و جو د طعمہ فی الحلق و عدمہ و هو الموفق کی شرور دالمختار ۲۰ ۲۵ تو کتاب الاشربة)

فمن قال ان التعدى ما يميل الطبع اليه ولنقطى به سهوه البطن الرم به الكفارة مع القضاء) (طحطاوى على مراقى الفلاح ٢٦٥ باب مايفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده) (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامة الشرنبلالي: وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه في لزوم الكفارة وقال الطحطاوي: اي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال ان التغذى ما يميل الطبع اليه وتنقضي به شهوة البطن الزم به الكفارة.

### نسوار سے روز ہ توٹ جانے پر دویارہ استفسار

سوال: رمضان المبارك مين مولانا عبد الحليم كو بستانى نے نسوار سے روز و كے عدم افطار كافتوى ديا ہے اور دليل مين آپ كافتوى چيش كر رہے جين اس كى وضاحت مطلوب ہے كيونكه يہ جمارے بجھ سے باہر ہے؟ بينو اتو جروا

المستفتى بنتظم اعلى بورد آف ريونيو (زكاة وعشر) صوبه سرحد ١٩٨٩٠٠

الجواب: واضح رے كرتمباكوندنشا ور باورنداعضا ، کو بحس كرنے والے ، جيساكه علامة شامى نے دالمصحتار ٢: ٩٥٩ كتاب الاشوبة كے خريس لكھا ب، فان لم ينبت السكاره ولا تفتيره ولا اصراره ، ﴿ ا ﴾ يعنى تمباكوكانشا ور بونايا بحسى بيداكر نے والا يا نقصان ده بونا تابت نہيں ہے اور ہمارے علاقوں على تمباكوكا استعال دو طريقول سے ہوتا ہے۔ (۱) دھوال نگانا (۲) نسوار كی شكل على منہ على ركھنا۔

طریق اول کے استعال ہے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اور عادی شخص پر کفارہ وینا بھی لازم ہوجاتا ہے جیسا کہ شامی ۱۳۲:۲ فی او ائیل باب مایفسد الصوم میں ہے ﴿۲﴾ اورطریق دوم سے استعال بذات خودمفطر نہیں ہے کیونکہ یہ منہ ش رکھا جاتا ہے نہ کہ کھایا جاتا ہے، اور نہ اس کا نگلنا عادت ہے ﴿١﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵ ۳۲۲ آخر کتاب الاشربة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله انه لو ادخل حلقه الدخان) اى بأى صورة كان الادخال حتى لو تبخر ببخور فاواه الى نفسه واشتمه ذاكر الصومه افطر لامكان التحرز عنه ..... وبه علم حكم شرب الدخان ونظمه الشرنبلالى فى شرح على الوهبانية بقوله. ويمنع من بيع الدخان وشربه، وشاربه فى الصوم لا شك يفطر، ويلزمه التكفير لوظن نافعا، كذا دافعا شهوات بطن فقرروا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲ و ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

یدل علیه مافی شرح التنویر عن البدائع ومفاده ان استقرار الداخل فی العوف شرط للفساد، هامش ردالمحتار ۱۳۵:۲ هم اله التن جو چزتمام کمتام پیت پس عائب بوجائ اور پیت پس قرار پکڑے تو اس سے روزه فاسد بوجا تا ہے، البت اگر بیٹابت بوجائے کہ شوار پیٹ پس واضل بوا ہا اور طلق کو پہنچا ہے تو اس سے روزه فاسد بوگا، کین کفاره لازم ند بوگا، و نسطیره مسافی شوح داخل بوا ہوا ہوائی کو پہنچا ہے تو اس سے روزه فاسد بوگا، کین کفار ویکفر فی الاصح الا اذا مضغ بحیث اللست فی فیمه الا ان یجد الطعم فی حلقه انتهیٰ هامش ردالمحتار ۱۵۳:۲ هم اله کین جب تلی (کنجد) کومند پس چبا کے اس طریقہ سے کہ اس کے اجزا اکا اعدم بوجا میں اور لواب کے ساتھ لواب بن جائے تو اس کے نگئے ہے روزه فاسد نہو تا درست ہے لیکن عوام کو بیا گی سے روزہ فاسد ہوجائے گا، پس تحقیق کی رو سے اگر چروزہ فاسد نہو تا درست ہے لیکن عوام کو بیا گی سے بیانے کیلئے قتو کی بیس تری کی رو سے اگر چروزہ فاسد نہو تا درست ہے لیکن عوام کو بیا گی سے بیانے کیلئے قتو کی بیس سے دوزہ گا سے روزہ فاسد نہو تا درست ہے لیکن عوام کو بیا گی سے بیانے کیلئے قتو کی بیس سے دوزہ گلا ہے اس لئے اس کے بیلئے قتو کی بیس سے دوزہ گلا ہے۔

(۲) اس مخص پرشبہ کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ علق میں ذا لفتہ پائے اور نہ پانے کے دونوں اختمال موجود ہیں۔و ہو الموفق

# <u>یا نی میں غوطہ لگا نا مفسد صوم نہیں ہے</u>

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پانی کے اندر غوط لگانے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى:مولوى فقير كل كرهي عثان خيل ملا كند اليجنسي ..... ١٩٤٥ ء/١٢/١٠

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده) ﴿ ٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٢ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

# الجواب: غوط بروز فيس نوشا (ماخوذ از بنديدا: ٢٠٣) ﴿ الله وهو الموفق بيوى كا بوسد لين يا اكتماسون سيروزه فاسدنېين بوتا

الجواب: مضاجعت (ایک دوسرے سے لپٹنا) اورتقبیل (بوسہ لینا) مفسد صوم ہیں ہے تمام فقہاء نے اسے صریحاً لکھا ہے۔ وہوالموفق

# استمناء بالبداور بالفخذين يزوز وروث جاتا ب

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداستمناء بالید سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ نیزیہ گناہ صغیرہ ہے یا کہیرہ؟ اور کفارہ لازم ہے یانہیں؟ اور دونوں رانوں کے درمیان یعنی غیر سہلین میں ذکر کا استعمال گناہ ہے یانہیں؟ بینوا توجووا المستفتی: عطاء اللہ فی ۔۔۔۔۔۔۔ /۲۵ جولائی ۱۹۷۹ء

الجواب: الاستمناء باليد حرام اذا فعله لا ستجلاب الشهوة واما اذا

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يقطره.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ٢٠٣ الباب الرابع فيما لايفسد ومالايفسد)وقال العلامة ابن نجيم: ان خاض الماء فدخل اذنه لا يفسد. (البحر الرائق ٢ : ٢٥٨ باب مايفسد الصوم ومالايفسد) ( ٢ ﴾ قال العلامة مرغينانى: ولو قبل لا يفسد صومه ..... ولا بأس بالقبلة اذا امن على نفسه ال الجماع او الانزال ويكره اذا لم يامن.

(هداية على صدر فتح القدير ٢٥٤:٢ باب مايوجب القضاء والكفارة)

غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها به فالرجاء ان لا يعاقب، والمختار انه يفسد الصوم وعليه القضاء ولا يوجب الكفارة اذا انزل وهو المختار فليراجع الى ردالمحتار ٢: ٩ ٩ ٣ ﴿ ا ﴾ وهكذا حكم ايلاج الذكر بين فخذيه مسطور في الصفحة المذكورة ايضاً ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

### <u>یا قاعدہ انزال نہ ہوا ہوتو روزہ فاسر نہیں ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ میرے ایک دوست نے دمضان کے آخری عشرہ میں ایک انتہائی فش ناول کی بہت تعریف کی میں نے اس سے کتاب کو لے کر مطالعہ شروع کیا میں چونکہ جنسی طور پر پھی کم ور بہوں چنا نچہ اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود کہ اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے فرض مشل کی ضرورت لاتق ہوئت ہے کتاب پڑھ لی ،اس دوران میں جھسے پھی رطوبت پڑھ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: قوله و کذا الاستمناء بالکف ای فی کونه لا یفسد لکن هذا اذا لم ینزل اما اذا انزل فعلیه القضاء کما سیصرح به و هو المختار ..... فان غلبته الشهوة فقعل ارادة تسکینها به فالرجاء ان لا یعاقب ..... واما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آئم ..... ویدل ایضا علی ما قلنا ما فی الزیلعی حیث استدل علی عدم حله بالکف بقوله تعالیٰ والذین هم لمفروجهم حافظون الآیة وقال فلم یبح الاستمتاع الا بالزوجة والامة فافاد عدم حل الاستمتاع ای قضاء الشهوة بغیرهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٠١ مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

﴿٢﴾ قبال الحصكفى: او جامع في مادون الفرج ولم ينزل يعنى في غير السبيلين كسرة وفخذ، قال ابن عابدين: اما لو انزل قضي فقط اى بلا كفارة ..... حيث قال اراد بالفرج كلا من القبل والدبر فما دونه حينئذ التفخيذ والتبطين.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱۰۹،۱۰۸:۲ قبيل مطلب حكم الاستمناء بالكف)

خارج ہوگئ تھی اس دوران میں مجھے بیشاب کی بھی حاجت ہوئی بیشاب کے بعد بھی دو تین قطرے نکلے میں منہیں جانتا کہ یہن ہے یاندی؟اس کا رنگ خالص سفید نہیں تھا،اب ایسا کرنے سے میرےاو پر کفارہ لازم مہیں جانتا کہ یہنی ہے یادونوں لازم ہیں یا کچھلازم ہیں صرف روزہ مکروہ ہوا ہے؟ بینو اتو جو و المستنتی : تقی الدین مردان ..... 192 ء/11/19

الجواب: اگرآپ کا انزال نه ہوا ہوتو آپ کا روزہ فاسرنہیں ہوا ہے انزال سے مرادیہ ہے کہ خروج منی کے وقت لذت محسوں ہوجائے، بیم رادنہیں کہ لذت کے بعدر طوبت خارج ہو، پس اگر محض تفکر سے انزال ہوا ہے عضو مخصوص کے ساتھ ہاتھ وغیرہ لگائے بغیر تو روزہ فاسد نہیں ہے ورنہ فاسد ہے (شامی) ﴿ اللهِ مَنْ وَ اللهِ وَقَى اللهِ وَقَالِمُ وَقَى اللهِ وَقَى اللهُ وَقَى اللهِ وَقَالِمُ وَقَى اللهِ وَاللهِ وَقَى اللهِ وَقَى اللهُ وَقَى اللهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَقَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَى ال

# زوجين كا دوران جماع صبح صادق كاطلوع موكرروزه كاحكم

سوال: مايقول العلماء في هذه المسئلة ان جامع رجل مع امرأته قبل صبح ﴿ ا ﴾ قال الحصكفي: او قبل ولم ينزل او احتلم او انزل بنظر ولو الى فرجها مراراً او بفكر وان طال لم يفطر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ • ١ باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: ان الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر او معنى فقط، وهو الانزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج او في فرج غير مشتهى عادة او عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهى عادة ففي الانزال بالكف او بتفخيذ او تبطين وجدت المباشرة بفرجه لافي فرج وفي الانزال بمس آدمي او تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى اما الانزال بمس او تقبيل بهيمة فانه لم يوجد فيه شيئ من معنى الجماع فصار كالانزال بنظر او تفكر فلذا لم يفسد الصوم اجماعاً.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٠١ بعيد مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

الصادق فاذا اصبح عليهما وهما مشغولان بالجماع، اتجب الكفارة عليهما ام لا ام القضاء؟ بينوا توجروا

المستفتى بمتعلم جامعه حقانيها كوژه خنگ .....۲/ اكتوبر ۱۹۸۳ ء

الجواب: قال في شرح التنوير على هامش ردالمحتار (١٣٥:٢) ولو مكث حتى امنى ولم يتحرك قضى فقط وان حرك نفسه قضى وكفر، وفي ردالمحتار: اما اذا لم ينزع وبقى فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية ..... وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه انتهى ﴿ ا ﴾ وبالجملة ان مافى شرح التنوير فغير ظاهر الرواية. وهوالموفق

# منى نكلنے كى مختلف صورتوں ميں روز ہ كا تعلم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱) اگر کوئی آ دمی کوئی لغو حرکت نہ کرے صرف شہوت ہے منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ گیایا نہیں اور کفارہ کا کیا تھم ہے؟

(۲) اگر دن کے وقت شہوت آئی اور ایک دوگھنٹ میں یا کسی بھی وقت بیٹا ب کرتے وقت منی کے آثار نمودار ہوجائے توروز وکا کیا تھم ہے؟ اور کفار ولازم ہے یانہیں؟

(٣) اگرشہوت ندآئی ہوصرف بیشاب کرتے وقت منی جیسے آٹار ظاہر ہوجائے توروز وٹوٹ جاتا

ہ یانہیں؟ اور خسل کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى لعل گل دُاگ اساعيل خيل نوشېره .....۲ ۱۹۷۱ ء/۱۲/۱۰

الجواب: تينون صورتون مين روز ونبين توث جاتا جاور جب كانزال نه مواموتو عسل

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٨٠١ مطلب مهم المفتى في الوقائع لا بدله من اجتهاد)

# بھی لازم ہیں ہے (ہندیدا: ۱۲ ﴿ ا ﴾ وشامی ۱۰۳:۲ ﴾ و هو الموفق روز و کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کناروغیر و کا کھم

سوال: کیافرمائے ہے علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ رمضان شریف میں دن کے دفت بیوی کے ساتھ بغیرمباشرت اور جماع کے بوس کنار ہونا اور ہاتھ لگانا وغیرہ جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستقی: دلباغ محمد کو ہائ

السجيواب :روزه كى حالت ميں بيامور جائز ہيں جبكه طرفين مامون ہوں۔(حديث ﴿٣﴾ وہند بيد ﴿٣﴾ وغيره) ﴿٥﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واذا نظر الى امرأة بشهوة في وجهها اوفرجها كرر النظر او لا لا يفطر اذا انزل كذا في فتح القدير و كذا لا يفطر بالفكر اذا امنى هكذا في السراج الوهاج.

(فتاوى عالمگيرية ١ : ٣٠٣ الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: اما الانزال بمس او تقبيل بهيمة فانه لم يوجد فيه شيئ من معنى الجماع فصار كالانزال بنظر او تفكر فلذا لم يفسد الصوم اجماعا.

(ردالمحتار ۱۰۳:۳ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسد مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

(ساله عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي النبي النبي المنافق ويباشر وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان الملككم لاربه، متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان اخرجه البخارى في الصيام باب المباشرة للصائم وقالت عائشة رضى الله عنها يحوم عليه فرجها (۱۹۳۷) ومسلم في الصيام باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (۱۹۳۷).

﴿ ٢﴾ ﴾ وفي الهندية: والابأس بالقبلة اذا امن على نفسه الجماع والانزال ويكره ان لم يأمن. (فتاوي عالمگيرية ١: ٠٠ ٢ الباب الثالث فيما يكره)

﴿ ٥﴾ قال الشرنبلالي: لا تكره للصائم القبلة والمباشرة .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

# قئ في الصوم مين مفتى به تول

سوال: کیافرماتے ہیں ماہ وین اس مسلد کے بارے میں کہ من استقاء عدا فسد صومه رواه ابو داؤد و ذکره الزیلعی فی الکنز وایضا هذا مذهب الامام محمد، گرشامی میں اس مسلد کا فلاف ذکر کیا ہے اس میں مسلا الفیم اوراعا وہ دوشر ط زائد ذکر کئے ہیں ترجیح کس تول کو ہے جبکہ ند ہب امام محمد بنا ہم حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی: مرارک شاہ مدرسد عربیت جوڑی بنوں ۱۲۳/شوال ۱۴۰۱ھ

المبيواب اكثر محققين نام ابويوسف رحمه الله كول كوسي قراره ياب، وجعلوا

التقليل منه كالعدم وكاللعاب ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

(بقيده حاشيده) مع الامن من الانزال والوقاع لما روى عن عائشة رضى الله عنها انه عليه السلام كان يقبل ويباشر وهو صائم رواه البخارى ومسلم وهذا ظاهر الرواية وعن محمد انه كره المياشرة الفاحشة وهى رواية الحسن عن ابى حنيفة لانها قل ما تخلو عن فتنة وفى المجوهرة قيل ان المباشرة تكره وان امن على الصحيح وهو ان يمس فرجه فرجها وفى المظهيرية عن ابى حنيفة انه قال تكره المعانقة والمصافحة وانه خلاف المشهور انتهى. المظهيرية عن ابى حنيفة انه قال تكره المعانقة والمصافحة وانه خلاف المشهور انتهى. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩٢ فصل فيما يكره وفيما لا يكره وما يستحب) ﴿ المقال العلامة الشرنبلالي: او استقاء اى تعمد اخراجه ولو دون ملا الفم في ظاهر الرواية لاطلاق قوله المنافقة ومن استقاء عمدا فليقض وشرط ابويوسف ان يكون ملء الفم وهو الصحيح لان ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء.

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٩٢ باب مايفسد الصوم)

وقال العلامة حسن بن عمار: او استقاء اي تعمد اخراجه و كان اقل من ملاً فمه على الصحيح وهذا عند ابي يوسف وقال محمد يفسد · · · (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

(بقيه حاشيه) وهو ظاهر الرواية ولو اعاده في الصحيح لا يفسد عند ابي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما ولا ينقض الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا.

(مراقى الفلاح شرح نور الابضاح ٢٢٢٢ باب في بيان مالايفسد الصوم).

قال العلامة محمد امين: (قوله والالا) اى وان لم يملأ القئ الفم واعاده كله او بعض لا يفسد صوصه عند ابى يوسف. هو المختار وفى الخانية هو الصحيح وصححه كثير من العلماء رملى.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٢١ مطلب في مايكره للصائم)







## باب ما تجب به

# القضاء والكفارة

#### روزے ندر کھنے والے کی توبہ درست اور قضافرض ہے

شرع علم کیا ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی: مولوی عبد الحق ..... ۱۹۷۵ مرادی الم

البواب: قصداعداروزه ندر کھنااور نمازی قضا کرنا گناه کبیره به ﴿ الله اور جرگناه سے توب

كرتادرست ب كدكة بوئ يرندامت اورا كنده كيك ندكر في كاعزم كر البنة موت كوفت توب المنادسة افطار يوم من الحين الحين المعادسة افطار يوم من رمضان بلا عذر، وقال منابعة من افطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهروان صامه وعن ابن عباس: عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاث شهادة ان لا اله الا الله والصلاة وصوم

(كتاب الكبائر للذهبي ١٥ افطار يوم من رمضان بلا عذر)

رمضان فمن توك واحدة منهن فهو كافر.

کرنا منظور نہیں ہے ﴿ اور ایسے تائب پر قضا کرنا فرض ہے صرف توبہ سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا ﴿ ٢﴾۔وهو الموفق

( سوال معلوم ہوتا ہے کہ ا مندہ بھی ندر کھنے کاعزم ہاسلئے بیتو باتو بہیں ہے ....سیف اللہ حقائی )

## مفتی کے فتوی کی وجہ سے افطار کرنے بر کفارہ ہیں قضا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاؤں کے چندافراونے تیسویں رمضان کوبل از زوال چاند دیکھااور ہمارے گاؤں کے ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ روزہ فتم کر کے عید کراؤ۔ اس لئے اس دن عید منائی گئی کیا یہ عید سجے ہے یا نہیں ؟ اورا گرضی نہیں تو جن لوگوں نے روزہ افطار کیا ہے ان پراوراس مفتی صاحب پر قضا و کفارہ لازم ہے یا نہیں ؟ اور جومعتکف اعتکاف سے باہر آیا ہے اس پردوبارہ اعتکاف کا کیا تھم ہے ؟ بینو اتو جروا

المستقتى :عبدالستار معلم جامعه حقانيه ١٩٧٨م١٩٥١م/١٢/١٢

المجسواب مفتی کفوی دینے سافطار کرنے پر کفار دائر نہیں البته اس دن کی قضایعی صوم اوراء کاف دونوں کی قضالازی ہے بشرطیکہ دیگر مقابات سے عید کی یا قاعد و خبر موصول نہ ہوئی ہوور نہ قضا بھی لازم بیں ، یدل علی عدم التکفیر ما فی الدر المختار: حتی لو افتاہ مفت یعتمد ﴿ ا ﴾ قال العلامة الفرهاری: ویعفر مادون ذلک ای ما سوی الشرک لمن یشاء من الصغائر والم کبائر مع التوبة وبدونها التوبة هی الندم علی المعصیة والعزم علی عدم العود الیها .... وهل یقبل توبة من حضره الموت والصحیح ما فی الحدیث ان الله یقبل توبة العبد مالم یغرغر رواه الترمذی اما ایمان الیاس فلا یقبل وهو حین یشاهد الکافر النار قبل موته ولذا لم یقبل ایمان فرعون.

(النبراس شرح شرح العقائد ٢٣٣ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)

﴿ ٢﴾ قال الشرنبلالي: وصوم رمضان فرض عين اداء وقضاء على من اجتمع فيه اربعة اشياء. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٢٥٢ كتاب الصوم)

على قوله او سمع حديث ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة، (هامش ردالمحتار ٢ : ٣٩ ا ﴿ ا ﴾ واما القضاء فلان عدم التكفير لا يستلزم عدم القضاء ولذا يقضى في صورة الاحتجام نعم عند فساد الاعتكاف يقضى اليوم الواحد عند الطرفين واما عند ابى يوسف يقضى العثمر اوالايام الباقية والتفصيل في ردالمحتار ٢ : ١٨٠ باب الاعتكاف فليراجع ﴿٢﴾. وهوالموفق

## بانج رمضانی روز ہے توڑے ہوں تو بانچوں کی قضااور ایک کفارہ لازی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدگناہ سے عدم واتفیت کی بناپر میں نے پہنے دمضان شریف کے بائج روزے کھائے ہیں اب کیا کروں قضاو کفارہ کی کیاصورت ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی :محدانعام غلہ ڈھیرمردان .....ہ/رمضان ۱۳۱۰ھ

#### الجواب: اگرآب نے روز وی نیت کرنے کے بعدروز وفاسد کیا ہوتو آب برقضا کے علاوہ

﴿ ا ﴾. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٨١١ قبيل مطلب في الكفارة)

(7) قال العلامة الحصكفى: فلو شرع فى نفله ثم قطعه لا يلزمه قضائه لانه لا يشترط له المسوم على الظاهر، قال ابن عابدين: وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابى يوسف اما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه وانما قلنا اى باقيه بناء على ان الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو افسد بعضه قضى باقيه على ما مر فى نذر صوم شهر معين والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۱۳۳:۲ باب الاعتكاف)

کفاره بینی دو ماه سلسل روز ہے۔ کفنا بھی فرض ہے بینی ۵+۲۰ = ۲۵ دن ﴿ الله اوراگر آپ نے روزہ نہ رکھنے کاارادہ کیا تھا تو صرف قضا فرض ہے اور کفارہ کے ساٹھ دن فرض نہیں (معتبرات فقہ)۔ و ہو المو فق

روزہ کوتوڑنے یا بعض دنوں میں ندر کھنے ماسم ہے سے ندر کھنے والوں کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم یورپ کے حسین ترین مقام پر رہتے ہیں وہاں کے ماحول کی وجہ ہے ہمارے پاس تین قتم کے مسلمان ہیں :

(۱) بعض ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں سحری کیلئے اٹھ کرنیت کرتے ہیں کیکن مبنی بارہ یا ایک بجے بغیرکسی عذر کے روز ونؤ ز دیتے ہیں۔

(۲) بعض روزے رکھتے ہیں لیکن ہفتہ اور اتو ارکوروز ہبیں رکھتے اور سحری کیلئے بھی نہیں اٹھتے اور یا قاعدہ کہتے ہیں کہ ہم ہفتہ اتو ارکوروز ہبیں رکھیں گے۔

(۳) بعض لوگ ہیں کہ صحت مند بھی ہیں لیکن روز ہے اس لئے نہیں رکھتے کہ یہ بورپ ہے اور
یورپ ہیں روز ہے لازی نہیں ان تینوں تنم کے لوگوں کیلئے قضا اور کفارہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا
لیمستفتی: سلطان مسعود شاہ مغربی جرمنی

المجواب: (۱) اگرياوگ خوردنوش كى چيزوں سے يادوا كھائے سے افطاركريل توان برقضا كعلاوه كفاره بھى واجب ب بشرطيكدروزه ركھنے كا اراده كيا بو (ماخوذازشامى) ﴿٢﴾ - (٣،٢) ال الوگول ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: ولو تكور فطره ولم يكفر للاول يكفيه واحدة ولو فى دمضائين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى ان الفطر بغير الجماع تداخل والالا.

رالدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٠٠ ؛ مطلب في الكفارة) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وان جامع في رمضان اداء....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) پرقضااورتو به داستغفار لازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے (شامی ) ﴿اللّٰہِ۔

ملاحظه: ..... كفاره سے مراد بیہ ہے کہ یے دریے دوم بیندروزے رکھے جائیں۔و هو الموفق

## معتمد عالم کے فتوی کی صورت میں کفارہ لازم نہیں

السجيواب: (١) بلال كميني كاتفصيلي اعلان جوكه علم د هنده اورمنشأ عكم رؤيت وغيره برشتمل مو

موجب صوم وقطري، كما يدل عليه ما في منحة الخالق على هامش البحر الرائق ٢:٠٠٢ لم يذكروا عندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها فمن كان غائبا عن المصر كاهل (بقيه حاشيه) او اكل او شرب غذاء او دواء ..... قضى في الصور كلها و كفر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١١٨:٢ قبيل مطلب في الكفارة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: اولم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا مع الامساك لشبهة خلاف خلاف زفر او اصبح غيرنا وللصوم فأكل عمدا ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي ..... قضى في الصور كلها فقط.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ١ اباب مايفسدالصوم ومالايفسده)

القرئ ونحوها ﴿ الله قلت وجه الدلالة ان الراديو آلة محفوظة جدا والدلالة فيها اتم وقلت ايضا ان التقييد بالتفصيل لفساد الزمان ورفع احتمال البناء على قول الموقتين (المهندسين) وغيرهم فافهم.

(۲) بظاہران پر کفاره واجب بیس ہے کے ما یدل علیه عبارة الدرالمختار علی هامش ودالمحتار ۲:۲) بظاہران پر کفاره واجب بیس ہے کے ما یدل علیه عبارة الدرالمختار علی عبر محله حتی لو افتا مفت یعتمد علی قوله او سمع حدیث ولم یعلم تاویله لم یکفر للشبهة وفی ردالمحتار: وفی النهایة ویشترط آن یکون المفتی ممن یؤخذ منه الفقه ویعتمد علی فتواه فی البلدة و حینئذ تصیر فتواه شبهة و لا معتبر بغیره (۲). وهوالموفق

## جس کی گواہی ردہوجائے اور روز ہ توڑے تواس برصرف قضاہے کفارہ ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کدایک آدمی اوراس کی ہوی نے کہا کہ ہم نے جاند کھے لیا ہے اور آسان بھی ابر آلود تھا اور بید دونوں مہم بالفت ہیں کیونکہ بید دونوں بغیر کی عذر کے بھی بھی نماز چھوڑتے ہیں عام لوگوں اور علاء نے ان کے کہنے پڑھل نہیں کیا ، اب انہوں نے کل روز ہ رکھ کر درمیان میں تو ڑلیا ہے اب ان پر قضا و کفارہ ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

ردالمحتار ٢: ١٢٣) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## قے کرنے سے فطر کے گمان پریانی بی لیا تواس پر قضاواجب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم کے بارے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان کے مہینے میں ہے کیاوہ سمجھا کہ اس سے روز وٹوٹ جاتا ہے لہذا اس کے بعد قصد أیانی بی لیا اب اس پرصرف قضا ہے میں نے کیاوہ سمجھا کہ اس سے روز وٹوٹ جاتا ہے لہذا اس کے بعد قصد أیانی بی لیا اب اس پرصرف قضا ہے میں ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى : فقيراستاد كرت بنول ..... ا ذى الحجة ١٣٨٩ ه

الجواب: الشخص پرقضاواجب باور كفاره واجب بيس لما فى البحر وكذا لو ذرعه القبى وظن انه يفطره فافطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه (بحواله شامى ١٣٩: ١٣٩) ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### ومه کے مریض کے لیے انہیلر سیرے کا استعمال موجب قضا و کفارہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کہ دمہ کے مریش کیلئے انہیلر بہب
رمضان میں استعال کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اس بہب کے بغیرا یک گھنٹہ گزار نا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس بہب
میں چونکہ ہوا ہوتی ہے تو کیا اس ہوا کے داخل ہونے سے بھی روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس
برصرف قضا ہے یا کفارہ یا دونوں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى :مولا نافتح محمد فاصل ديو بندعمرز ئي جإرسده

#### الجواب: ہوااگر چہم ہے کیکن اس کا دخول اور اوخال جب تفس کے طور سے نہ ہوفقہاء کرام

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠١٢ قبيل مطلب لاعبرة بقول الموقتين) ﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١١ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

نے مفطر ات میں ذکر نہیں کیا ہے جس طرح کہ فقہاء نے جن اور ملک کا باطن میں حلول کرنے کومفطر ات میں شار نہیں کیا ہے حالا نکہ ریجی اجسام ہیں ایس معلوم ہوتا ہے کہ اجسام نطیفہ کا دخول اورا دخال افطار میں کوئی ا ترنہیں رکھتا ہے، پس بہب ئے ذریعہ سے اگر صرف ہوا داخل کی جاتی ہوتو مفطر نہیں ہے لیکن اگر دوائی کے اجزا پہیے میں محفوظ ہوں اور ہوا کے ساتھ باطن میں داخل ہوئے ہوں ( اور یہی واقعہ ہے ) تو موجب قضا اورموجب كفاره بوگا قال في الهداية ١٢٠ ولو اكبل او شرب ما يتعذى به او يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ﴿ ا ﴿ وهكذا في غير واحد من كتب الفقه ﴿ ٢ ﴿ اور تواكم المح دوائی کے اجزاداخل ہوئے کی صورت میں اگر اس مریض کو بغیر اس پہپ نے بلاکت یازیا دے مرض کا قوی اندیشہ ہوتو اس کیلئے افطار جائز ہے اس کے بعد اگر تعجت یا ب ہوا تو قضا کرے گاا گرصحت یا ب نہ ہوتو اس پر كفاره و يتاشر ورئيس ب، لعدم و جود الشرط و هو ادراك ايام اخر، قالوا في الهندية ا: • ٢٢ ولو فات صوم رمضان بعذر المرض اوالسفر او استدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه لكنه ان اوصى بان يطعم عنه صحت وصيته وان لم تجب عليه وفيها اينضنا ١٩ ٢ النصرين اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان حاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء اذا افطر ﴿٣﴾. وهو الموفق ﴿ ا ﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢ ٢٣:٢ باب مايوجب القضاء والكفارة)

﴿ ٢﴾ قال الامام شمس الدين القهستانى: او اكل او شرب غذاء او دواء وهو يوثر فى البدن بالكيفية فقط كالكافور وغيره لكن فى المحيط لو اكل ما بتداوى به قصدا او تبعا لغيره يكفر وما لا فلا وفى الهليلج روايتان عمدا احتراز عن الاكراه والخطاء والنسيان قضى وكفر.

(جامع الرموز ١ : ٣٥٨ فصل مؤجب الافساد)

﴿ ٣﴾ (فتاوي عالمگيرية ١: ٢٠٤ الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار)

#### دانت نکا لنے کیلئے پہلے کم پیول کھانے کی صورت میں قضااور کفارہ دونوں واجب ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میر ہے دائتوں کو کیڑالگاجس کی مجہ ہے مسوڑھوں میں درداور بیپ پیدا ہوا، نیز وضو کے دوران میں بہت دیر تک خون جاری رہتا تھا، ہمارے محکمہ نے مجھے راولینڈی کے ایک ڈاکٹر کے ہاں بھیج دیا وہاں پر ڈاکٹر نے ہجھے ایک کیپول کھلایا نکا لے دردکی تکلیف کم کرنے اور مسوڑھوں میں پائی وغیرہ نہ جانے کیلئے ڈاکٹر نے مجھے ایک کیپول کھلایا جس کی وجہ سے روزہ جاتارہا اس کے عض میں نے قضاروزہ رکھالیا ہے کیک بعض لوگ کھارہ کا کہتے ہیں کیا مجھے پر کھارہ بھی لازم ہے؟ بینواتو جووا

المستقتى: حاجى احد الدين مدنى مسجد جامع سرائے قيام نيكسلا ١٣٨٩٠٠ ه

البعد الرشد بدورد کی وجہ دانت نکالا گیا ہواور بعد میں کیپول کھلایا گیا ہوا گریداس شد بدورد کی وجہ سے ہوتو اس صورت میں کفارہ ہیں ہے ﴿ الله یک اورا گردانت نکا لئے سے پہلے کیپول کھلایا گیا ہوتا کہ نکا لئے کے بعد شد بدورد بیدانہ ہواور نکا لئے سے پہلے دروہیں تھا تو اس صورت میں کفارہ واجب ہے ﴿ ۲﴾ ۔ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: المريض اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء واذا افطر كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيرية ١:٥٠ الباب الخامس في الاعذار المبيحة)

ﷺ مگریہ جواب جب ہوگا کہ در دا تناشد پر ہو کہ جس ہے جان کا خطرہ ہواور یا روزہ سے زیادت وامتداد در د کا خوف ہو۔۔۔۔۔۔( سیف اللہ خفانی)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: إذا أكبل متعمدا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وهذا أذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فأما أذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه القضاء.

(فتاوي عالمگيرية ١ : ٢ • ٥ النوع الثاني مايوجب القضاء والكفارة)

## روزه میں سگریٹ بنے سے کفارہ لازم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تگریٹ بینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ہیں؟ اور صرف قضا کرتا ہوگی یا کفارہ بھی؟ بینو او تو جو و ا ہے یا ہیں؟ اور صرف قضا کرتا ہوگی یا کفارہ بھی؟ بینو او تو جو و ا المستفتی :عبداللہ.....1940/ا

الجواب: عادی آدی پرروز و میں سگریٹ اور چلم پینے سے تضاد کفارہ دونوں لازم ہیں (شامی است: ۱۳۳:۲) ﴿ الله وقع الموفق

#### روزه میں نسوار استعال کرنے سے قضالازم ہے

سوال: ایها العلماء الکرام ما قولکم فی استعمال البات المسمی بالتباک و التن ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: (قوله انه لو ادخل حلقه الدخان) ای بائ صورة کان الادخال حتی لو تبخر ببخور فآواه الی نفسه و اشتمه ذاکر الصومة افطر لامکان التحرز عنه و به علم حکم شرب الدخان و نظمه الشر نبلالی فی شرحه علی الوهبانیة بقوله، ویمنع من بیع الدخان و شاربه فی الصوم لاشک یفطر و پلزمه التکفیر لو ظن نافعا کذا دافعا شهوات بطن فقر دوا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲ و ا باب ما يفسد الصوم ومالايفسده)

وقال الشرنبلالي: من ادخل بصنعه دخانا حلقه بأى صورة كان الادخال فسد صومه سبواء كان دخان عنبر او عود او غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه الى نفسه واشتم دخانه ذاكر الصومه افطر لامكان التحرز عن ادخال المفطر جوفه و دماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له و لا يتوهم الله كشم الورد ومائه، والمسك لوضوع الفرق بين هو تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل الى جوفه بفعله.

(الطحطاوي على المراقى ١: • ٢٦ باب مالايفسدالصوم)

حيث تختلط معه النورة او رماد الاشجار اوالماء ثم يضعونها تحت الشفت في الفح، ثم يطرحونها بعد مضى وقت ويطرحون الريق المنجذبة من ابدانهم بسببه، وانى كنت تتبعت الكتب الموجودة عندى فما شفى صدرى لكونه غير موصلة الى الحوف الا ان العاملين يقولون اذا استعملها فلا حاجة لنا للماء والطعام، فهل يفطر بها الصوم ام لا؟ بينواتوجروا

المستفتى: نامعلوم.....

الجواب: التن المخلوط بالماء والنورة لا يفطر في نفسه نعم اذا دخل الحلق والباطن في فطر البتة وقد تجربت ان طعمه يوجد في الحلق ولو بعد المضمضة ويؤيد الافطار ما في الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٥٣ واكل مثل سمسمة من خارج يفطر ويكفر في الاصح الا اذا مضغ بحيث تلاشت في فمه الا ان يجد الطعم في حلقه كما مر انتهي ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے قضاو کفارہ دونوں لازم ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ لاعلمی کی وجہ ہے میاں ہوئی روزہ
کی حالت میں جماع کریں تو ان پر صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ اور جماع کرتے وقت پر وہ کی حالت
میں ہوتے ہیں اور کفارہ یا تضامیں دونوں برابر کے شریک ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتی: خورشیدانورراولاکوٹ آزاد کشمیر ۱۹۸۳ ایم ۱۵/۸

النجواب: اگرروزه کی یا دہونے کی حالت میں جماع (وطی) کریں تو دونوں ایک دن قضااور

﴿ الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٢٢:٢ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

دوماہ روز ب بطور کفارہ رکھیں گے ﴿ اور جماع بردہ کی حالت میں ایک مجمل جملہ ہے لہذا وضاحت کرکے جواب دے دیں گے۔و ہو الموفق

### بوی سے ملاعبت کی وجہ سے انزال کی صورت میں صرف قضا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں ہوجائے تو صرف قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی میں ہوجائے تو صرف قضا کرنی ہوگی یا کفارہ بھی لازم آئے گا؟ بینواتو جروا

المستقتى: غلام حيد رمحكمه زراعت ايبث آباد ..... ١٩٤٥ م ٢٢/١٠

الحجواب: صورت مسكوله مين صرف ايك ون روزه ركهنا (بطور قنما) فرض بوگاس مين كفاره نبيس ب كذا في الهندية ١:١١ واذا قبل امر أته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط (٢). وهو الموفق

## روزه میں مشت زنی سے قضالازم ہے کفارہ ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کداگر کوئی شخص رمضان میں روزہ کی حالت میں استے ہاتھوں کے ذریعیم نکالے تو کفارہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا استفتی : وحیداحم تحصیل ضلع کوہائے.....۲۹۸۹ ،/۲/۱۹۸۹

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وان جامع المكلف آدمياً مشتهى في رمضان اداء او جومع او توارت الحشفة في احد السبيلين انزل او لا .... قضى في الصور كلها وكفر. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ باب مايفسد الصوم وما لايفسده) ﴿ الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ باب مايفسد الصوم وما لايفسده)

الجواب مشت زنی کی صورت میں کفاره لازم نیس موتا صرف قضا ہوگی ﴿ الله و هو الموفق مشت زنی کی وجہ سے نذر کیا ہواروز ہ کودو بارہ مشت زنی سے توڑنے کی صورت میں قضا کا ظلم

سوال: ایک شخص نے اپناو پراازم کیا کہ اگر شہوت پوری کرنے کیلئے میں نے جلق کیا تو ایک روز ہ رکھالیکن دن کے وقت پھر جلق کیا اس اور دورہ ورکھالیکن دن کے وقت پھر جلق کیا اس خیال سے کہ جلود وروز ہے کہ جلود وروز ہے گا اب اس شخص کا کیا تھم ہے دوروز ہے کہ جلود وروز ہے گا اب اس شخص کا کیا تھم ہے دوروز مے کے گا اب اس ایک روز ہے کا قضا کرے گا جبولو اور جروا

المستفتى :عبدالله بيثاور بونيورشى ... . ٢٨/ شعبان ٢٠٠١ه

السجيواب: الرانزال نه به ابوتوروزه فاسدنين به واجاور بظام ربي كام گناه كبيره جاورا گر انزال به وابوتواس روز ب كا قضا كرے گا الله على الموفق

كتبه :... ..رشيداحد صديقي عفي عنه

البواب: انزال كي صورت مين وجو لي طور پرايك روز ه قضا بوگي ﴿ ٣ ﴾ اورا عتياطي طور پردو

﴿ ا ﴾ رقال العلامة ابن عابدين: قوله و كذا الاستمناء بالكف، اى في كونه لا يفسد لكن هذا اذا لم ينزل اما اذا انزل فعليه القضاء.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۰۱ مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

﴿٢﴾ قبال العلامة الحصكفي: وكذا الاستمناء بالكف، قال الشامي: اي في كونه لا يفسد لكن هذا اذا لم ينزل اما اذا انزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١٠٩:٢ مطلب في حكم الاستمناء بالكف)

﴿ ٣﴾ قبال العلامة المرغيناني: ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت. (هداية على صدر فتح القدير ٢٢٣:٢ باب مايوجب القضاء والكفارة). وفي الهندية: ولا كفارة بافساد صوم غير رمضان كذا في الكنز.

(فتاوى عالمگيرية ١٥:١ باب المتفرقات كتاب الصوم)

روز \_ركے جائيں گــوهو الموفق. (الاحتمال انعقاد النذر) ..... (سيف الله حقائي) كتبه: ..... محمد قريد عقى عنه

#### روزہ کی حالت میں لواطت کرنے سے قضاو کفارہ دونوں واجب ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی رمضان المبارک میں لواظت کرے تو اس برصرف قضا واجب ہے یا کفار وہمی؟ بینو اتو جرو المستقتی : فخرالدین نیازی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۵ میں المستقتی : فخرالدین نیازی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۵ میں المستقتی : فخرالدین نیازی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۵ میں المستقتی : فخرالدین نیازی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۵ میں المستقتی : فخرالدین نیازی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۵ میں المستقتی المستقتی : فخرالدین نیازی ڈی آئی خان ..... ۱۹۷۵ میں المستقتی المستقتی

البيواب: لواطت كي صورت من قضا اور كفاره دونو ل واجب به وتي بيل كما في شرح التنوير وان جامع في رمضان اداء او جومع او توارت الحشفة في احد السبيلين انول اولا الى ان قال قضى في الصور كلها و كفر هامش ردالمحتار السبيلين انول اولا الى اوقال قضى في الصور كلها و كفر هامش ردالمحتار 1891 ( الله الله ) وهو الموفق

### روزه دارزانی برقضا، کفاره، توبه اور صدز نالازم بن

سوال: کیافرہ اتے ہیں علاء دین اس مخص کے بارے ہیں جس نے ایک غیر شادی شدہ حاکضہ عورت سے زنا کا ارادہ کیا جبکہ بیٹ خص شادی شدہ اور روزہ کی حالت ہیں تھا اس نے کہا کہ اگراسی طرح جماع شروع کروں تو پھر لگا تارروزے رکھنے پڑیں گے تو اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نگل لیا اور پھر جماع (زنا) شروع کیا اب دریافت طلب ہے کہ

(۱) بغیرعذرشری کے روزہ توڑنا کیسائے خواہ کاغذ کے تکڑے ہے کیوں نہ ہوں؟ دوران جماع ﴿ اللهِ اللهِ على هامش ردالمحتار ۲:۲ ۱ ۱ ۸ ۱ ۱ باب مایفسد الصوم و لایفسدہ)

معلوم ہوا کہ وہ گرااس کے طبق میں پھنس گیا ہے اور پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ (۲) اس مخص کاروز ہ جماع سے ٹو ٹایا کا غذے ککڑے سے؟

(۳) اب اس شخص کیلئے کوئی ایسا کفارہ ہے جواس کے گناہوں کو دھو سکے اور اگر وہ روزے کا کفارہ روز ہ رکھنے سے نہ کرنا چاہتے تو کیا کوئی اورصورت بھی ہے؟ بینو اتو جو و ا استفتی: میرصاحب شاہ مرکز صحت ابا خیل کلی مروت ۱۹۷۹ء/۱۸۸

(۲)روزہ ٹوٹے کا دار مدار پیٹ میں جانے پر ہے نہ کہ طلق میں داخل ہونے پر (شامی) ﴿۲﴾

(۳) ایسے مجرم پر قضا، کفارہ صوم، تو بہ اور حد لا زم ہے البتہ حد کے متعلق کچھ تفصیل ہے جو کتب فقہ سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ و هو الموفق

## قضاو کفارہ میں زیااورلواطت کا ایک تھم ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدرمضان ہیں مردوزن زناکرین و قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں لیکن جب غیر محصن اغلام فی الد برکر نے تو اس لواطت میں بھی قضا اور کفارہ ﴿ ا ﴾ (سورة محمد آیت: ۲۳ پارہ: ۲۲)

و7 كان العلامة محمد امين: (قوله يعنى ولم يصل الى جوفه) ظاهر اطلاق المتن انه لا يفطر وان كان الدم غالبا على الريق وصححه فى الوجيز كما فى السراج وقال ووجهه انه لا يسمكن الاحتراز عنه عادة فصار بمنزلة ما بين اسنانه وما يبقى من اثر المضمضة .... حاول الشارح تبعا للمصنف فى شرحه بحمل كلام المتن على ما اذا لم يصل الى جوفه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠١ باب مايفسد الصوم ومالايفسده)

دونوں دا جب ہیں یاصرف قضا ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :عبدالسلام برگوکندسوات ضلع

البواب: قضااور كفاره من قبل ودبركا ايك تقم به ﴿ الهُ صرف مدك وجوب مين اختلاف به ﴿ ٢ ﴾ فليسر اجع الى ابو اب مفسدات الصوم وباب مايو جب الحد في جميع كتب الفقه. وهو الموفق

### وجوب كفاره ميس جماع حلال باحرام كاكوئي فرق نهيس

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے ہاں ایک آدمی نے کہا کہ
اپنی ہوئ سے اور غیر سے جماع کرنے میں فرق ہے وہ سے کہا پی ہوئ سے جماع کرنے پر کفارہ واجب ہوتا
ہے اور زنا کی صورت میں صرف قضا واجب ہے کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں زنا کی وجہ سے اس پر صد جاری کیا جائے گا اور حداور کفارہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیا اس شخص کا بیقول سمجے ہے؟ بینو اتو جو و السمت میں عبد الحمید لدھا ڈی آئی مان

﴿ ا ﴾ قال الشيخ الغنيمى الميدانى: ومن جامع آدميا حيا عامدا فى احد السبيلين انزل اولا او الكل او شرب ما يتغذى به او يتداوى به فعليه القضاء و الكفارة لكمال الجناية بقضاء شهوة الفرج او البطن.

(اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٥٤ باب مايفسد الصوم)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابوالحسين القدورى: فان كان الزانى محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت .... ومن اتى امرأة في الموضع يموت .... ومن اتى امرأة في الموضع المكروه او عمل عمل قوم لوط فلاحد عليه عند ابى حنيفة ويعزر وقال ابويوسف ومحمد هو كالزنا الخ.

(مختصر القدوري على صدر اللباب ٣: ٥٩ كتاب الحدود)

الجواب: آئمندابس سے کی نے موجب کفارہ کے حلال یا حرام ہونے میں فرق نہیں کیا ہے البندائی فارق کا قول غلط ہے اس پرضروری ہے کہ کوئی حوالہ پیش کرے، نیز جب زائیہ پر کفارہ واجب ہوتا ہے قوزائی پر بطریق اولی واجب ہوگا، لعدم الاختلاف الاامام الشافعی فی حق الرجل المجامع، قلت ویدل علی الوجوب علیها فی الهندیة ۱ : ۲ ۱۸ ولو مکنت نفسها من صبی او مجنون فزنی بها فعلیها الکفارة بالاتفاق کذا فی الزاهدی. ﴿ ا ﴾ وهوالموفق

#### روزه میں لباس سمیت جماع کرنے سے قضایا کفارہ وغیرہ کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدزید نے ہندہ کے ساتھ روزہ میں اس کیفیت پر جماع کیا کہ درمیان میں تین پر دے حائل شے اور بیر جماع قصدا تھانہ کہ نسیا نا، اور انزال بھی ہوگیا، اب زید پر قضا اور کفار ہ دونوں لازم ہیں یاصرف قضا ؟ بینو اتو جو و المستقتی : عمر خان ڈیروی حقائی ڈی آئی خان ..... م ۱۹۷ م/۲۲/۲

الجواب: اگران پردول کے باوجودفرج کی حرارت کا احساس ہور ہاتھاتو کفارہ اور قضا دونول الجب ہیں اورا گرحرارت محسول نہ ہور ہاتھاتو کفارہ واجب نہیں ہے اور وجوب قضا میں تفصیل ہے یعنی اگر باقی بدن کے ساتھ کس بالید یابالغم وغیرہ نہ ہوا ہوتو قضا نہیں ہے اور روزہ فاسر نہیں ہوا ہے اورا گر کس ہوا ہے لئین درمیان میں ایسا حاکل موجود ہوجو کہ حرارت کے احساس سے مانع ہوتو پھر بھی روزہ فاسر نہیں ہے ، اور اگر بالکل حاکل نہ ہو یا حاکل حرارت کے احساس سے مانع ہوتو اس میں روزہ فاسر اور قضا لازم ہونی ردالمحتار ۲:۲ ما الو مسها وراء النیاب فامنی فان و جد حرارة جلدها فسدها ہے ، فی ردالمحتار ۲:۲ ما الو مسها وراء النیاب فامنی فان و جد حرارة جلدها فسدها ہے ، فی ردالمحتار عالمگیریة ا : ۲۰ ما النوع الثانی مایوجب القضاء والکفارة)

والا فلا ﴿ ا ﴾. وفي الدرالمختار واصل ممسوسة بشهوة ولولشعر على الرأس بحائل لا يسمنع الحرارة ، قال العلامة الشامي ٣٨٥: ٣٨٥ فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة كذا في اكثر الكتب وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره انتهى ﴿ ٢ ﴾. قلت ولا فرق في الحرمة وسائر الاحكام فافهم. وهو الموفق

#### حقه بیناموجب قضااوراحتیاطاموجب کفاره ہے

البواب: مقادآ دى پرقطااور كفاره دونول كاموجب باطلاطا، لسما فى مسراقى الفلاح: وعلى هذا البدعة التى ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه فى لزوم الكفارة (٣٠٠). وهو الموفق

﴿ الهرردالمحتار هامش الدرالمختار ١١٣:٢ ا باب مايفسد الصوم ومالايفسد)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٠٣ فصل في المحرمات)

(۳) قال الشرنبلالي: واختلفوا في معنى التغذى قال بعضهم ان يميل الطبع الى اكله وتنقضى شهوة البيطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه الى اصلاح البدن وفائدته فيما اذا مضغ لقمة ثم اخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثانى تجب الكفارة وعلى الاول لا تجب..... وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان اذا شربه في لزوم الكفارة، قال الطحطاوى: قوله في لزوم الكفارة، حال من البدعة اى البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال ان التغذى ما يميل الطبع اليه وتنقضى به شهوة البطن الزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا. والطحطاوى على مواقى الفلاح ١ : ٢٥٥ باب مايفسد الصوم وتجب به الكفارة)





# باب العوارض المبيحة للفطر

## حالت اضطراری اور قریب الموت شخص کیلئے روز ہ توڑنے کا حکم

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱)روزہ تو ڑنا خواہ فرض ہویا نفلی حالت اضطراری میں اس کا کیا تھم ہے؟

(۲) اگر کسی شخص کو بندوق یا دوسرے آلہ مہلک ہے مارا جائے اوراس کی موت یقینی معلوم ہو جائے اب یڈخص روزہ نہیں تو ٹرتا اور کہتا ہے کہ روزہ تو ٹرنے ہے ویسے بھی جان نہیں نیج سکتی چلوروزہ کی حالت میں موت آ جائے تو بہتر ہے، اب بلیا ظافتو کی اور تقو کی اس شخص کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی :عبد الحمید ایس وی درازندہ ڈی آئی خان .....ا/ربیج الثانی ۱۳۹۲ھ

الجواب: (١) الراس روزه دارنے اضطرار میں کھانانہ کھایا اور مرکیا تو گنهگار ہوگا، وفی الهندية

۳۷۳:۵ ومن امتنع عن اكل الميتة حالة المخمصة او صام ولم ياكل حتى مات يأثم ﴿ ا ﴾. (۲) اگرخوردنوش كومنظرنه بوتواس نے عزيمت برحمل كيا بورند مجرم بـ (۲) دوووالموفق

مسافر کوروز ہیں اختیار ہے البنة عدم مشقت کی صورت میں روز ہ رکھنا اقضل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداس دور میں تمام ترسہولیات

﴿ ا ﴾ (فتاويٰ عالمگيرية ٥: ٣٣٨ الباب الحادي عشر في الكراهة في الاكل)

﴿٢﴾ قال الشرنبلالي: يجوز الفطر لمن حصل له عطش شديد او جوع مفرط يخاف منه الهلاك او نقصان العقل او ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا باتعاب نفسه اذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا. (امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٩ ٩ ٢ فصل في العوارض كتاب الصوم)

مسافروں کومہیا ہیں جبکہ مسافر کورمضان کے روزے معاف ہیں اب اگر کوئی مسافر سفر میں روزے رکھے، کیا رہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى على كو مر مسجد قصابان كندى موتى خيل نوشېره ١٩٧٨ ما ١٩٧٨ م

الجواب بردور میں مسافر کو اختیار دیا گیا ہے کہ روز ورکھے یاندر کھالبتہ جب مشقت کا خطرونہ بوتوروز ورکھنابنسیت ندر کھنے کے بہتر ہے گناہ کی صورت میں نہیں ہے (معتبرات فقہ) ﴿ا﴾۔وهو الموفق

دوسرے ملک میں مقیم آ دمی مسافر شرعی نہیں اسلئے روزے رکھا کرے

السجسواب چونکه آپ هیم بین مسافرشری نبین ہے لہٰذا آپ تمام روزے رکھیں گے بلا ضرورت شدیدہ روزے ترک نہ کریں (شامی) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشرنبلالي: وصومه اي المسافر احب ان لم يضره لقوله تعالىٰ: وان تصوموا خيرلكم (البقرة: ١٨٣).

(امداد الفتاح شرح نور الايضاح ٩٩٩ فصل في العوارض المسافر)

﴿٢﴾ قبال العلامة الحصكفى: وعوارض المبيحة لعدم الصوم لمسافر سفرا شرعياً، قال ابن عابدين: اى مقدرا في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة ايام ولياليها وليس المراد كون السفر مشروعا باصله ووصفه بقرينة مابعده.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۲۲ فصل في العوارض)

#### روز ورکھنے سے مرض میں شدت آنے کی صورت میں روز ہند کھنے أل اجازت ب

البواب: اگرویندارطبیب یا ذاکٹراس مریض کوید مشوره دے کہاس مرض میں روزه رکھنے سے مرض میں سندت آتی ہے تو مید مریض افطار کرسکتا ہے بعنی روزه کی نیت نہ کرے البتہ با قاعده قضا کرنا (بشرط صحت ) یا فدید دینالازم ہوگا ﴿ا﴾ ۔ و هو الموفق

## دمد كے مريض كيلئے روزے كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کد میری عرتقریباً پھھ سال ہے اسلامی عیادات نماز، روزہ، زکواۃ اور ج کی پوری پابندی کرتا ہوں تقریباً پندرہ سال سے زکام کے بعد دمہ فی مستقل مریض بنادیا، موسم گر ما میں پھھافا قہ ہوتا ہے البتہ سردی میں بیمرض تازک صورت اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد مرض قلب میں مبتلا ہواروزانہ دو تین دورے دل کے پڑتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں مفلوج ہوجاتے ہیں پھر میٹے کرنماز اواکرتا ہوں اس سال دوروں کی زیادتی اور مرض کی شدت کی وجہ سے مفلوج ہوجاتے ہیں پھر میٹے کرنماز اواکرتا ہوں اس سال دوروں کی زیادتی اور مرض کی شدت کی وجہ سے المحسک فی : او مریض خاف الزیادة لمرضه و صحیح خاف المحس سے سامارة و تسجر بة او باخبار طبیب حافق مسلم ..... الفطر وقصو اما قدروا بلا فدیة و بلا و لاء ، قال ابن عابدین : المریض اذا تحقق الیاس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۲:۲۱ ۲۵:۱ فصل في العوارض)

الجواب: آپروزے کی نیت کیا کریں اور دورہ پڑنے کے وقت غذا اور دوا کے علاوہ دوسری
چیز (پتے وغیرہ) سے افطار کریں اس کے بعد دوائی استعمال کریں ﴿ا﴾ اورا گر دورہ پڑنا بیتی ہوتو روزہ نہ
کھیں اور بہر حال ان روزوں کی قضاعند الصحت ضروری ہے اور قضانہ کرنے کی صورت میں بعد الموت فدریہ
دینا نشروری ہے ﴿۲﴾ اور جو مریض صحت سے ناامید ہو وہ زندگی میں بھی فدیے دے سکتا ہے (ماخوذ از
ردالحتار) ﴿۳﴾۔و هو المو فق

# مریض کولا برواڈ اکٹر کی ہدایت برروزہ ندر کھنے کی اجازت ہیں ہے

سوال: کیافرہ نے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شوگر کا مریض ہے ماتھ گیس کی بیاری بھی ہے دہ ماغی اور قوت باہ کی کمزوری بھی لاحق ہے ایک ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ روزے نہ دکھا کرو، اب بعض علاء ندر کھنے کا کہتے ہیں آ ب صاحبان تعلی بخش جواب سے نوازیں؟ بینو اتو جرو المستقتی: ملتان خان بلوسہ جارسدہ ۱۹۷۵ء/ ۱۹۷۵

﴿ ا﴾ وفي الهندية: واذا ابتلع ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب لا يوجب المكفارة كذا في التبيين، ولو ابتلع حصاة او نواة او حجرا او مدرا او قطنا او حشيشا او كاغذة فعليه القضاء ولا كفارة كذا في الخلاصة.

(فتاوی عالسگیریة ۲:۱۰ الباب الوابع فیما یفسد و ما لایفسد)
﴿ ٢ ﴾ یعنی ورث کیلئے جب وصیت کی گئی ہوا ور مکث التر کہ ہے ..... (سیف)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفي: او مريض خاف الزيادة .... (بقيه حاشيه اكلے صفحه يو)

الجواب: محتر مالقام ملتان خان ساحب سلمه الرحمٰن السلام علیم کے بعد واضح رہے کہ چونکہ موجودہ ڈاکٹر حضرات زیادہ تر سے دین کی پروانہیں کرتے ،لہذا آپ دیندار حکیموں مثلاً لالا جی صاحب بام خیل ﴿ اَنْ اِللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

(بقيه حاشيه) لمرضه وصحيح خاف المرض ..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور ..... وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء .... فان ماتوا فيه اى فى ذلك العذر فلا تجب عليهم الوصية بالفدية ... ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ادراكهم عدة من ايام اخر قال ابن عابدين: المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۲:۲ اتا ۱۳۰ فصل في العوارض)

﴿ ا ﴾ آ پ كا پورانام مولانا عبدالوارث با چا ب آ پ بام خيل صوابی کی مشهور علمی وروحانی شخصيت مولانا عبدالقيوم با چا كه دوسر فرزند چين ۱۹۰۱ء بر در جعرات آ پ کی ولادت بوئی آ پ نے مولانا عبدالجيد ( تلميذ شخ البند ) سے تمام درس نظامی کی تخصيل بحی انبيں ہے کی اور بعد هي مطب کا سلسلہ جاری رکھا، علاوہ از ميں طب آ پ کا خاندانی مشغلہ تھا آ پ كے والد مولانا عبدالقيوم با چا جومولانا عبدالحق لالا جی صاحب بام خيل كے فرزند سخ بھی اپنوز مانے كے طبيب حافق سخ ، اور روزان سينکروں مريضوں كا علاج فرات آ پ نے علوم ظاہر بير شند کوئی ئے مولانا جميدالند صاحب رحمة الله عليہ ہے حاصل كئے تھے اوراپ والد صاحب كے پہلو فرات آ پ نے مولانا عبدالوارث با چا آ پ كے دوسر فرزند بيں اوراپ والد كے خليفه مولانا صفى الله ہے ميں وفن كئے مولانا عبدالوارث با چا آ پ كے دوسر فرزند بيں اوراپ والد كے خليفه مولانا صفى الله ہے امراض قلب ، ڈاکٹر عبدالوارث با چا ای کو عارض قلب سے آ پ کا دوسال ہوا، اولاد هيں ڈاکٹر عبدالبد بي با چا ماہر مشاہير علمات مرحداور شرح اساء الحقٰی فلی ازمولانا گئی ازمولانا گئی وار ڈاکٹر عبدالا حد با چا حیات ہیں ، آ پ کا تذکرہ مشاہیر علمات مرحداور شرح اساء الحقٰی فلی ازمولانا گئی وار فاکٹر عبدالا حد با چا حیات ہیں ، آ پ کا تذکرہ مشاہیر علمات العلامة المحصکفی: او مویض خاف الزیادة دورات واقعہ حاشیه الگلم صفحه بور)

#### <u>ہائی بلڈ پریشر کے مریض کیلئے روز سے کا مسئلہ</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے بہت سے علماء نے اس کوروزہ ندر کھنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ بغیر پانی پینے کے اس کا مرض بڑھتا ہے عمر بھی تقریباً اس سال ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى:مرزازخى جگرسر و هير ئي چارسده ١٩٧٥ء/١٩/ ٢٥/

البواب: چونکه آپ ندروزان کمزوربوت بین اورن صحت مایس بین البذا آپ زندگی مین فدینی و سطح ، کسما فی ردالسحت از ۲ : ۳۳۷ قوله و للشیخ الفانی العاجز عن الصوم الفطر ویفدی ای الذی فنیت قوته او اشرف علی الفناء ولذا عرفوه بانه الذی کل یوم فی نقص الی ان یمیت نهر ، و مثله فی القهستانی عن الکرمانی المریض اذا تحقق الیاس من الصحة فعلیه الفدیة لکل یوم من المرض (ا) قلت المراد من المریض العاجز عن الصوم ، البت اگردوزه کی وجرت آپ کام ش بره تا بوتج بروغیره سے بیثابت ، و المریض الغاجر عن الصوم ، البت اگردوزه کی وجرت آپ کام ش بره تا بوتج بروغیره سے بیثابت ، و المریض الغاد کر سخت بین کما فی شرح التنویر ، او مریض خاف الزیادة لمرضه الغ (۲) اور رسقه حاشیه) لمرضه و صحیح خاف المرض ..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب حافق مسلم مستور الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٢١ فصل في العوارض)

﴿ الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

﴿٢﴾ قال العلامة المحصكفي: او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢١ فصل في العوارض)

زندگی میں فدریہ بیں وے سکتے بلکہ قضا کریں گے اور قضا نہ کرنے کی صورت میں فدریہ کیلئے وصیت کریں گے ﴿ا﴾۔وهوالموفق

## افطار كيلئة زيادتي مرض كاظن غالب شرط بنه كمحض توجم اورخطره

الحبواب: واضح رہے کہ نقبها ،کرام نے مرض کے اضافہ کی وجہ سے افطار کی اجازت دی ہے بشرطیکہ بید زیادت مظنون یا منتیقن ہونہ کہ صرف تو ہم اور خطرہ ہو ﴿ ٢﴾ آپ اگر سردی کے موسم میں شام سے طلوع منس تک بغیر خوراک کے وقت بسر کر سکتے ہیں تو ان ایام میں طلوع فجر سے غروب تک بھی وقت بسر کر سکتے ہیں۔ وہو الموفق

#### غیرمتدین ڈاکٹرول کے مشورہ سے روزہ ندر کھنا خلاف شرع ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ۱۹۲۵ء میں ٹی بی کا بیارتھا،

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: وقضوا لزوما ما قدروا بلا قدية ..... فان ماتوا فيه اى فى ذلك العذر فلا تبجب عليهم الوصية بالفدية ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر ادراكهم عدة من ايام اخر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤:٢ ا فصل في العوارض)

و ٢ أن قبال العلامة ابن عبابدين: (وصحيح خاف المرض) اى بغلبة الظن كما يأتي فما في شهرح المجمع من انه لا يفطر محمول على ان المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر. (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢٠٢٢ ا فصل في العوارض)

1949ء تک بیماری کی حالت میں روز رکھتار ہااس کے بعد بیماری بڑھتی گئی تنی کہ نماز بیٹھ کربھی اداکر نے سے لاچار ہوا اور خون بھی آتا رہا، ۱۹۸۰ء تک روز ہے نہیں رکھے، پھر ڈاکٹر ہے اس کی قضا کا پوچھا تو اجازت نہیں ملی، ۱۹۸۰ء میں پھرا میمر کرایا تو صاف تھا کیکن روزوں کی اجازت نہیں ملی، اب اس سال پھر روزوں کی اجازت نہیں ملی، اب (۱) میں ڈاکٹر کے مشورہ پڑمل کروں یا روز رکھوں (۲) گذشتہ دو سالوں کے روزوں کی اجازت نہیں ملی، اب (۱) میں ڈاکٹر کے مشورہ پڑمل کروں یا روز رکھوں (۲) گذشتہ دو سالوں کے روزوں کی افد بیدوں یا وصیت کروں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی جمدر فیق ڈپی ڈائر یکٹرا گیریکلچر بیٹاور ....ا۲/۱/۱/۱۰۱ھ

السجواب: چونکه غالبًا موجوده اکثر ذاکٹروں کے قلوب میں دین کی اہمیت کم ہوتی ہے لہذا صرف ان ڈاکٹروں کے مشوروں کی وجہ سے روز ے نہ رکھنا خلاف شرع ہے ﴿ اِ ﴾ البت آپ کئی روز ے رکھ لیں اور تحق کی کریں ہیں اگر مرض کی زیادتی کاظن غالب ہوتو روز ہے نہ رکھیں اور آپ بہر حال روبہ صحت میں اور مرض اپنی جگہ برقر ارنہیں تو آپ زندگی میں فدین ہیں وے سکتے ﴿ ۲ ﴾ ۔ وھو الموفق

#### روز وعادل ڈاکٹر کے مشورہ ماتجریہ کی بنابرندر کھنا جائے

#### **سوال:** کیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص مثلاً مالیخولیا

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله طبيب حاذق مسلم مستور) وقيل عدالته شرط وجزم به النويلعي وظاهر مافي البحر والنهر ضعفه، قلت واذا اخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وافطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو افطر بدون امارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۱ فصل في العوارض)

٢ أقال الشيخ عبد الله بن المودود الموصلي: وان صح واقام ثم ما تالزمهما القضاء
 بقد ه لانهما بذلك القدر ادركا عدة من ايام اخر.

(الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٤٣ فصل في المريض والمسافر)

وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہے جس میں ڈاکٹروں کے مشورے پر ہروفت پانی بینا پڑتا ہے کیا ایساشخص روزہ رکھسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى : حكم خان سرخ وْ عير ئي مردان .....۵۱/١٠٠١ه

الجواب: اگرکوئی ماہر عادل ڈاکٹر آپکومشورہ دیں کہ آپکیئے روزہ رکھناضرررسان ہے تو آپافطار کر سکتے ہیں کیکن موجودہ ڈاکٹروں میں عادل کہاں سے لائے جائیں، بہر حال روزہ برکت والی عبادت ہے اس لئے تجربہ کی بنا پر نہ رکھنا اقدام شرعی ہے اور ڈاکٹروں کے ترحم پر امتناع ضعف ایمانی ہے ہا۔ وہوالموفق

معدوم المال والنفقه مجبور دهقان رمضان میں روز ہندر کھ کرمز دوری کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک زمیندار نے ایک شخص کو ہزار روپے دھقانی کرنے کے لئے وینے ، زمین خشک ہونے کے قریب تھی۔ زمیندار نے اس سے کہا کہ رمضان ہیں ہل چلائے ورند دھقانی سے معزول کردیا جائے گا۔ اب اگروہ رمضان میں بل چلاتا ہے۔ تو پیاس کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ ہے اسے ایک مولوی صاحب نے فتوی دیا ہے کہ اس کے لئے اول دن سے افظار جائز ہے۔ کیا ہے جے جہ بینو اتو جروا

المستفتى : محمد خان حقاني لورالا ئي بلوچستان ٢٠١٠/١٩٨٨

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: او مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض ..... بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور. (قال العلامة ابن عابدين): وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه، قلت واذا اخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وافطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو افطر بدون امارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. (الدرالمختار مع ردائمحتار ۲:۲۲ فصل في العوارض)

المجواب: اگريده هان عديم المال اورعديم الفقة به واور دات كودت كين بازى پرقاد دن مه و نيز دن كابتدائي حمد مل بل چلائ سے مقصد حاصل نه بوتا بواور مزيد كام كرئے سے بلاكت كاظن عالب بورتو يده هان افظار كرسكا ہے، كمما في ردالمحتار ١٥٧:٢ ولكن لو آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر ان له الفطر وان كان عنده ما يكفيه اذ لم يرض العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر ان له الفطر وان كان عنده ما يكفيه اذ لم يرض العمل المحساجر بفسخ الاجارة كما في الظئر فانه يجب عليها الارضاع بالعقد ويحل لها الافطار اذا محافت عملي الولد فيكون خوفه على نفسه اوليٰ تامل ﴿ ا ﴾، قلت ولما الافطار اذا محافت عملي الولد فيكون خوفه على نفسه اوليٰ تامل ﴿ ا ﴾، قلت ولما كانت الاجارة اجارة مذكورة في السوال فاسدة فجاز له الفسخ بلا رضاء رب الارض فلذا ذكرت قيد كونه عديم المال والنفقة. وهو الموفق

## رمضان میں باری بردھ جانے کی صورت میں روز ہ توڑنے کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسکد کے بارے میں کدرمضان میں ایک شخص بعادضہ شدید بیاری جبور ہوا اور ڈ اکٹر اصاحب نے بھی مشورہ دے دیا کداگر روزہ نہ تو ڈ اتو بیاری خطرناک شکل افقیار کرسکتی ہے کیا پیخص روزہ تو زسکتا ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی ہم بوب الرحمٰن سول بازار کیمل پور ۲۹/۳/۱۹۲۹

البه والب عملان غيرفاس والمسلول على افطار جائز ب بشرطيك يخطره مثلا تجرب يامسلمان غيرفاس والمربين بوتو بم برش ندبو، في الهندية ١ : ١ ٩ المريض اذا خاف على نفسه التلف او ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء اذا افطر كذا في المحيط ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد وها به المحتار هامش الدرالمختار ١ ٢٥:٢ قبيل فصل في العوارض)

غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امارة او تجربة او باخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق﴿ ا ﴾. وهوالموفق

### شرعی مسافر اور مریض عاجزعن الصوم کنلئے افطار کی احازت ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرآیت قرآن (وان كنتم مريضا او على سفر) الآية، بين كونساسفراوركني بياري مرادب جس بين افطاركرنا 

المجواب: انظار برمسافر شرعي كيليّ جائز باور برمريض افطالبين كرسكتا صرف وهمريض افطار کرسکتا ہے جوروز ہ رکھنے سے عاجز ہو یاروز ہ سے بیاری شدت اختیار کرسکتی ہو، قضا دونوں پر با قاعدہ واجب ب(ماخوذ ازشاى) (٢١) وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمكيرية ١:٢٠٤ الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار) ﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: لمسافر سفرا شرعيا اى مقدراً في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة ايام ولياليها .... او مريض خاف الزيادة او ابطاء البرء او فساد عضو .... وصحيح خاف المرض اي بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبيب حاذق مسلم مستور. (ردالمحتار مع الدرالمختار ١٢٦:٢ فصل في العوارض)



# باب الفدية

## بورے رمضان کافدر تقریبا (انگریزی سرے) ڈیڑھ من گندم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکدے ہارے ہیں کہ میں ایک سید فاندان کے ڈاکٹر ے علاج کرتا ہوں وہ پابندصوم وصلاۃ اور متشرع آ دمی ہے اس ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں نے روز نہیں رکھے اور یہ بیاری مسلسل ہے اب تمیں روزوں کا کتنافد بیادا کروں گا؟ بینو اتو جووا مستفتی : شمشیر فان جا جی زئی شبقدر ۱۹۷۵ء/۱۰/۱۰/۱۰

البدواب: اگرآ پ صحت یا بی سے ناامید ہوتو آپ فی روزہ انگریزی دوسیر گندم دیا کریں اس حساب سے رمضان کا فدریا ×۳۰=۲۰ یعنی انگریزی ڈیڑھ من گندم بنرآ ہے۔ وہو الموفق

## فدريصوم كى مقداراورمتعددمساكين مين تقسيم كامسئله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکدے بارے ہیں کہ میری والدہ صاحب ہیں کہ اپریشن عین رمضان ہیں ہواجس کی وجہ سے تمام روز ہے کھانے پڑے ،اب صحت اچھی ہے لیکن روز در کھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اب اگرفدید ی ہے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، اور ایک مسکین کوفدید سے حق ہے یا کی طاقت نہیں رکھتی، اب اگرفدید ی ہے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، اور ایک مسکین کوفدید سے حتی ہے یا فو اللہ کتور و هبة الزحیلی: و اما الفدیة عند الحنفیة نصف صاع من برای قیمته بشرط دو ام عجز الفانی و الفانیة الی الموت و مد من الطعام من غالب قوت البلد عن کل یوم عدد الجمهور بقدر ما فاته من الایام ..... و تجب الفدیة ایضا بالاتفاق علی المریض الذی لا یوجی برؤہ لعدم و جو ب الصوم علیه.

(الفقه الاسلامي وادلته ٣: ٣٣) المطلب الثالث الفدية)

نبین بعنی متعدد مساکین می تقسیم ہوگی؟ بینو اتو جروا

المستقتی :عصمت خان **C/**0 شیخ زرین کها بی صدر با زاررسالپور چیا و نی نوش<sub>بره</sub> ..... ۱۹۶۹ء/۱/ ۲۸

الحجواب باوراس صورت ميل قضان كرنے كے بعد فديد يعنى بونے دوسير (اگريزى) گذم ايك روزه كوش دينا ضرورى باور قضان كرنے كے بعد فديد يعنى بونے دوسير (اگريزى) گذم ايك مكين كوايك دن ميل متعدد كفارات نبيل چونك كفاره فطر اور ظهار يكسال بيل، لبذا كفاره فطر ميل ايك مكين كوايك دن ميل متعدد كفارات نبيل دي جائيل گئ ، بي شك الگ الگ دن ميل ايك كفاره دينا كافى به في المخلاصة كفارة الفطر و كفارة الظهار واحدة ﴿ الله ولو اعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهدا في الاعطاء بدفعة واحدة من غير خلاف اما اذا ملك بدفعات فقد قبل يجزيه وقبل لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهو الصحيح ملكه بدفعات فقد قبل يجزيه وقبل لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهو الصحيح ملكه بدفعات فقد قبل يجزيه وقبل لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهو الصحيح

### شیخ فانی اورصحت سے مابوس نہ ہوتو فدید رینا بے قاعدہ ہے

سوال: کیافر اتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ جھے سے سات روز ہے دمفان اس سئلہ کے بارے ہیں کہ جھے سے سات روز ہے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کھاٹا کھلاٹا چا ہتا ہوں لیکن آٹا کی شریف میں رہ گئے باتی روز ہے ہیں نے رکھاب ہیں مساکیین کوفد یہ میں کھاٹا کھلاٹا چا ہتا ہوں لیکن آٹا کی مہنگائی کی وجہ سے یہ کام دشوار ہے کیا اب رقم کے حساب سے دے سکتا ہوں؟ بینو اتو جو و السمتفتی :شیر محمد قریش پشاور

المجواب: آپنی فانی ہاورنہ حت سے مایوں ہاہذا آپ کیلئے زندگی میں فدیدوینا بے قاعدہ امرے آپ جب حت یاب ہوجا کیں تو قضا کریں گے اور فی الحال وصیت نامہ میں اس کا تذکرہ ﴿ ا ﴾ (فتاوی عالمگیریه ۱:۵۱۲ المتفرقات مطلب بیان الکفارة) ﴿ ٢﴾ (فتاوی عالمگیریه ۱:۵۱۲ الباب العاشر فی الکفارة)

#### كري ﴿ الله وهو الموفق

#### <u>فدید دیئے سے عاجز آ دمی استغفار بڑھا کر ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ایک شخص عرصہ دس سال سے بیار پڑا ہے جومعمر (تقریبائی سال) اور انتہائی غریب ہاس کا کوئی مستقل ذریعیہ آمدنی نہیں ،اس کا واحد لڑکا روز انہ مزدوری کر کے اپنے بال بچوں مع والد کی کفالت کرتا ہے اور ساتھ یہ کہ یہ خص مقروض بھی ہے ایسی صورت میں اس شخص کے فدید کا جبینو اتو جروا

المستفتى: محدرياض جَفَّرُ الريب آباد ..... ١٩٤١ - ٢٠/١٢/١٠

البواب: اگريمريض جوكم عمراور معسر به صحت بناميد موتواس كيك استغفاركافى به يدل عليه مافى الدرالمختار وللشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو فى اول الشهر وبالاتعدد فقير كالفطرة لو موسرا والا فيستغفر الله، (وفى ردالمحتار ٢ : ٢٣ ١) المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض انتهى فافهم (٢ ﴾. وهو الموفق

# <u>گرده کامریض اگرصاحب استطاعت نہیں تو فدیدد ہے سکتا ہے</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مئلے ہارے میں کمیر اگر دہ بندرہ ہیں سال سے

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا) لان عذره ليس بعرضي للزوال حتى يصير الى القضاء فوجبت الفدية نهر ثم عبارة الكنز وهو يفدى اشارة الى انه ليس على غيره الفداء لان نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۰۳۱ فصل في العوارض) ﴿۲﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۰۳۱ فصل في العوارض)

خراب ہے اور دوسرے گردہ کو بھی مرض لگ گیاہے میں نے لندن جا کراپریشن کیا اور گردہ کا ایک تہائی حصہ کاٹ لیا گیا، اب میں روزہ کی طاقت نہیں رکھتا اور وہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ دوزاند آپ کم از کم بارہ گلاس یانی پی لیا کرے، تو کیا میں رمضان کا فدید دے سکتا ہوں؟ بینو اتو جروا المستفتی: جاجی محمد حیم متنی پیٹا ور ..... کیم رئیج الاول ۱۴۰۲ھ

الحبواب: آب تجربہ کریں کہ پانی نہ پینے ہے کوئی تکیف میں اضافہ ہوتا ہے ہیں اگر تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ واضح طور پر تکلیف میں اضافہ ہور ہا ہے ، توبیۃ ہر بھی کریں کہ اتنی مقدار پانی رات کے وقت پوری کرنے سے کفایت ہو سکتی ہے یانہیں ، اگر کفایت نہیں ہو سکتی ہوا ور آب صاحب استطاعت ہو اور سردعلاقہ کو جاسکتے ہوا ور پھر تکلیف نہ ہوتو آب فدینہیں دے سکتے ہوا کہ اور بصورت میں اگر استطاعت نہیں ہے تو دے سکتے ہو اور کے سرح کا کہ ۔ و ہو الموفق

#### بهار کیلئے روز وں کا فدیہ مقدار فدیداور وفت فدیہ کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں تقریبادی سال سے جنات کا بیار ہوں پہلے طافت موجود تھی اب کم ور ہوا ہوں ، ہموکا پیاسا رہنے کی وجہ سے مسلسل جنات کے دور ب پہلے طافت موجود تھی اب کم ور ہوا ہوں ، ہموکا پیاسا رہنے کی وجہ سے مسلسل جنات کے دور ب پہلے تیں اور صحت خراب ہور ہی ہاں وجہ سے میں نے اس دفعہ ۲ روز کھائے ہیں پھر ہمی جا رپائی پر ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: و صحیح خاف المرض بغلبة الظن بامارة او تجربة او باخبار طبیب النے ، قال ابن عابدین: ای بغلبة الظن فما فی شرح المجمع من انه لا یفطر محمول علی ان المراد بالمخوف مجرد الوهم كما فی البحر.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ١٢٢:٢ فصل في العوارض)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: المريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٣٠ فصل في العوارض)

پراتھااب کیا کرون؟ بینواتو جروا

المستفتى: صاحبز ادەسٹىشنرى كلرك پولىس لائن پشادر.....٩ ١٩٧ء

السجواب: آب صحت یابی کے بعد قضا کریں گے، اور قضانہ کرنے کی صورت میں فدید دیں گے فدید کی مقد اراگریزی سیرسے پونے دوسیر گندم یااس کی قیمت ہا اور دینے کا دفت شخ فانی ہونے کا دفت ہے یازندگی سے ناامیدی کا دفت ہے یا بعد الموت ﴿ ا﴾ ﴿ ۲﴾ ۔ و هو الموفق

<u>بیں سال سے روزہ نماز ادانہ کرنے والے کی قضااور فدید کا طریقہ</u>

سوال: کیافرمانے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے ہیں سال سے روزہ فرازہ ایک شخص نے ہیں سال سے روزہ فراز اوانہیں کیا ہے اس کی قضا کس طریقہ ہے اداکرے گا؟ بینو اتو جروا المستقتی: حاجی محدرضا بازار درہ ادم خیل کو ہائے .....۱۰۹۱ھ/ ۱/۰۲

البواب يخص توبدواستغفاركر اور نماز وروز ولى تفاكر اور جنفروز ال كا تفاكر اور جنفروز ال كا ورميا قرمه باقى رو البعد الله الموصلي الحنفي: ومن خاف المرض او زيادته الهطروالمسافر صومه الحضل ولو افطر جاز فان ماتا على حالهما لاشيئ عليهما وان صح واقام ثم ماتا لزمهما القضاء بقدره ويوصيان بالاطعام عنهما لكل يوم مسكينا كالفطرة.

(الاختيار لتعليل المختار ١٥٣ فصل في المرض والمسافر)

﴿٢﴾ (قال في الهندية: والاصل فيه ان كل صوم اذا كان اصلا بنفسه ولم يكن مدلا عن غيره جاز الاطعام بدلا عنه اذا وقع اليأس عن الصوم الخ.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٠٤ الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار)

وسم قال العلامة ابن عابدين: (قوله ولومات وعليه صلوات فائتة) اى بان كان يقدر على ادائها ولو بالايماء فليزمه الايصاء بها والا .....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

بھی فدیدوینا جائز ہے (شامی) ﴿ الله و هو الموفق

# شیخ فانی فدرید با کرے اور عدم استطاعت میں استغفار کیا کرے

المجواب: اگرآپ و تجربه معلوم ہوکہ آپ روز ہ کوشام تک پورانہیں کر سکتے ہیں تو آپ شیخ فانی ہونے کی وجہ سے افطار کیا کریں، اور ہر روزہ کیلئے آ دھی چھٹا نگ اوپر، پونے دوسیر انگریزی سیر سے گدم یااس کی قیمت دیا کریں، اور اس فدید کی استطاعت نہ ہوتو استغفار پراکتفا کریں، (مساحو ذاذ د دالمحتار) (۲) کی و هو الموفق

(بقيه حاشيه) فلا يلزمه. (ردالمحتار ١:١ ٥٣ مطلب في اسقاط الصلاة)

وقال الحصكفي: واما من افطر عمدا فوجوبها عليه بالاولى وفدى لزوما عنه اى عن السميت وليه المذى يتصرف في ماله كالفطرة قدرا بعد قدرته عليه اى على قضاء الصوم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٢٨:٢ فصل في العوارض)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفتدي وجوبا ولوفي اول الشهر. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

و ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو في اول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لوموسرا والا فيستغفر الله.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣٠ فصل في العوارض)

#### روبهمرض بھارفدیدد ہے سکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میرے والدصاحب نے اپریش کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سلس البول کا مریض بن گیا ہے، آئھوں کی بینائی اور حافظ اتنا کمزور پڑگیا ہے کہ نماز میں رکعات کی تعداد بھی یا ذہیں رکھ سکتا، اس صورت میں وہ فدید دے سکتا ہے یا نہیں اور فد برب احتاف میں فدید کی تعداد بھی اور نماز کس طرح پڑھے گا؟ بینو اتو جروا

المستفتى: ميال بشيرالدين موسسة الهنون مدينة المنورة ١/٤/٢٦٠٠٠٠ م

النجواب: آپ کے والدصاحب اگر روز ہے کے طاقت نہیں رکھتا اور روز کر ور ہور ہا ہو، تو وہ فدید دے سکتا ہے یعنی ہر روزہ کے بدلے احتیاطا دوائگریزی سیرے گندم یا اس کی قیمت مسکین کو دیں گے، (شامی) ﴿ اَ ﴾ اور نماز پڑھنے کے وقت کوئی خادم وغیرہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو یا د دہائی کراتا رہے ﴿ ۲﴾ اور فرض کو بشرط طاقت کھڑے ہو کر پڑھیں ﴿ ۳﴾۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: المريض اذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۲ فضل في العوارض)

﴿٢﴾ وفي الهندية: مصل اقعد عند نفسه انسانا فيخبره اذا سها عن ركوع او سجود يجزيه اذا لم يمكنه الا بهذا كذا في القنية.

(فتاوي عالمگيريه ١٣٨: قبيل صلاة المسافر)

(٣) قال العلامة الحصكفى: وان قدر على بعض القيام ولو متكنا على عصا او حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية او تكبيرة على المذهب لان البعض معتبر بالكل وان تعذرا لا القيام او مأقاعدا.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١: ٥ ٢ ٥ باب صلاة المريض)

#### فدید میں مسکینوں کودووفت کھلانے کی صورت میں نفذ قیمت کافی نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مجھے وروزے قضا ہوئے ہیں اب میراخیال ہے کہ دوسکینوں کو ایک سومیں وفت کھاٹا کھلا دوں کیا یہ صورت درست ہوسکتی ہے؟ یا آسان صورت لکھ کرممنون فرما کیں ؟ بینواتو جروا

المستفتى :عبدالرشيد بواے اي دويني .....٢٥/شعبان ٢٠١ه

السجواب: فدیداداکرنے میں ضروری ہے کہ یا ہر سکین کوآ دھی چھٹا نگ اوپر دودوسیر (انگریزی) گندم یااس کی قیمت دی جائے ہا ) اور خوراک دینے کی صورت میں دوونت کھلا نا ضروری ہے خوراک کی نفذ قیمت دینا کافی نہیں ہے ﴿٢﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق او لا فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لحديث الاعرابي المعروف في الكتب الستة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٩:٢ مطلب في الكفارة)

نوث:.....مقدارفطرانه كي تنصيل فناوي منزا كےجلد ثالث ٢٠٥ باب صدقة الفطر ميں ملاحظه كريں۔

(٢) قال العلامة الحصكفى: فإن عجز عن الصوم اطعم ستين مسكينا كالفطرة قلرا ومصرفا أو قيمة ذلك من غير المنصوص اذالعطف للمغائرة وإن اراد الاباحة فغداهم وعشاهم. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٣٣٠ باب الكفارة)







# باب الاعتكاف

# سگریٹ یا حقہ بنے کیلئے معتلف مسجد سے باہرہیں جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر معتکف سگریٹ یا حقہ پینے کا عادی ہوتو کیاوہ اس کیلئے مسجد سے باہر جائے گا؟ بینو اتو جرو ا عادی ہوتو کیاوہ اس کیلئے مسجد سے باہر جائے گا؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: نامعلوم. ۱۰/۸/۲۱۰۰

الحجواب: چونکہ سریٹ اور حقہ نوشی حوائے طبی میں سے ہیں ہے اسلے اس کیلئے مسجد سے باہر منہ نظے گا، البتہ اس کی اجازت ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر سرکو باہر نکالے اور دھوال باہر پھونکا کرے ﴿ اَلَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

(اله سمر من وقى اور حقة وقى كرابهت سے حالى بين ہا وربد بوكى وجہ سے اس كامجد ميں بينا بھى مروہ ہے كيان بير ممنوع شرى ہے مصطور الدين لا محظور الاعتكاف كما لو اكل مال الغير. (فتاوى عائد گيريه ١:١٣١ باب الاعتكاف للبقدال كرعادى شخص كى حاجت بڑھ جائے تو تطبيق كى يہن صورت ہے كہ مسجد كے احاط ميں كھڑ ہے ہوكردهوال بابر نكالاكر ہاور مندكوصاف كر كركواندركر ہے ، لان الاعتبار للاقدام دون الرأس كما يدل عليه عبارة الهندية: ولا بأس ان يخرج رأسه الى بعض اهله ليغسله كذا فى النتار خانية. (فتاوى عالم گيريه ١:١٣١ بيان مفسدات الاعتكاف) .....(از مرتب)

﴿ ٢﴾ وفي المهاج: اعلم ان المعتكف لا يخرج من المسجد لشرب الدخان فالاليق ان يمكث في المسجد ويخرج رأسه منه لان الاعتبار للاقدام دون الرأس.

(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٣: ١٣ باب المعتكف يخرج لحاجته ام لا)

#### ضرورت شدیده کی بنابراعتکاف چیوڑنے کا تھم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگرکوئی شخص اہل وعیال میں سے کسی کی بیاری کی وجہ سے این کا فیہ جو و استحراری کی وجہ سے بیانا گہائی حادث کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ دی تو یہ جائز ہے یائی ہیں؟ بینو اتو جو و المستفتی :عبد العزیز طورہ وڑی کو ہائ

الجواب يقين خطره كى وجه اعتكاف ججوزنا جائز ب، پس جب معتكف الى حالت مين معتكف الى حالت مين معتكف الى حالت مين معتكف سے باہر چلا جائے تواعتكاف فاسد ہوجائے گا البته گنهگارند ہوگا، ماخوذا زردالسمحت ودرمختار ﴿ ا ﴾ . وهو الموفق

#### محلے کی ہرمسجد میں اعتکاف کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دمضان میں محلے کی ہرمسجد میں اعتکاف مسئون ہے یاصرف ایک میں؟ بینواتو جووا اعتکاف مسئون ہے یاصرف ایک میں؟ بینواتو جووا المستفتی: نامعلوم .....

البواب اعتكاف في سوى المسجد النبوى في عهده النبي بالكن انسه لم يذكر في رواية الاعتكاف في سوى المسجد النبوى في عهده النبي وهو يشير الى انه يكفى اعتكاف شخص واحد من البلدة لكن التشبيه للاعتكاف بالتراويح مشيرا الى انه مسنون لاهل (الهوالامة الحصكفي: واما ما لايغلب كانجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للائم لا للبطلان والالكان النسيان اولى بعدم الفساد، وقال العلامة ابن عابدين: حيث جعل الخروج لعيادة المريض والجنازة وصلوتها وانجاء الغريق والحريق والجهاد اذا كان النفير عاما واداء الشهادة مفسدا بخلاف خروجه الى مسجد آخر الخ.

كل مسجد من البلدة فافهم وليرجع الى ردالمحتار ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### دوران اعتكاف مسجد مين دنياوي باننين وغيره مكروه بين

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداعتکاف کے دوران میں مسجد میں خوش گیمیاں اور دنیاوی ہاتمی کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی :عبدالرحمٰن اچھر ہلا ہورشہر.....ے۸/۹/۸

السجسواب: يمل مروه به (۲) اعتكاف كدوران مين عبادات كاخاص خيال ركهنا عائب (۳) وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: رقوله سنة على الكفاية) نظيرها اقامة التراويح بالجماعة فاذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲: ۱۳۱ باب الاعتكاف)

قال العلامة ابن عامدين: وهل المراد انها سنة كفاية لاهل كل مسجد من البلدة او مسجد من البلدة او مسجد منها او من المحلة ظاهر كلام الشارح الاول واستظهر الثاني ويظهر لى الثالث لقول المنية حتى لو ترك اهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة واساؤا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:١٥مبحث في التراويح)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: يكره للمعتكف التكلم بالمباح بخلاف غيره اى غير المعتكف .... والمراد ما يحتاج اليه من امر الدنيا اذا لم يقصد به القربة والا ففيه ثو اب انه مكروه اى اذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر وفي المعراج عن شرح الارشاد لا بأس بالحديث في المسجد اذا كان قليلا فاما ان يقصد المسجد للحديث فلا . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٠١ قبيل مطلب في ليلة القدر)

و ٣ أن قبال العلامة النظام: (المعتكف) يلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي النابي التلام والعبار الصالحين (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

### دكانوں كے اوپر بنائی گئی مسجد میں اعتكاف كامسلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء وین مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جومسجد بازار میں دکانوں کے اور ہے ہیں کہ جومسجد بازار میں دکانوں کے اور چھت پر بنائی گئی ہواورلوگ اس میں بنج وقتہ تماز پڑھتے ہوں کیااس میں اعتکاف کیلئے بیٹھنا جا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى: نامعلوم.

المبواب: جومبر (مملوك غيرموتوف) دكانول پر بنائي كلي بوده مبرع في ميمسر شرى بين ب، كمافي وقف البحر ﴿ الله بس استم كي مساجد مين اعتكاف سيح نبين ب، لان المسجد له شرط ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

(بقيه حاشيه) و كتابة امور الدين، فإن فيه تسليم المعتكف كليته الى عبادة الله تعالى في طلب الزلفى وتبعيد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يستوجب العبد من القربى واستغراق المعتكف اوقاته في الصلاة اما حقيقة او حكما لان المقصد الاصلى من شرعيته انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسامون.

(فتاوى عالمگيرية ١:١٦ الباب السابع في الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ان شرط كونه مسجدا ان يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى وان المساجد لله بخلاف ما اذا كان السرداب او العلو موقوفا لمصالح المسجد فانه يجوز اذ لاملك فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد.

(البحر الرائق ٥: ١ ٢٥ فصل في احكام المساجد كتاب الوقف)

﴿٢﴾ قال في الهندية: واما شروطه فمنها النية..... ومنها مسجدالجماعة الخ.

(فتاوي عالمگيرية ١:١١ الباب السابع في الاعتكاف)

وقال العلامة الحصكفي: والكون في المسجد ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

# عورتوں کواء کاف کیلئے گھروں میں جگہ مخصوص کرنا جائے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ ورتوں کیلئے اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز ہمارے علاقہ کے گھروں میں نماز کیلئے مخصوص کمرہ یا جگہیں ہوتی تو عورتیں کہاں اعتکاف کرے لگی ؟ بینو اتو جروا

المستفتى: نامعلوم.....

الجواب عورتیں بھی اعتکاف کرسکتی ہیں، کے مافی الدر المنحت ادا اولیت امر أة فی مسجد بیتها ﴿ ا ﴾ اور گریں جہال جائے پردہ لگا کراء تکاف کیلئے جگر مخصوص کریں ﴿ ۲﴾ وهو الموفق ممازیا جماعت کیلئے دوسری مسجد جانا مفسداء تکاف نہیں

سوال: کیافرمائے ہیں علاء دین اس مسئنہ کے بارے میں کہ اگر کسی عالم نے کسی معتلف کو تکم دیا جو درمضان کے آخر میں معتلف تھا کہ ظہرا ورعصر کی نماز کیلئے باہر جا کر حاجت انسانی سے فارغ ہو کر اسی باہر والی مجد میں بھی نماز باجماعت ہوتی ہے جس باہر والی مجد میں بھی نماز باجماعت ہوتی ہے جس میں اعتکاف کیا ہے اب باہر جانے میں ان نماز وں کیلئے اس مسنون اعتکاف عشرا خیرہ میں علاء کیا فرماتے میں فاسد ہے یا نہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى : مولوى امين الدين بروخيل ميرعلى وزيرستان .....ا ١٩٤ ء/٢٣/١٢/

(بقيه حاشيه)و النية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٣١ باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ١٢ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدا فتعتكف فيه كذا في الزاهدي. (فتاوئ عالمگيرية ١:١١ باب الاعتكاف) البواب متكف تماز با جماعت كيئ با برجاسكا بولم اجده صويحا لكن يدل عليه ما في ردالمحتار ثم في الجامع قيل اذا كان يصلى فيه بجماعة فان لم يكن ففي مسجده افضل لنلا يحتاج الى الخروج (٢:٢١) ﴿ ا ﴾ وجه الدلالة ان الجماعة واجبة على العين ﴿ ٢ ﴾ فلولم يجز الخروج لقال "ففي مسجده واجب" فافهم واعلم ان عند الصاحبين فيه توسعا ﴿ ٣ ﴾ فليراجع. وهو الموفق

# معتلف کیلئے سگریٹ نوشی اور مریضوں کوقیمتاً دوادیے سے بچنا جائے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے باری میں کدایک شخص جوجامع مجد کا امام بھی ہے۔ سے سگر بیٹ نوشی کرتا ہے اور طعبیب بھی ہے رمضان میں اعتکاف میے سگر بیٹ نوشی کرتا ہے اور طعبیب بھی ہے رمضان میں اعتکاف میں اعتکاف میں امسگر بیٹ نوشی اور مریضوں کو دوائی وغیرہ دیسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا الممستفتی :مجمع عبدالرحيم عزیز کبیر والا ملتان .... ۱۹/۳/۱۹۱۹

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٠٠١ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال الشامى: قال الزاهدى ارادوا بالتاكيد الوجوب وفى النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنه لوجوبها بالسنة ... وقال فى شرح المنية والاحكام تدل على الوجوب من ان تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٨٠٣ باب الامامة)

﴿ ٣﴾ قبال العلامة ابن نجيم: لو خرج لحاجة الانسان ثم ذهب لعيادة المريض اولصلوة البحنازة من غير ان يكون لذلك قصد فانه جائز بخلاف ما اذا خرج لحاجة الانسان ومكث بعد فراغه انه ينتقض مالم يكن اكثر من نصف يوم كذا في البدائع.

(البحر الرائق ٢:٢٠٣ بحث فان خرج ساعة بالاعذر)

البوائس سے بچنا جا ہے ( بر ۳۰۳) (ای و والموفق الموفق المو

# اعتكاف كيلئے كرى كے موسم ميں سردعلاقوں كوجانے كا حكم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ گرمی کی تکلیف ہے بیخے کیلئے برائے اعتکاف سر دعلاقوں کوسفر کرنے کی شرعاا جازت ہے یانہیں؟ جبکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے معمولات کافی متاثر ہوجاتے ہیں ، نیز اس سفر کو اختیار کرنے میں سحری اور افطاری کیلئے ہوئل جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ بینو اتو جوو ا

المستقتى : محمد طبيب سخا كوث ملا كند اليجنسي ١٩٨٠٠ م ١٩٨٠ ع ١٥/١

البحواب والمحرور المرات على المحروم المعتاد كاداده عمروعا قول كوسفر كرنانه مطلوب شرى بادر محموم المحرور والمحرور والمرور والمحرور والمحرور والمحرور والمحرور والمحرور والمحرور والمحرو

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله لعدم الضرورة) اى الى الخروج حيث جازت في المسجد وفي الظهيرية وقيل يخرج بعد الغروب للاكل والشرب وينبغى حمله على ما اذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية كالبول بحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۲ باب الاعتكاف)

الضرورى يقدر بقدر الضرورة ﴿ ا ﴾ كى بنابرخوراك وغيره مجدلاكركها ياكر ــ وهو الموفق معتكف كا اخراج رق كيلي مسيد سے نكلنے كا حكم

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر معتلف کواخراج رہے کی ضرورت پڑجائے تو مسجد سے باہر جائے گایانہیں؟اگر باہر گیا تواعتکاف فاسد ہوگایانہیں؟بینو اتو جووا المستقتی:سیدر حمٰن ڈگر سوات

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنماز جمعہ کیلئے جامع مسجد جانا اعتکاف کیلئے مفسد ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا اعتکاف کیلئے مفسد ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا استفتی :عبدالرحمٰن دارالعلوم الوبیہ تیجوڑی .....ے/شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب نماز جعدكية جامع مجدكوجانا مفيداء كافنيس ب (٣) -وهو الموفق

(1) قال الخالد الاتاسى: الضرورات تقدر بقدرها يعنى كل فعل او ترك جوز للضرورة فالتجويز على قدرها ولا يتجاوز عنها. (شرح المجلة للاتاسى ١: ٥٦ المادة ٢٢) (٤٠ في الهندية: سئل ابوحنيفة رحمه الله عن المعتكف اذا احتاج الى الفصد او الحجامة هل يخرج فقال لا وفي اللآلي واختلف في الذي يفسو في المسجد فلم ير بعضهم بأسا وبعضهم قالوا لا يفسو ويخرج اذا احتاج اليه وهو الاصح كذا في التمرتاشي. (فتاوي عالمگيرية ٥: ١ ٣٣ الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة)

#### معتلف کا قرآن کریم سننے پاسنانے کیلئے دوسری مسجد میں جانا

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی حافظ قرآن آدی اعتکاف کرے کیا ہے تیار نہیں ہیں تو کیا ہے حافظ میں اوگ ختم فی التراوی کیلئے تیار نہیں ہیں تو کیا ہے حافظ صاحب قرآن سنانے کیلئے دوسری مسجد جاسکتا ہے؟ بینواتو جو وا مستفتی :عبدالرجیم تھانہ ملاکنڈ

البواب: اگراس حافظ نے اعتکاف میں بیٹھتے وفت اس کے استنا کی نیت کی ہوتو درست ہے ﴿ا﴾ ورنیاحوط بیہے کہ نہ نکلے ﴿۲﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلواة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوزله ذلك.

(فتاوي عالمگيرية ١:١١ الباب السابع في الاعتكاف)

(7) قال العلامة المرغينانى: ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند ابى حنيفة لوجود المنافى وهو القياس وقالا لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم وهو الاستحسان لان فى القليل ضرورة، قال ابن الهمام (وهو الاستحسان) يقتضى ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف الخ.

(هداية مع فتح القدير ٢: ١ ١٣ باب الاعتكاف)

#### عسل جمعه كيلئ معتكف كالمسجد سي نكلنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداعتکاف کے دوران جمعہ کے دن عنسل کیلئے مسجد سے نکلنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: نامعلوم .....

الحبواب: چونکر بعض جزئیات میں سنت مؤکده اعتکاف کوفلی اعتکاف میں شارکیا گیا ہے البذا اس سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا، فی ردالمعن از واما المنفل ای الشامل للسنة المؤکدة ﴿ ا ﴾ البتدا حوط بیہ ہے کہ ابتدا میں استثنا کرے اور یا جب طہارت یا قضائے عاجت کیلئے نکل جائے تو بالتبع اس میں مسل جمعہ کرے، کما فی البدائع ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

# معتكف كا كرمى كى وجدسے سل كيلئے نكانا

سوال: کیافرات ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ معتلف گرمی کی وجہ سے شمل کیلئے نکل سکتا ہے یا ہیں؟ بینو اتو جروا المستقتی : محم عبد الواحد نقشبندی

المجواب: اگرياع كاف منذ وراورواجب نه بوتواس مين عمل كيك نكانا مفديس به كما في الهندية ١: ٢٢٦ هذا كله في الاعتكاف الواجب اما في النفل فلا بأس بان في الهندية ١ : ٢٢٦ هذا كله في الاعتكاف الواجب اما في النفل فلا بأس بان في الهندية ١ : ٢٣٠١ هذا كله في الاعتكاف و (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣٣:٢ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة الكاساني: ويجوز ان تحمل الرخصة على ما اذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان او للجمعة ثم عاد مريضا او صلى على جنازة من غير ان كان خروجه لذلك قصدا وذلك جائز.

(بدائع الصنائع ٢٨٣:٢ فصل ما يفسد الاعتكاف ومالا)

بخرج بعدر وغيره في ظاهر الرواية وفي التحفة فلا بأس فيه بان يعود المريض ويشهد الجنازة كذا في شرح النقاية للشيخ ابي المكارم ﴿ ا ﴾ اورا راعتكاف من در النقاية للشيخ ابي المكارم ﴿ ا ﴾ اورا راعتكاف من در الحل مون يحوف كوفت رمي كالمنان كيك نظف كاستنا كري ، توعلامه شاى كي رائ كمطابق بحي مفدنه وكاء كونكدا بعشره الخيره كاعتكاف كوواجب جيما عم ديتا به ﴿ ٢ ﴾ ومسئلة الاستناء في الهندية الا ٢٢٦ فليراجع ﴿ ٣ ﴾ وهو الموفق

#### اعتكاف ميں استناء كامسكه

#### سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کوئی شخص اعتکاف میں بیضتے"

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيرية ١ : ٢ ١٣ الباب السابع في الاعتكاف)

و المعلامة الشامى: والصحيح انه سنة مؤكدة لان النبى الشيئة واظب عليه فى العشر الاواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة من ان المواظبة بلا ترك دليل الوجوب والجواب كما فى العناية انه عليه السلام لم ينكر على من تركه ولو كان واجبا لانكر، وحاصله ان المواظبة انما تفيد الوجوب اذا اقترنت بالانكار على التارك..... وقوله فى البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بان الصوم انما هو شرط فى المنذور فقط دون غيره فيه نظر لانهم انما صرحوا بكونه شرطا فى المنذور غير شرط فى التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور انه لا يكون الا بالصوم عادة ولهذا قسم فى متن المدر..... ثم قال والصوم شرط لصحة الاول لا الشالث ولم يتعرض للثانى لما قلنا ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه ان يقول شرط لصحة الاول فقط كما قال المصنف فعبارة صاحب المدر احسن من عبارة المصنف. (د دالمحتار هامش المرالمختار ۲: ۱ ۱ ا باب الاعتكاف)

وسم وفي الهندية: ولو شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتار خانية ناقلا عن الحجه. (فتاوئ عالمگيرية ١٢:١١ مفسدات الاعتكاف)

وقت جنازہ وغیرہ کے استثناء کی نبیت کر ہے تو کتنی دور تک سفر کر کے جنازہ کیلئے جاسکتا ہے؟ بینو اتو جورو ا المستقتی: مولوی محرسلیمان ٹیکسلا .....۱/اگست ۱۹۸۳ء

المبواب بیترطورست ہاور ہرقریب وبعید جنازہ کیلئے جاسکتا ہے ﴿ اَ ﴾ البعة اگرا کثر وقت (شب وروز) معرب علیہ باہرر ہاتو بیشب وروزاعتکا ف بین شارنہ ہوں گے ﴿ ٢﴾ و هو الموفق معتکف کا جنازہ کیلئے نگلنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ہیں مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک شخص رمضان المبارک میں معتکف ہوا، اور نماز جناز و پڑھانے باہر گیا، کیااعتکاف میں فرق پڑتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جووا المستقتی: پیرنجیم علی شاہ حقانی ....۱۹۸۳ مراد / ۱۲/۸

الجواب اگراس مخص في اعتكاف شروع كرتے وقت استناء كيا مومثلا بينيت كى موكميں جنازه

يرُ صنى يا پُرُ حانے با برجاؤل گاتوائ صورت من بياعتكاف برحال خوددرست بے (شوح التنوير) (٣) اور فو الله الله عبادة المريض في الله الله عبادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتار خانية.

(فتاوي عالمگيرية ٢١٢:١ مفسدات الاعتكاف)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابى يوسف اما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه ..... والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۳۳ ا باب الاعتكاف)

وس العلامة الحصكفي: لو شرط وقت النذر ان ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

اگراستناءنه کیا ہو گرطہارت یا قضائے حاجت کیلئے نگلا ہواورای دوران بین نماز جنازہ بھی پڑھایا ہوتوای صورت میں بھی اعتکاف درست ہے (بدائع المصنائع ۲:۱۱۳) ﴿ ا ﴾ اوراگر جنازہ کیلئے قصدا بالذات باہر نگلا ہوتو بنا برطا ہرالروایت اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوا ہے البت اگر مسنون کومنذ در کے تھم میں مان لیا جائے توایک دن رات قضا کرنا بڑے گی ﴿ ۲ ﴾ و هو الموفق

#### معتكف كملئے نساناً مسجد سے نكلنے میں مفتی بہول

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ معتلف اگرنسیا نامسجد سے نکلے تو عندالا مام مفسد الاعتکاف ہے حلاف لھما کما فی الھدایة، فتوکی کس ند بہب پر ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی: مبارک شاہ مدرسہ عربیہ تجوڑی بنوں ۲۲۳/شوال ۱۴۰۱ھ

#### الجواب: تواعد كى روس صاحبين كاند ببقوى معراحوط المصاحب كاند بب ماما

(بقيه حاشيه) يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٣٢:٢ ا باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاسانى: ويجوز ان تحمل الرخصة على ما اذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان او للجمعة ثم عاد مريضا او صلى على جنازة من غير ان كان خروجه لذلك قصدا و ذلك جائز.

(بدائع الصنائع ٢٨٣:٢ فصل ما يفسده ومالايفسده)

(7) قال العلامة الحصكفى: فلو شرع فى نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه لانه لا يشترط له الصوم على الطاهر من المذهب وما فى بعض المعتبرات انه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره وحرم عليه اى على المعتكف اعتكافا واجبا اما النفل فله الخروج لانه منه له لا مبطل كما مر.

(الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار ۱۳۳:۲ باب الاعتكاف)

الاول فلكونها استحسانا واما الثاني فظاهر ﴿ ا ﴾ واما مبحث ابن الهمام فيمكن ان يجاب عنه بان الملحوظ عندهم نفس الخروج لا متعلقاته. وهو الموفق

#### فسادصوم سے اعتکاف مسنون تطوع بن جاتا ہے نہ کہ فاسد

سوال: کیافرہاتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس معتلف کاروزہ فاسد ہوجائے کیااس سے اعتکاف بھی فاسد ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى : محمد خالق عنايت كله باجور ..... ١٩٨٨ م ١٤/١

البواب: واضح رب كما التحقيق كنزديك اعتكاف مسنون على صوم شرطنيل به وهذا الواجح عند صاحب البحر ﴿ ٢ ﴾ اورعلام شاكى كنزديك الله على صوم شرط به كناسوم كفادك ﴿ ١ ﴾ قال العلامة المرغينانى: ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند ابى حنيفة لوجود المنافى وهو القياس وقالا لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف يوم وهو الاستحسان لان فى القليل ضرورة، قال ابن الهمام (قوله وهو الاستحسان) يقتضى ترجيحه لانه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكرة المصنف واستنباط من عدم امرة اذا خرج الى الغائط ان يسرع المشى بل يمشى على التؤدة وبقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات على ما عرف في فن الطبيعة وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة فعلم ان القليل عفو الخ. (هذا يه مع فتح القدير ٢ : ١ ٣ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: واشار بالمسجد والصوم والنية الى شرائطه لكن ذكر الصوم معها لا ينبغى لانه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على غيره لتصريحه بعد بان اقله نفلا ساعة فلزم ان الصوم ليس من شرطه .... بان الصوم انما هو شرط فى المنذور فقط دون غيره الخ. (البحر الرائق ٢ : ٢ ٩٩ باب الاعتكاف)

بند ب بداعتكاف مسئون سے فارج بوكرتطوع بن جاتا ہے ندكہ باطل، كسما فسى ر دالسحندار 124:۲ باب الاعنكاف ﴿ 1 ﴾. وهو الموفق

#### حالت اعتكاف ميں اخبار برد هنااور ریڈ بو برخبر س سننا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک دیٹائر ڈیجیراعتکاف ہیں بیٹھا ہے وہ اعتکاف کے دوران اخبار ورسائل دیکھتا ہے نیز خبریں سننے کیلئے ریڈیو بھی اپنے پاس رکھا ہے کیا اس کیلئے پیچائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: نامعلوم.....

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: (قوله على الملقب) وهو رواية الاصل ومقابله رواية الحسن انه شرط للتطوع ايضا وهو مبنى على اختلاف الرواية في ان التطوع مقدر بيوم اولا ففي رواية الاصل غير مقدر فلم يكن الصوم شرطا له وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن ايضا يكون الصوم شرطا له كما في البدائع وغيرها قلت ومقتضى ذلك ان الصوم شرط ايضا في الاعتكاف المسنون لانه مقدر بالعشر الاخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض او سفر ينبغي ان لا يصمح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به اقامة منة الكفاية ويؤيده قول الكنز سن لبث في مسجد بصوم ونية فانه لا يمكن حمله على المنلور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع لقوله بعده واقله نفلا ساعة فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط الصوم فيه وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بان الصوم انما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لانهم انما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط في المنذور والمسنون والتطوع عادة ولهذا قسم في متن اللرر الاعتكاف الى الاقسام الشلالة المنذور والمسنون والتطوع ثم قال والصوم شرط لصحة الاول لا الثالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولوكان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه ان يقول شرط لصحة الاول لا الثالث شرط لصحة الاول فقط الغر ولاعمت اله العرائم عاله المنون الكان عليه ان يقول المنون لكان عليه ان يقول

الحبواب بیمقاصداوراداب اعتکاف کے خلاف امور ہیں ﴿ اِلَّهِ مُعْتَلَفَ کَیلِے تلاوت ، نوافل کی کثرت اور دبی مسائل کے مطالعہ کا شغف رکھنا چاہئے ، کہا فی شرح التنویر ﴿ ٢ ﴾ و هو الموفق اعتبکا ف مسئلہ اعتبکا ف مسئون کے قضا کی صور تیں اور مسجد میں شہلنے اور عسل کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱) آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف مسنون اگر کسی مجبوری مثلاً بیاری ،خوف یا اہل دعیال میں سے کسی کی بیاری ،حادثہ یا موت کی وجہ سے اگر چھوڑ تا پڑے تواس کی قضا کب اور کیسے کی جاسکتی ہے؟

(۲) کیا ایکے رمضان کے آخری عشرہ میں قضا کی جائے گی؟

(m) اگرة مهوس يادسوس دن بى اعتكاف جهور تايز يو كياقضادس دن كى بوگى ياصرف بقاياايام كى؟

(س) كيا قضاكي بدلي من اعتكاف بى كرناير كايافديكمي وياجاسكا عج؟

(۵) اعتكاف ميں گرمى كى وجه سے شل كرنا اورمعتكف كى جگه چھوڑ كرمسجد ہى ميں دوسرى جگه ليث

جانايا مملناجا تزبي يأبيس؟ بينواتوجروا

المستفتى: قارى سعيدالرحمٰن راولپنڈى..... ١/ شوال ١٠٠١ ھ

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واما محاسنه فظاهرة فان فيه تسليم المعتكف كلية الى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف اوقاته في الصلواة اما حقيقة او حكماً.

(فتاوى عالمگيرية ١:٢١٢ الباب السابع في الاعتكاف)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وتكلم الا بخير وهو ما لا اثم فيه ومنه المباح عند الحاجة اليه لا عند عدمها ..... وقراء قرآن وحديث وعلم وتدريس في سير الرسول عليه السلام وقصص الانبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة امور الدين.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢) ١ باب الاعتكاف)

السجواب: (۲٬۳۰۲) وکاف مسنونہ کے فاسد کرنے کی صورت میں ایک دن رات اعتکاف قضا کرنی ہوگی، و هو قول اہی حنیفة و محمد، اور ایو یوسف رحمه الله کزد یک (ایک قول میں) باتی ایام کی قضا کرنی ضروری ہے(ما خوذ از شامی ۱۰۲:۲۰۱) ﴿ ایک اور بہر حال یہ قضا (علی الاحوط) غیر رمضان میں کرنی ہوگی ، نداس میں سی مدت کی تعین ہے اور ندفد یہ دینا کافی ہے ﴿ ۲﴾۔

﴿ المُوال العلامة محمد امين: ومفتضى النظر لو شرع في المسنون اعنى العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاء ه تخريجا على قول ابى يوسف اى يلزمه قضاء العشر كله لو افسد بعضه واما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لان كل يوم بمنزلة شعع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه.

(ردالمحتار هامش الدرالبختار ٢٣٣:٢ باب في الاعتكاف)

﴿ ٢﴾ وألم طامع الله على المتكاف مسئون من صوم شرط باكر چداامدائ بجيم كنزو يك صرف اعتكاف منذور مين صوم شرط بينين والل كل روس علامه شاى كا قول رائح معلوم بوتا به قول كدان ك نزويك اعتكاف منذور على صنفون اعتكاف منذور كقريب به كهما يفهم من عباراته حيث قال: ومقتضى ذلك ان الصوم شرط اينضا في الاعتكاف المسنون لانه مقدر بالعشر الاخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض او سفر ينبغى ان لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به اقامة سنة الكفاية وينويده قول الكنو فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط الصوم فيه الخرد دالمعنار ٢: ١ ١ م ا باب الاعتكاف اوراك مخيم فرمات ين كدان المواظبة انسا تفيد الوجوب اذا اقترنت بالانكار على التارك اور ٣ : ٣ م ا من قرمات ين اقول لكن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجهها وهو ان الشروع في التطوع موجب للاتمام على اصل اصحابنا صيانه للمؤدى عن البطلان الخ.

اً بن تحقیق کی روشن میں حضرت مفتی صاحب دامت بر کاتبهم کار بخان .... (بقید حاشیدا <u>گل</u>صفحه پر)

(۵) گری کی وجہ سے خسل کرنا مفیدا عرکاف نہیں ہے البت احوط بیہ ہے کہ ابتدا میں استناء کر ہے اور مسنون بیہ ہے کہ معتکف میں سویا کر ہے لیکن مسجد کے اندر دیگر جنگہوں میں سونا مفید نہیں ہے اور مسنون بیہ ہے کہ معتکف میں سویا کر ہے لیکن مسجد کے اندر دیگر جنگہوں میں سونا مفید نہیں ہے (شامی) ﴿ الله وقق

#### سارے مہینے کے معتلف کامسجد سے بلاعذر نکلنے کی صورت میں قضا کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بندہ نے رمضان المبارک کے شروع ہے سارے میں کہ بندہ چندمنٹ کیلئے مسجد کے جمرہ جس میں شروع ہے سارے مہینے کے اعتکاف کی نبیت کی ، دوران اعتکاف بندہ چندمنٹ کیلئے مسجد کے جمرہ جس میں چیش امام صاحب بیار پڑا تھا عیادت کیلئے گیا ، احساس ہوتے ہی جلدی مسجد آ گیا ، ازروے شروع اعتکاف میں نقصان آ گیا کہیں؟ واضح رہے کہ میاء تکاف ند رئیس تھا۔ بینو اتو جروا

المستقتى: مولوي تخي بإدشاه حقاني مدر - تعليم القرآن كرك ... ١٣٠٠ الست ١٩٨٣ء

البواب: اگریه معتاف عشره اولی یا و طی میں عیادت کیلئے مسجد سے باہر گیا ہوتواس پرکوئی قضا نہیں ہے، لاند انھی الاعت کاف بالنحروج نم انشاہ بالدخول ﴿ ٢ ﴾ اورا گرعشره اخیرہ میں باہر گیا (بقید حاشیہ) ای جانب نے کہ بنابراحتیاط اس کی قضا ،غیررمضان میں کرنی ہوگی۔

قال العلامة الحصكفي: وان لم يعتكف رمضان المعين قضى شهرا غيره بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال الاصلى (١٣٢:٢) .....(ازمرتب)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وخص المعتكف باكل وشرب ونوم وعقد احتاج اليه لنفسه او عياله فلو لتجارة كره.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٣٢:٢ اباب الاعتكاف)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: اذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما اقام تارك له اذا خرج وظاهره ان مستند ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب ولا يمتنع ان يكون مستنده صريحا آخر بل هو الظاهر لنقل الثقات ان ظاهر الرواية ... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

بوتوام م ابوطنيفداورام محمد رحمه ما المله كنزديك ايك شب دروز كى قضاكر ني برعك ، لان التحقيق انه كالمنذور ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### اعتكاف رمضان كيثون كي صورت ميس قضا كامسئله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ جارے علاقہ میں گزشتہ رمضان میں کہ جارے علاقہ میں گزشتہ رمضان میں کو بیت ہے کہ باتی دنوں میں کو بیت کے باتی دنوں میں کو بیت کے باتی دنوں کی تضا کرنا ضروری ہے اور کو بی کہتا ہے کہ پورے اعتکاف کی قضا ضروری ہے ، سیح مسلد ہے جمیں مطلع فرما ہے ؟ بینو اتو جروا

المستقتى لِعل محدم غانى جنزل ثائيرسروس بيثاور.....١٩٦٩ م/١٧

البيواب محقق ابن البمام كاميلان يور عدى دن قضا كرنے كى طرف ب، يعني آخرى

عشره اورقضار مضان عضارت دوسر مهينول ميل ضرور ك ما قال العلامة الشامى ١٣٥:٢ ثم (بقيه حاشيه) مروى لا مستنبط واشار الى انه لو شرع فى النفل ثم قطعه لا يلزمه القضاء فى ظاهر الرواية لانه غير مقدر فلم يكن قطعه ابطالا.

(البحر الرائق ٢: ٠ ٠ ٣٠ ، ١ ٠ ٣ باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله اما النفل) اى الشامل للسنة المؤكدة ..... انها مقدرة بالعشر الاخير ..... ومفاد التقدير ايضا اللزوم بالشروع تامل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع فى المسنون اعنى العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاء ه تخريجا على قول ابى يوسف فى الشروع فى نفل الصلاة ناويا اربعا لاعلى قولهما ..... فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابى يوسف اما على قول غيره فيقضى اليوم الذى افسده لاستقلال كل يوم بنفسه .... والحاصل ان الوجه يقتضى لزوم كل ..... (بقيه حاشيه الكرح صفحه پر)

رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع فى المسنون اعنى العشر الاواخر بنيته ثم افسده ان يجب قضاء ه الخ (ا ) ودليل الثانى ان الشروع فيه ملزم كالمنذر وفى صورة النذر يلزم القضاء فى غير رمضان فكذا ههنا، قال فى الدرالمختار وان لم يعتكف رمضان المعين قضى شهرا غيره بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال انتهى (۲) ، قلت ويؤيده ما رواه ابوداؤد عن عائشة فامر ببناء ه فقوض وامر ازواجه بابنيتهن فقوضت ثم اخرالاعتكاف الى العشر الاول يعنى من شوال (۳). وهوالموفق اعتكاف عنه المسلم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف سنت اگر فاسدہ وجائے تو اس کی قضالا زم ہے یانہیں؟ اگر لازم ہے تو کتنے دنوں کالزوم ہوگا؟ فآو کی دارالعلوم دیو بند وغیرہ میں ردالحمار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قضالا زم ہے جبکہ خلاصة الفتاد کی میں لکھا ہے کہ قضالا زم ہے اس میں ترجیح کم قول کوہوگی؟ بینو اتو جروا

المب المب المب المعادت معلوم ہوتا ہے کہ غیر منذ وراعت کا ف جو کہ مسنون کو بھی شامل ہے خروج سے باطل اور فاسد نہیں ہوتا ہے کی بین ابن الہمام کے کلام سے اس مسنون کا شروع سے شامل ہے خروج سے باطل اور فاسد نہیں ہوتا ہے کین ابن الہمام کے کلام سے اس مسنون کا شروع سے

المستقتى: ميارك شاه دارالعلوم تجوزي بنون.....١٨/شوال ١٠٠١ه

(بقيه حاشيه) يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۳۳:۲ باب الاعتكاف)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣٣:٢ باب الاعتكاف)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢) ا باب الاعتكاف)

﴿٣﴾ (سنن ابي داؤد ١: ١ ٣٣ باب الاعتكاف كتاب الصوم)

واجب بونامعلوم بوتا مع مسلخص كلامه المذكور في ردالمحتار ١:٠٨ انه اذا افسد المنفور يبلزمه قضاء اليوم السنفور يبلزمه قضاء الباقي، واذا افسد المسنون (بالجماع مثلا) يلزمه قضاء اليوم الواحد عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله وعند ابي يوسف رحمه الله يقضى العشر اوالايام الباقية ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# معتکف کے مرنے پراعتکاف کی تکمیل کامسکلہ

البواب: چونکه ان دونوں میں ہے کئی نے بھی عشرہ اخیرہ کا اعتکاف نہیں کیا ہے اور آخری عشرہ میں پورے دس دن کا اعتکاف مسنون ہے اور بیاعتکاف عشرہ تک ندر ہا، البنداا گرتمام ستی میں دوسرے شخص نے اعتکاف نہ کیا ہوتو پوری ستی کے لوگ تارک السنت ہوں گے ﴿٢﴾۔و هو المو فق

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٣٣:٢ باب الاعتكاف)

﴿ ٢﴾ قال العلامة محمد امين: (قوله اى سنة كفاية) نظيرها اقامة التراويح بالجماعة فاذا اقام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذر ولو كان سنة عين لا ثموا بترك السنة المؤكدة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٣١ باب الاعتكاف)





# كتاب الحج

# باب تفسير الحج وشرائطه واركانه

# سفرج کے اسرار اور منافع

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک صاحب جج کے بارے میں کہ ایک صاحب جج کے بارے میں کہتے ہیں کداس لئے فرض کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے بسترے کواپنے کندھوں پرلا دکرسٹر کے نشیب وفراز ہے واقف ہو جائے اور وقت کا کھانا ہے وقت کھائے تا کہ واپس آ کر مسافری کا احساس ہو کیا واقعی جج اسلئے فرض کیا گیا ہے؟ بینو اتو جو وا

لمستقتى : حاجى عبدالوباب

الجواب بح ك فرضيت كا (راز) سبب تعظيم بيت الله به اورسفر جم بيل بهت منافع اور برك بيل بهت منافع اور برك بيل بهت منافع اور بركات بوتى بيل بيل بيل من ب

﴿ ا ﴾ قال الامام ولى الله الدهلوى: المصالح المرعية في الحج امور منها تعظيم البيت فانه من شعائر الله وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى.

(حجة الله البالغة ٢:٢٥ مبحث من ابواب الحج)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١٥١ كتاب الحج)

#### حديث "من لم يحج فليمت ان شاء يهو ذيا او نصر انيا" تغليظ برمحول ي

سوال: کیافرات بین ملاء دین صدیت ذیل کی تشریح میں کہ جس نے بغیر کسی مذر کے جج نہیں کیا تواگر وہ مرگیا تو یا یہودی مرگیا یا تعرائی، صدیت ہے : وعن امامة رضی الله عنه قال، قال رسول الله الله الله الله الله من لم یمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جابر او موض من فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہو دیا او ان شاء نصر انیا (رواہ الدار می). بینوا تو جروا الله یک الله میں المستفتی : نامعلوم ۱۹۷۳ میں الله میں الله میں المستفتی : نامعلوم ۱۹۷۳ میں الله میں ال

الجواب: واضح رہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور تعظیم یہود و نصاری نہیں کرتے یہ سلمان کرتے ہیں پس جو مسلمان یا وجو داستطاعت اور بغیر کسی عذر کے جج بیت اللہ نہ کرے تو اس نے مسلمانوں کے راہ پر سلوک نہیں کیا یعنی اس میں یہود و نصاریٰ کا ممل موجود ہوا ہے ور نہ اعتقاد رست ہے محر نہیں ہے لہٰذا یہ خص مسلمان رہے گا اور حدیث تغلیظ برمحمول ہوگا ہے۔ و هو الموفق

#### صرف نیت کرنے سے جج فرض نہیں ہوتا

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چندا شخاص نے زید کو کہا کہ ہم تم

(ان يسموت يهوديا او نصرانيا) اى فى الكفر ان اعتقد عدم الوجوب وقيل هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة فى الوجوب وفى العصيان ان اعتقد الوجوب وقيل هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة فى الوعيد والاظهر ان وجه التخصيص كونهما من اهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى ونبذه وراء ظهره كانه لا يعلمه، قال الطيبى والمعنى ان وفاته على هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء والمقصود التغليظ فى الوعيد كما فى قوله تعالى ومن كفر .....

(مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ١٥٣٠٦ كتاب المناسك الفصل الثاني)

کوامسال جج کیلئے بھیجیں گئم جج کی نیت کرلو، پھراس نے جج کی درخواست دی منظوری آئی تو کیا زید پر صرف نیت کرنے سے جج فرض ہوایا نہیں؟ بینواتو جروا

المستفتى :مولا تاغلام تجتبي دارالعلوم عثانيه راول بإرك لا بهور ..... ١٠ رمضان ٩ ١٨٠ه

المجواب: ج صرف نیت کرنے سے فرض ہیں ہوجاتا ہے جبکہ تلبیہ تا حال ہیں پڑھا ہے ﴿ ا﴾ ۔وهو الموفق

#### ج اور عمرہ میں نیت کے الفاظ غلط مڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی جی تمتع کرنے والاتھا اس نے تا جی او منظی کی وجہ سے کرا چی سے جی کی نیت کی ، یعنی الملھم انسی ارید الحج المخ ، حالانکہ اس نے تا جی اور منطی کی وجہ سے کرا چی سے جی کی نیت کی ، یعنی الملھم انسی ارید المعمر وہ المخ ، پڑھنا چا ہے تھا، وہاں حرم میں جا کرطواف وسعی کر کے بال منڈ والے ، یعنی جی کی نیت کر کے عمرہ کیا آتھویں ذی الحجہ کو پھر جی کی نیت کی کیا اس کا یہ عمرہ اور جی اوا ہوئے ہیں؟ بینو اتو جو وا

المستقتى: زابدالرحمٰن خانه صواتى كلے كرك ٢٣/٣/٤١٩٨ ٢٣/٣/

الجواب: نيت اراده فلي كانام بن كرالفاظ كاله ٢ ﴾ پس الشخص پروم وغيره واجب بيس

﴿ ا ﴾ قال العلامة النظام: ولا يصير شارعاً بمجرد النية مالم يأت بالتلبية او ما يقوم مقامها من الذكر او سوق الهدى او تقليد البدنة كذا في المضمرات.

(فتاوى عالمگيرية ٢٢٢١ الباب الثالث في الاحرام)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الشرنبلالي: النية في اللغة مطلق القصد وفي الشريعة قصد كون الفعل لما شرع له .....وقال شيخ الاسلام الديرى: النية هي الارادة الجازمة لان النية في اللغة العزم والعزم هو الارادة الجازمة القاطعة، وقال الشيخ الخطابي: معنى النية قصدك الشيئ بقلبك وتحرك الطلب منك، وقال البيضاوى: النية عبارة ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

ہواہاورشال پراعادہ فج وعمرہ ہے ﴿ الله وقق

#### دوسرے کے مال سے حج کرنے والا دوبارہ اپنے مال سے حج کرنے میں کیا نبت کرے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک بارج اپنے والد کے ہمراہ اوا کیا ہے خرچہ اس نے دیا تھا اور اس وقت میں غین نہیں تھا آج میں خود غی ہوں اس کئے دوبارہ اپنے مال سے جم کرنے کا ارادہ کیا ہے کیئن اب نیت کے بارے میں فکر مند ہوں کہ میں فرض جج کی نیت کروں یا نقل جج کی جینو اتو جووا

المستقتى : امان الله خان

السجسواب: اگرآپ نے پہلی دفعہ فرض تج کی نیت کی تھی تو آپ کا ذمہ فارغ ہوا ہے اوراگر ہالفرض آپ نے نفل تج کی نیت کی تھی تو اب دوبارہ فرض جج اداکرے (شامی ۱۹۵:۲) ﴿۲﴾۔ ملاحظہ: ...... ہمارے بلاد کے لوگ تج فرض کی نیت کرتے رہتے ہیں۔وھو الموفق

(بقيمه حاشيه) عن انبعاث قلبك نحو ما تراه موافقا لفرض من جلب نفع او دفع ضرحالا او مآلا والشرع خصصها بالارادة للتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه ..... وقال الكمال النية قصد الفعل ..... وقال عبد الواحد: اذا علم اى صلاة يصلى قال محمد بن ملمة هذا القدر نية والاصح انه لا يكون نية لان النية غير العلم بها الخ.

(امداد الفتاح شرح نورالايضاح ٢٣٣ باب شروط الصلاة واركانها)

﴿ ا ﴾ قال في الشامية: فيصح الحج بمطلق النية اى بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بان نوى النسك من غير تعيين حج او عمرة ثم ان عين قبل الطواف فبها والاصرف للعمرة، قال في اللباب وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما احرم به الغير ثم قال في موضع آخر ولو احرم بما احرم به غيره فهو مبهم فليزمه حجة او عمرة ..... وكذا لو اطلق نية الحج صرف للفرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٢ قبيل مطلب فيما يصير به محرما) حرف للفرض. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٢ قبيل مطلب فيما يصير به محرما)

# حاجت اصلی سے زائدز مین رکھنے والے برج کی فرضیت کا مسئلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے ذمین حاجت اصلی میں داخل ہے یانہیں؟ اور اس میں مج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عمرزادہ ہیڈ ماسٹر چھتلی سوات .....۱۹۷۵ م/۱۲/۱

الجواب: جتنى مقدارزين سے مالان ضروريات بور به وقى بيل وه حاجت اسكى ميل واقل بيل اوران سے ذاكر بح كيك فروخت كيا جائے گا، كما فى الهندية (٢١٨:٢) وان كان صاحب ضيعة ان كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفى الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله واولاده يبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقى يفترض عليه الحج والا فلا (١١٥) وهو الموفق

## مكانات اوردكانول كي صورت ميں جج كي فرضيت كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک شخص کے پاس ذرقی زمین کے علاوہ مکا نات اور دکا نیس بھی ہیں، جس کا باقاعدہ آمدن کرایہ کی صورت میں وصول کرتا ہے کیا اس پر جج فرض ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: تامعلوم ..... ١٩٤٣ ء/١٦/٣

#### الجواب زرى زين، مكانات، دكانيس اورديكر جائيدادوغيره اگراس كے حوائج اصليه اور جے سے

(بقيه حاشيه)عن المركب وليفيد انه يتعين عليه ان لا ينوى نفلا على زعم انه لا يجب عليه لفقره لانه ماكان واجبا وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٥١ كتاب الحج قوله للآفاقي لاالمكي) (فتاوئ عالمگيريه ١٥١١ كتاب المناسك بيان شرائط وجوبه)

واليس آنتك الله وعيال كِنْفقه عن الده وتواس برج فرش ب، وفسى الهداية: اذا قدر على الهزاد والراحلة فاضلاعن المسكن و هالا بد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده ﴿ الله وهو الموفق قرض لے كرج كرنے كا حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک شخص نے مجھے جج پر جائے کیا سرہ ہزاررو پیدد ہے تھے اس وقت دینے والے نے یہ وضاحت نہیں کی کہ بیقر ضہ ہا آگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا تو میں ہرگز اس سے جج نہ کرتا کیونکہ قرض لے کرجج پر جانا ہرگز جا ئزنہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا قرض لے کربھی جج ہوسکتا ہے یانہیں، اب میں کیا کروں؟ بینو اتو جو و المستفتی: حاجی علی محمد ہائی سکول رسمالپورٹوشہرو. ...۱۹۸۲ م/۱۱/ ۱۹۸

النجواب: جوش بیدل یا قرض مال برحرم بنیجاورعام پاکستانیوں کی طرح عمرہ کے بعد آٹھ ذی الحجہ کوفرض جج کی نیت کرے تو اس شخص کا ذمہ فریضہ سے فارغ ہوجا تا ہے ﴿ ٢﴾ آئندہ اگر میشن فن بھی ہوجائے تو اس بردوبارہ جج فرض نہ ہوگا ﴿ ٣﴾ ۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ (هدایه ۱:۱۳ کتاب الحج)

﴿ ٢ ﴾ قال الملاعلى قارى: والفقير الآفاقى اذا وصل الى ميقات فهو كالمكى ..... فالتقييد بالفقير لظهور عجزه عن المركب وليفيد انه يتعين عليه ان ينوى حج الفرض ليقع عن حجة الاسلام ولا ينوى نفلا على زعم انه فقير لا يجب عليه الحج .... ان قولنا الحج لا يجب على الفقير انما المراد به الآفاقى قبل وصوله الى الميقات فانه حينئذ اذا اراد دخول الحرم يجب عليه احرام احد النسكين وبدخوله الى مكة ووصوله الى الكعبة تعين عليه فرضية الحج سواء احرم به ام لا. (ارشاد السارى ٢٨ مبحث في الفقير اذا وصل الى مكة او الميقات) في الهنمدية: الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لاحج عليه هكذا في فتاوى قاضى خان. (فتاوى عالمگيرية 1 : ٢١ كتاب المناسك الباب الاول)

### مسيد كيلئة زمين فروخت كى إس قم برجج كى فرضيت كامسكه

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے پرانی مسجد کو پختہ بنانے کیلئے زمین فروخت کردی اور کافی رقم اس کے ہاتھ آئی ، کیا اس قم کی وجہ سے اس پر جج فرض ہوایا مسجد بنادے؟ اور اس قم کے نہ ہونے سے میخص مفلس ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى : رازمحمه وزير C/o حافظ رب نواز جنو بي وزيرستان ..... ۱۹۸۲ ما نظار ب

المجواب: بيرقم الشخص كى ملكيت ہے ﴿ الله الله يا قاعده حج اورز كوة مفروض بين البيّة الرّ

حولان حول یا اعلان وا ظرک وقت برقم تا کانی تھی تو بیفر انض عائد نہ ہوں گے ﴿ ٢﴾ و هو الموفق ﴿ ا﴾ چونکہ برقم اس تحص نے ایمی تک مجد مرمت میں قریج تمیں کی ہے لینی با قاعدہ مجد تمیں بنائی تو بیاس کی طکیت سے خارج نہیں ہوئی بلکہ برستوراس کی ملکیت ہے اوراگر چندہ مجد میں دی ہے تو بھی برقم وقف نہیں ہے بلکہ اس کا مملوک ہے کہ ہما صوح به الشاہ الشرف علی المتھانوی فی امداد الفتاوی اوراس فاوئی میں الفتاع میں الفتاوی اوراس فاوئی میں ہوا کہ چندہ صاجدو دارس وغیرہ عطی کی طلک سے خارج ہوجاتا ہے یائیس المل علم غور فر مالیس تو اس حوالے ہے بندہ نے "المسملة طی الفتاوی الحنفیة" میں ایک جو باتا ہے یائیس المل علم غور فر مالیس تو اس حوالے ہے بندہ نے "المسملة طی الفتاوی الحنفیة" میں ایک خارج نہیں ہوتا، کہ ما فی الملتقط ۲۵ اذا جمع دراهم لکفن میت ففضل او کفنه غیرہ، یصر ف فارج نہیں ہوتا، کہ ما فی الملتقط ۲۵ اذا جمع دراهم لکفن میت ففضل او کفنه غیرہ، یصر ف الی کفن مثله فان تعذر ذلک یتصدق به انتھیٰ، و فی الهندية ۲: ۲۰ ۲۰ رجل اعظی درهما فی عمارة المسجد او نفقة المسجد او مصالح المسجد علی طحم حدید فاثبات الملک للمسجد علی طفذا الوجه صحیح فیتم بالقبض . سرازمرتب)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الحصكفي: والعبرة لوجوبها وقت خروج اهل بلدها وكذا سانر الشروط قال الشامي اي يعتبر وجودها في ذلك الوقت.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ٩٥١ مطلب في فروض الحج وواجباته)

#### مشتركه مال ميں حج كى فرضيت كامسكله

سوال: کیافرہاتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ چند آ دمیوں کامشتر کہ مال ہوتو اس میں کون شرا کت دار جج ادا کرے گا،اور کس پرفرض ہے جے سند کے ساتھ لکھ دیں؟ بینو اتو جو و ا اس میں کون شرا کت دار تجے ادا کرے گا،اور کس پرفرض ہے جے سند کے ساتھ لکھ دیں؟ بینو اتو جو و ا استفتی علی محر خسر وروی ریجی غز ابند کوئنہ ۱۹۸۳۔/۹

السجواب: اگر ہرشریک کا حصہ مقدار فرضیت تک پہنچتا ہوتو ہرایک پر جج فرض ہے درنہ کسی پر نہیں (معتبرات فقہ) ﴿ا﴾۔وهو الموفق

### مشتركه مال ميں جج كى فرضيت كامسكله

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہم چار بھائی اکشے دہتے ہیں تین بھائی شادی شدہ ہیں اورا کیک شادی شدہ نہیں ہے اب ہم اتی رقم رکھتے ہیں کہ ایک بھائی حج کرسکتا ہے تو اس پر برا ابھائی حج اوا کر ہے یا جبوٹے بھائی کی شادی کروا کیں؟ بینو اتو جو و المستقتی فضل الرحیم لس ٹائیک دنتہ نیل بنوں سیس ۱۳۹۸ رمضان ۱۳۹۹ھ

السبواب: آپتمام شتر کہ نفذوزروغیرہ کی فرضی تقسیم کریں اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ہرایک بھائی پر جج فرض ہے یا نہیں ، مشتر کہ مال سے فرضیت جج کا اندازہ لگانا اس طریقہ سے ہوتا ہے ﴿۲﴾۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة محمد امين الشامي: (قوله ذي زاد وراحلة) افاد انه لا يجب الا بملك الزاد وملك اجرة الراحلة فلا يجب بالاباحة اوالعارية كما في البحر.

(ردالسحتار هامش الدرالمختار ۱۵۳:۲ کتاب الحج)

﴿ ٢﴾ اى فرضى تقسيم سے ہرايك بھائى كا حصہ جب معلوم ہوجائے اگر برايك كے حصہ بي اتى رقم آئے كه اس ت ج كے جملہ اخراجات بورے ہوتے ہوں تو ہر حصہ دار پر جج فرض ہے ..... (بقیہ حاشیہ اسلام علے صفحہ پر)

## مشتركه مال سے حج كرنے والے فقير كاذ مەفرىضە حج سے ساقط ہوجاتا ہے

سوال: کیافرہ نے ہیں علم ورین اس مسئلہ کے بارے میں کدمحد رفتی کے والد، والد واور چھوٹے بھا کیا سال تم جی پر چلے جاؤ، چھوٹے بھا کیوں نے مشتر کہ مال سے جی کیا ہے اب والد نے محد رفتی سے کہا کہ اس سال تم جی پر چلے جاؤ، لیکن محمد رفتی نے کہا کہ میرا ہے جی فرض کا بدل نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ مشتر کہ مال ہے اب سوال ہے کہ اگر محمد رفتی اس اشتر اک سے جدا حالت میں متمول ہو جائے تو اس پر دوبارہ جی کرنا لازمی ہوگا یا نہیں؟ یا وہی مشتر کہ مال سے کیا ہوا جی کافی ہے؟ بہنو اتو جرو ا

المستقتى : محدر فيق مردان .... ١٩٧٥ ء / ١٥/٨

المجسواب: اگرمشتر کہ مال ہے آپ کا حصہ (بروئے فرضی تقسیم) جج کیلئے با قاعدہ کافی ہوتو آپ پر جج فرض ہے ﴿ ا﴾ آپ اس مشترک مال ہے جج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا حصہ کم ہواور میقات سے عام تجائ کی طرح عمرہ کی نیت کریں اور آٹھ ذی الحجہ سے فریضہ جج کی نیت کریں تو اس صورت ہیں بھی آپ کا فریضہ اوا ہوا آپ پر آئندہ کیلئے جج فرض نہ ہوگا ﴿ ۲﴾۔ و هو الموفق

مال بفتدرنصاب جم مملوك نه بهواس مين صرف تصرف كي اجازت بهوتوج فرض نه بهوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کو والدین کی میراث (بقیہ حاشیہ) ورنہ مال مشتر کہ کے کل نفع پرمجموعی طور سے جج فرض نہیں ہوتا۔ (از مرتب)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك او الاجارة دون الاعارة والاباحة سواء كانت الاباحة من جهة من لامنة له عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم كالاجانب. (فتاوى عالمگيريه ١:١٥ ٢ كتاب المناسك الباب الاول)

﴿٢﴾ وفي الهندية: الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لا حج عليه هكذا في فتاوي قاضي خان. (فتاوي عالمگيريه ١:٢١ كتاب المناسك الباب الاول) میں کچے نہیں ملا اور ای کا شو ہر نہی فوت ہوا ہے البتہ اس عورت کے بیٹے خوب مال کماتے ہیں اور والدہ کو دیتے ہیں کی اور والدہ کو دیتے ہیں کیا اس کی وجہ ہے اس پر جج فرض ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: نيال حنان اوركز ئى ابوظهبى امارات ....١٠/ريع الاول٢٠٠١ه

الجواب: الراس عورت كوشو بريا ولا دنے بطور تمليك كافى مال ديا ہوتو شرط موجود ہوكراس بر

ج فرض ہوگااور اگراولاد نے صرف اختیار دیا ہوتو بیاس نے نہیں ہوسکتی ﴿اللهِ وهو الموفق

حرام کے ساتھ مخلوط مال برج کرنے کا حکم

سوال: ایافر مات میں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے چوری کرکے مال جمع کیا ہے۔ اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے چوری کرکے مال جمع کیا پھرات حلال مال کے ساتھ دخلط کر کے تجارت شروع کی اور بہت مال کمایا ، کیا اس مال سے جج کرنا جائز ہے؟
المستفتی :عبدالرحمٰن وزیرستانی

الجواب: بونكه يخلوط مال الشخص كى ملكيت بالبذا استطاعت موجود بونك كي صورت ميل البدواب بين قرض به مال حرام من جي ادا بوتا بيكن تواب سيمروم بوتا به الحرام في الهنديه السيم و من الهنديه و ۲۲۰۲) ( كها في الهنديه

﴿ الله قال العلامة محمد امين الشامى: (قوله ذى زاد وراحلة) افاد انه لا يجب الا بملك الراد و ملك اجرة الراحلة فلا يجب بالاباحة او العارية كما في البحر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۴:۳ كتاب الحج)

﴿٢﴾ قبال المعلامة ابن عابدين: ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كمما ررد في المحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج.

(ردالسحتار هامش الدرالمختار ۲:۲:۱ مطلب في من حج بمال حرام) ﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ويجنهد في نحصيل تفقة حلال فانه ... (بقيه حاشيه اگلر صفحه بر)

# قرض لے کرجے ادا کرنااور پھر حرام حلال کے خلوط مال سے قرضہ ادا کرنے کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس سئلہ کے بارے میں کدایک شخص کے مال میں سترفیصد حرام کا اختلاط ہے اسلئے اس نے قرضہ لے کر حج ادا کیا اور بعد از حج اس قرضہ کواس مخلوط مال سے ادا کرتا ہے کیا یہ حج حرام مال سے ہوایا حلال ہے؟ بینو اتو جزو ا

المستقتى: تامعلوم ..... ۲۶/ ذى الحجي ۱۳۹۳ ه

الجواب: اس مخص نے حلال مال سے جج اوا کیا اور قرضہ کوایئے ملک ضبیث سے (بالا ختلاط) ادا کیا ﴿ا﴾ البتة اس پرحقوق کا اداوا جب ہے تا کہ مال حرام سے ذمہ فارغ ہو ﴿٢﴾۔

نوٹ اس مال جرام ہے جس میں حلال کا خلط نہ ہونہ کیل کا اور نہ کثیر کا اس سے قرض ادا کرنا ناجا مزاور حرام ہے کیکن ایسا مال اقل قلیل ہوتا ہے۔و ھو الموفق

# مال حرام ہے جج کی ادائیگی کا تھم

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنا جائز دولت اور حرام مال سے جج

(بقيه حاشيه) لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها وان كانت مغصوبة كذا في فتح القدير.

(فتاوي عالمگيريه ١: ٠ ٢٢ الباب الاول في تفسير الحج)

هُ الله وفي الهندية: اذا اراد الرجل ان يحج بمال حلال فيه شبهة فانه يستدين للحج ويقضى دينه من ماله كذا في فتاوئ قاضي خان في المقطعات.

(فتاوي عالمگيريه ١:٠٠١ كتاب المناسك الباب الاول)

مر ٢ أن عابدين: ان ماوجب التصدق بكله لا يفيد التصدق ببعضه لان المغصوب ان علمت اصحابه او ورثتهم وجب رده عليهم والاوجب التصدق به. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨:٢ مطلب في التصدق من المال الحرام)

اداہوسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا امستفتی: مقدی خان کرکلہ بنوں ۱۳۹۸/۹/۲۸ ه

مال حرام سے ج كرنے والے كذمه سے فريضه جي ساقط مكر ثواب سے محروم ہوتا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کدایک شخص کے افعال وکر دار
تا گفتہ بہ ہیں اس کی جائیدا داور زمین سب دھو کے اور فراڈ کے ہیں، جیبیوں کا مال دہانا، جھوٹ بولنا وغیر ہ
سب اس کا شیوہ ہے یعنی تمام مال حرام ہے اب جج کیلئے داخلہ بھیجا ہے کیا یہ جج ادا ہوگا؟ بینو اتو جروا
استفتی : محدر من سیرغربی باڑیاں .....۸/شوال ۱۳۹۵ھ

السبسواب: جونفس الرام على المساح المائع تول ند وكا أواب محروم رجكاء المرجدة مد عفر يضر ما أو وجاتا بكما في ردالم حتار ١:١٩ وفي البحر ويجتهد في المحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يئاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة المحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها و لا تنا في بين سقوطه وعدم قبوله فيلا يشاب لعدم القبول و لا يعاقب عقاب تارك الحج اى لان عدم التوك يبتني على الصحة وهي الاتيان بالشرائط و الاركان و القبول المترتب عليه الثواب يبتني على اشياء كمحل الممال و الاحلاص كما لو صلى مرائيا او صام و اغتاب فان الفعل صحيح لكنه بلا ثواب. (رد المحتار هامش الدر المختار ١٥٢:٢ مطلب في من حج بمال حرام)

#### حکومتی اعانت سے حج کرنے والے کا فریضہ ساقط ہوجاتا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص پر جج فرض ہواور اب تک اس نے اوانہ کیا ہواور حکومت اس کو بوجہ ملاز مت سرکار جج کیلئے بھیج دے کہ چوتھائی حصہ خرج خود کرے اور نین چوتھائی حکومت برواشت کرے، تو کیا اس طریقہ سے فریضہ جج اس سے ساقط ہوگایا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: قاضى معيداحمد چوهر بريال پندى ٢٢٠٠٠٠/شعبان ٢٠٠٠ه

الجواب: اس ملازم عفريضد ج ساقط موجائے گااور فرمدفارغ موگا، كيونكدىيد ملازم كى سے

ج بدل نبیں کرتاحتی کہ تیرع ضرررسان ہوجائے ﴿ا﴾۔وهو الموفق

# حكوتى اعانت يفلى حج كيلئے جانے كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے فریفہ جج ادا کیا ہے اب اگر حکومت بی کتان ایسے شخص کو جج کیلئے بھیجنا ہے اور حکومت خرچہ برداشت کرے، ایسے شخص کیلئے جمین شریفین کی ذیارت ہے مشرف ہونا شرعا درست ہے یانہیں ؟ بینو اتو جو و المستقتی : محمد سن بر ہانی مدرسہ دار الہدی شنڈ وآلہ یار حیدر آباد سند تا استعان ۲۲/۱۰۰۱ھ

الجواب: سي كا عانت ع ح كرناممنوع نبيس ع ﴿ ٢ ﴾ ال مي كوئي شرعي قباحت نبيس

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك او الاجارة دون الاعارة والاباحة سواء كانت الاباحة من جهة من لامنة عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم كالاجانب كذا في السراج .... الفقير اذا حج ماشيا ثم ايسر لاحج عليه هكذا في قاضى حان (فتاوي عالمگيريه ١:١١ كتاب المناسك الفصل الاول) ﴿ الله عَلَى ال

ہے حکومت کسی کوخوشا مدیا مداہنت پر مجبور نہیں کرسکتا ﴿ ا﴾ ۔ و هو الموفق مرکاری اعاشت مرج کیلئے جانا جائز ہے جبکہ سیاسی رشوت نہ ہو

﴿ ا ﴾ قبال العلامة محمد امين: قوله ولو وهب الآب لابنه الخ و كذا عكسه وحيث لا يجب قبوله مع انبه لا يعن احدهما على الآخر يعلم حكم الاجنبي بالاولى ومراده افادة ان القدرة على الزاد والراحلة لابد فيها من الملك دون الاباحة والعارية كما قدمناه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٢:٢ كتاب الحج)

والإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لامنة له عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم والإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لامنة له عليه كالوالدين والمولودين او من غيرهم كالاجانب كذا في السراج الوهاج. (فتاوى عالمگيريه ١:١٦ كتاب المناسك) وفي الهندية: مايوضع في بيت المال اربعة انواع .... الثالث الخراج والجزية وما صولح عليه بنو نجران .... وما اخذه العاشر من المستأمنين .... وتصرف تلك الى عطايا المقاتلة وسدالتغور والى بناء الرباطات والمساجد ..... والى ارزاق الولاة واعوانهم والمقتين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين ويصرف الى كل من تقلد شيأ من المسلمين والى مافيه صلاح المؤمنين كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١٠١٩٠١ ١ فصل ما يوضع في بيت المال كتاب الزكوة)

# ہدے غناء آنے کی صورت میں جج کی ادائیگی کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزیدصا حب جائیداداورغنی آدمی ہے اورخود جج اداکر چکا ہے زید کے چار جیٹے ہیں بالغ لیکن مفلس ہیں ، اس نے ایک جیٹے کورقم دے کر جج کیلئے روانہ کیا، جب زید فوت ہوا تو ان کے جیٹے دولت منداورغنی ہوگئے، اب زید کے جیٹے نے عالت مفلسی میں جو جج اداکیا ہے کیا اب اس پردو بار غنی جنے کی وجہ سے جج فرض ہے یائیس ؟ بینو اتو جو و ا

المجبواب: بیسکین والد کی بخشش کی وجہ نے فنی ہوا ہے نیز میقات تک بہنچنے کی وجہ سے پیخض کی کے تھم میں ہوجائے گا بہر حال پیخص فرض کی نیت کرے گا اور دو بارہ اس پر ادا کرنا واجب نہ ہوگا (ماخوذ ازشامی ۱۹۵:۲۶) ﴿ الله و الموفق

### ج بدل میں بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے فقیر برج فرض نہیں ہوتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء وین اس مئلہ کے بارے میں کہ

(١) الرئسي فقير خفس كو حج بدل كيلئے بھيجا جائے تو تجھيخے والے كا ذمه فارغ ہوجا تاہے يانہيں؟

(٢) اگراس فقير نے سلے جج نه كيا جوتو بحركيا حكم بـ

(٣) جج بدل من الرما موربة تقدست اور فلس بوجس پراپتا جج فرض بين بهاور شهيل جج كيا العلامة ابن عابدين: الفقير الآفاقي اذا وصل الى ميقات فهو كالمكي . ... وليفيد انه يتعين عليه آن لاينوى نفلا على زعم انه لا يجب عليه لفقره لانه ماكان واجبا وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٥:٢ كتاب الحج قوله للآفاقي لالمكي)

ہے کیا بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے اس پرخود جج فرض ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی: حافظ عبد الرزاق ٹدل سکول آیاز قلعہ بنوں ۔۔۔۔ ۱۹۷/۷/

المجواب: (۱) ایسے خص کو جج بدل کیلئے بھیجنا جائز ہے۔ (شامی)۔

المجواب: (۱) ایسے خص کو جج بدل کیلئے بھیجنا جائز ہے۔ (شامی)۔

(۲) ذمہ فارغ ہوجاتا ہے ﴿ اللہ ۔۔

(٣) ريخلف فيه مسئله ب البية اكثر ابل شخفيق كز ديك اس يرجج فرض نبيس موتا، والتسفيصيل

في الشامية ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (فجاز حج الصرورة من لم يحج) يراد به الذي لم يحج عن نفسه اى حجة الاسلام. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١ مطلب في حج الصرورة) ﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (تنبيه) قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار اقول وظاهره يفيدان الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة وظاهر كلام البدائع باطلاقه الكراهة اي في قوله يكره احجاج الصرورة لانه تارك فرض الحج يفيد انه يصير بدخول مكة قادراً على الحج عن نفسه وان كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوي فليتأمل، قلت: وقد افتي بالوجوب مفتى دار السلطنة العلامة ابوالسعود وتبعه في سكب الانهر وكذا افتى به السيد احمد بادشاه والف فيه رسالة وافتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه والف فيه رسالة لانه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لان سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه وفي تكليفه بالاقامة بمكة الى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم ايضا واما ما في البدائع فاطلاقه الكراهة المنصرفة الى التحريم يقتضي ان كلامه في الصرورة اللذي تحقق الوجوب عليه من قبل كما يفيده ما مرعن الفتح نعم قدمنا اول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي أذا وصل الى ميقات فهو كالمكي في أنه أن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوى النفل على زعم انه فقير لانه ماكان واجبا ... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

# جے منظوری سے بل رکھی گئی رقم امانت ہوتی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جن لوگوں نے گزشتہ سال جج کیلئے رقم بینک یا کسی کے پاس جمع کرائی ہواور جج کی منظوری نہ ہوئی اور ای رقم سے آئندہ سال جانے کا ارادہ ہوتواس قم پرسالا نہ ذکو ہوا جب ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جرو ا استفتی: نامعلوم .....

المبواب ج كيك داخل شده رقم منظورى تقبل امانت موتى بالبذااس بربا قاعده ذكوة واجب موكى ﴿ الله والموفق

### د فاعی فنڈ میں قم دینے سے فریضہ حج سے ذمہ فارغ نہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمے بارے ہیں کررائم الحروف نے دوسال سے جج بیت اللہ کی درخواسیں دے رکھی ہیں گرمنظور نہ ہو کیں ، اب جج کی رقم بینک ہیں جمع ہے اور (بقید حاشید) علیه وهو آفاقی فلما صار کالمکی وجب علیه حتی لو نواہ نقلا لزمه الحج شانیا، لکن هذا لا یدل علی ان الصرورة الفقیر کذلک لان قدرته بقدرة غیره کما قلنا وهی غیر معتبرة بخلاف مالو خرج لیحج عن نفسه وهو فقیر فانه عند وصوله الی المیقات صار قادرا بقدرة نفسه فیجب علیه وان کان سفرہ تطوعا ابتداء ولو کان الصرورة الفقیر مثله لما صح تقیید ابن الهمام کراهة التحریم بما اذا کان حجه عن الغیر بعد تحقق الوجوب علیه و تعلیله لکراهة بانه تضیق الوجوب علیه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٢٢٢ قبيل مطلب العمل على القياس دون الاستحسان) ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض ان الزكاة تجب في النقد كيفيما امسكه للنماء او للنفقة وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. (البحر الرائق ٢:٢٠٢ كتاب الزكوة)

ووسری طرف کفار کے ساتھ جنگ بھی شروع ہے تو کیا میں بدرہ پید بجائے فریف جے ادا کرنے کے دفاعی فنڈ میں دیدوں یا فریف جے افغال ہے، میری عمر بہتر سال ہے زندگی کا بھروسہ بیس ایکے سال تک زندہ رہوں یا نہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى: حافظ تحريعهم صاحب لالدرخ واه كينث ١٩٤١م/١٢/١٢

الجواب: دفاق فنذ میں قم دینے کا بہت برا اجر ہے لیکن اس میں قم دینے تفریضہ جج کا فرمہ فار نے نبیس ہوتا ہے ہوا ہے۔ فراغت ذ معاصل فرمہ فار نی نبیس ہوتا ہے ہوا ہو مقدم کر سے ہوتا ہے۔ وھو الموفق

#### بلوغت کے بعد دویارہ حج کی فرضیت کا مسئلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ تقریباً پانچ چھوسال کی عمر میں جج کیا تھا، اب الحمد للد میں بالغ اور غنی ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جج نفل تقریباً پانچ چھوسال کی عمر میں جج کیا تھا، اب الحمد للد میں بالغ اور غنی ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جج نفل تقااب آپ پر دوبارہ جج فرض ہو گیا ہے کیا ہے جے جب بینو اتو جو و ا
المستفتی: میر بشیم وزیر ستانی میر بستانی میر بستانی ۹/۱۲/، ۱۹۸۲

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: وان ملكه فيه اى في الوقت فليس له صرفه الى غير الحج فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه وهذا تصريح بما علم ضمنا ومنطوق لما عرف مفهوما. (ارشاد السارى ١:٣٣ باب شرائط الحج)

﴿٢﴾ قال العلامة النووى: (قوله فقال رجل يا رسول الله الناسخة ان امرأتى خوجت حاجة وانى اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك) فيه تقديم الاهم من الامور المتعارضة لانه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها لان الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها.

(شرح النووي في ذيل مسلم ١٠٣٣ قبيل باب مايقول اذا رجع من الحج)

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء ین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں اہلیہ کے ساتھ جج کیلئے جانا چاہتا ہوں مگر میر اسب سے جیوٹالئے کا غیر شادی شدہ ہے اسلئے اس کا غیر شادی شدہ ہوتا میر سے جج بیت اللہ کیلئے جانے میں حاکل ہوسکتا ہے؟ میری عمر مجہتر سال سے زائد ہو چکی ہے اسلئے اطمینان قلبی کیلئے یہ امروریا فت طلب ہے؟ بینواتو جروا

المستقتى: ﴿ النَّرْ محمد تعيم خان صوبيدار يبجرواه كينٺ

الجواب: آپ كفريضد حج كى تاخيركيليكسى اولاد كاغير شادى شده موناعذر شرى نبيس

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: الثالث البلوغ وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض لا عن الجواز او الصحة فلا يجب على صبى مميز او غير مميز، فلوحج فهو نفل لا فرض لكونه غير مكلف فلو احرم ثم بلغ فلو جدد احرامه يقع عن فرضه والافلا الخ.

والسلام العلامة المرغبتاني: وانها شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام الهما عبد حج عشر حجج ثم اعتق فعليه حجة الاسلام وايما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام. قال ابن الهمام: روى الحاكم من حديث محمد بن المنهال حدثنا يويد بن زريع حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال، قال رسول الله عنها صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة الحوى .... وقال صحيح على شوط الشيخين.

(الهداية مع فتح القدير ٣٢٥:٢ كتاب الحج)

(ارشادالسارى ٢٥ باب شرائط الحج)

ے ﴿ اَ ﴾ آپ ضرور ج کیلئے تیاری کریں۔ وهو الموفق بہلے میٹے کی شادی کرائے یا جج ادا کرے؟

سبوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میر ابھائی غیر شادی شدہ ہے تو والدصاحب بہلے بھائی کیلئے شادی کرائیں یا پہلے جج اداکریں؟ بینو اتو جو و المستفتی: شاہ جہان تبوک سعودی عرب سیم رہیج الثانی ۱۴۰۲ھ

السجسواب: اگروالد پرج فرض ہو چکا ہے تو اس صورت میں بیٹے کی شادی سے پہلے جج کا فرید ہوں ہے کہا ہے کا فرید ہونے کا فرید ہونے کا الدر المختار ۲۳۲:۴ ﴿٢﴾ . وهو الموفق

محرم کے بغیر جج کیلئے جانے کی کراہت میں عرب وعجم برابر ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عمریوہ گاں کی طبعی حالت نکات کا متحمل نہیں ہوتا، لہذا اگر وہ معتمد آ دمی کے ساتھ جج کیلئے جا کیں تو کیوں جائز نہیں ہے؟ اور بیعدم جواز کا مسئلہ صرف مجم کیلئے ہے یا عرب کیلئے بھی ہے کیونکہ مکہ مرمہ میں بھی ہوہ عورتیں ہوں گے جن کا کوئی محر نہیں ہوگا، وہ تو وہاں جج ادا کرتی ہیں کیاان کیلئے بھی بغیر محرم کے جج ممنوع ہے؟ ہمارے ہاں یہ شہور ہے کہ الی معمر ہوہ کا جج قبول نہیں جو نکاح نہ کرے یا محرم ساتھ نہ ہو؟ بینو اتو جو و ا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ وفي الهندية: اذا وجد مايحج به وقد قصد التزوج يحج به ولا يتزوج لان الحج فريضة اوجبها الله تعالىٰ على عبده كذا في التبيين.

<sup>(</sup>فتاوي عالمگيريه ١:١٦ بحث ومنها القدرة على الزاد و الراحلة)

<sup>﴿</sup>٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي الاشباه معه الف وخاف العزوبة ان كان قبل خروج اهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٥٢:٢ كتاب الحج)

النبواب: محرم القام وعليكم السلام ك بعدواضح رب كورت كيك فاونداورمم ك بغيرج .
كيك جانا مكر وة حركي باس حكم مين عجم اورعرب كاكوئي فرق نيس بالبته جس عورت كامقام مقدار سفر ي كم دور بوتواس كيك زوج او محرم بالغ عاقل موربوتواس كيك زوج او محرم بالغ عاقل غير مجوسى ولا فاسق ..... لامرأة حرة ولو عجوزاً في سفر ..... ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة (مختصراً) ( ا ). وهو الموفق

# بوڑھی عورت غیرمحرم کے ساتھ جج کیلئے ہیں جاسکتی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کے ابن الا بن بیدا ہوئے ہیں گیا گئی ہو کے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کے ابن الا بن بیدا ہوئے ہیں گئی سے ہیں گئی ہے کہ ساتھ جج کیلئے جاسکتی ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: حاجىمشرف خان سيد وشريف موات

الجواب: بورهی عورت غیرم مرم کماتھ جے کیلئے ہیں جا کتی ہے کہ ما فسی شوح التنویو ومع زوج او محرم بالغ عاقل غیر مجوسی ولا فاسق ..... لامرأة حرة ولو عجوزا فی سفر، وفی ردالمحتار ۱۹:۲ وقوله ولو عجوزاً) ای لاطلاق النصوص بحر، وقال الشاعر مد لکل ساقطة فی الحی لاقطة

وكل كاسدة يوما لها سوق ﴿٢﴾. وهو الموفق

كسى اجنبى شخص كودين بھائى بناكراس كے ساتھ حج كيلئے جانا جائز نہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت عدم شوہرومحرم کے

﴿ الله (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠ : ١٥٨ كتاب الحج)

﴿٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ١٥٨:٢ كتاب الحج)

البيواب: سي عورت كيك زوج يا محرم كي بغير سفر ج وغيره كيك جانا حرام به اجنبي خص زبانى بهائى بهن كى گفتار ي محرم بيس بن سكتاب، كهما فى شرح التنوير ومع زوج او محرم بالغ عاقل غير مجوسى و لافاسق مع وجوب النفقة لمحرمها عليها لامرأة حرة ولو عجوزا (بحذف يسير) هامش (دالمحتار ١٩٩١ ه ١٩٠١ ه ١ م وهوالموفق

# ائیر بورٹ برمحرم موجود ہے تب بھی سفر بغیرمحرم کے جائز نہیں

سوال: کیافرمات ہیں۔ ملاء دین اس مسلات بارے بیں کوزید سعود عرب مدیند منورہ میں مقیم ہے دہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو اس کا والد کراچی ائیر پورٹ سے ہوائی جہاز میں سوار کر ہے اور میں مقررہ وقت پرجدہ کے ہوائی اڈہ پرموجودر ہوں گا، تو بیوی کو لے جا کوں گا، اور کہتا ہے کہ بیباں کے علاء نے فتوئی دیا ہے کہ ضرورت کے وقت نوجوان عورت بغیر محرم کے ہوائی جہاز میں سفر کر سکتی ہے، کین اس کی بیوی کا والد کہتا ہے کہ میری لاکی کی عمرا شارہ سال ہے اور سفر سے ناواقف ہے البذا شرعا یہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ، نیز زید کی مجبوری بھی نہیں ہے وہ مالدار آ دمی ہے بہاں آ کراپی بیوی کو لے جائے نیز والدین سے ملاقات ، نیز زید کی مجبوری بھی نہیں ہے وہ مالدار آ دمی ہے بہاں آ کراپی بیوی کو لے جائے نیز والدین سے ملاقات بھی کر ہے گاجوائلی درجہ کی عبادت ہے اب ان دونوں میں ہے سی کا قول حق ہے، بیبن وا مین کت ب

المستقتى :عبدالوا حدملتان

الجواب: يول كوالدكى بات تق محديث اورفقه كموافق م،قال رسول الله مانية

هُ الله (الدرالمختار على هامش دالمحتار ١٥٨:٢ كتاب الحج)

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا فوق ثلثة ايام فصاعداً الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذومحرم منها (رواه ابوداؤد) ﴿ ا ﴾ وبمعناه في سائر كتب الاحاديث ﴿ ٢ ﴾ وفي الهندية ٢ : ٣ ٣ ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلثة ايام فما فوقها الاحاديث ﴿ ٢ ﴾ وهكذا في سائر كتب الفقه البتضرورت كوقت الم ثافعي اورتماد كول پرفوئ وينانا جائز بين بهام ثافعي رحما الله فرمات بين كرمعتم ورول كرماته جانا جائز بي جبكران ورول كرماته كارم الدوقا مع المحادم وغيره موجود بول ﴿ ٣ ﴾ اورتما وفرما قرمات بين كرميم ولال كرماته جانا جائز بي جبكران ورول كرماته كارم وغيره موجود بول ﴿ ٣ ﴾ اورتما وفرمات بين كريك مردول كرماته جانا جائز بي كما في الهندية ٢ ٢ ٣ ٣ قال حماد رحمه الله لابأس للمرأة ان تسافر بغير محرم مع الصالحين ﴿ ٤ ﴾ وهو الموفق

### ج كيلي بغيرمرم كم مفرمعصيت ب

#### سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک مخص نے سعودی عرب سے

﴿ ا ﴾ (سنن ابي داؤد ١ : ٢٣٨ باب في المرأة تحج بغير محرم كتاب الحج)

﴿٢﴾ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله الناسطة يحطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذوم حرم ولا تسافر المرأة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال يارسول الله، ان امرأتى خرجت حاجة وانى اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك.

(صحيح مسلم ٢٥٠١ كتاب الحج، صحيح البخاري ١:٥٠١ كتاب الحج)

«٣» ( فتاوى عالمگيريه ٥: ٢ ٣ ٢ الباب السادس والعشرون من الكراهية)

﴿ ٣﴾ قالوا الشافعية: ان يكون مع المرأة زوجها او محرمها او نسوة يوثق بهن اثنتان فاكثر، فلو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج وان جاز لها ان تحج معها حجه الفريضة بل يجوز لها ان تخوج وحدها لاداء الفريضة عند الامن.

(الفقه على المذاهب الاربعة ١: ٥٥٢ شروط صحة الحج)

هُ ٤﴾ (فتاوي عالمگيريه ٢٠١٥ قبيل الباب السابع والعشرون في القرض والدين)

ا پی والدہ کیلئے کئی بارجے کا واخلہ کیا مگرم منہونے کی وجہ سے اس عورت کا تج مؤ خرہوتا رہا،اب محلّہ کا ایک نیک اور متندین شخص جے کیلئے جاتا ہے عورت کے ورثاء کا اراوہ ہے کہ حاجی کیمپ اور جہازتک اولیاء ساتھ جا کیس کے اور جدہ ائیر پورٹ پراس کا بیٹا اس کو لے کرجے کرائے گالیکن ہوائی جہاز کا بیٹین چار گھنٹے کا سفر بلامحرم ہوگا، شرعااس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: سيدرحمٰن شاه حقاني .....٢٢/ جمادي الاولي ٢٠٠١هـ

المجمواب: بغیرمحرم یازون کے ہرسفرکر نامعصیت ہے لہدیسٹ ور د بذلک ﴿ ا ﴾ وصوح به جمیع ارباب الفتاوی ﴿ ٢﴾. وهوالموفق

حاجبه کیلئے د بوریا شوہر کا چامحارم ہیں ہیں

#### سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک عورت جم پرجانا جا ہتی ، کیا

(بلوغ السرام ٢٢٥ كتاب الحج)

﴿ ٢﴾ قال العلامة الموصلى: ولا تحج المرأة الا بزوج او محرم اذا كان سفرا، لقوله عليه الصلاة والسلام، لا يبحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر ثلاثة ايام فما فوقها الا ومعها زوجها او ذورحم منها، (رواه البخارى ومسلم ومالك وابوداؤد والترمذى واحمد) وقال عليه السلام لا تبحج المرأة الا ومعها زوجها او ذورحم محرم منها والمحرم كل من لا يحل له نكاحها على التابيد الخ.

(الاختيار لتعليل المختار ١٨٢:١ كتاب الحج)

وہ اپنے دیور یاشو ہرکے چیا کے ساتھ جاسکتی ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی : مجم الرحمٰن بقلم خود ....۱۹۷۳ء/۲۲/۵

البعد السجد اب: چونکه بیاشخاص ندمارم بین اور نداز واج بین للبذایه عورت ان کے ساتھ حج کیلئے نہیں جاسکتی ﴿ الله و مو الموفق

# بلامحرم سفرنا جائزليكن صحت حج اور فراغت ذمه كيلئة مانع نبيس ب

سوال: کیافرمات ہیں علماء دین اس سندے بارے ہیں کداگرایک دی اپنی والدہ کیلئے جج کا وا خلہ کرائے ، حالانکہ بیٹا سعود یہ ہیں ہے اگروہ کراچی ہے جدہ تک صرف جہاز ہیں بلامحرم سفر کرے اس کا کیا تھم ہے اور بیرجج اوا ہوگایا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی :مولوی محمد نبی ریاض سعودیه .....۲۸/صفر۴۴۰۱۵

الجواب: کراچی ہے جدہ تک یہ بلامحرم سفرنا جائز ہے مگر صحت جج اور فراغت ذمہ سے مانع نہیں ہے (ماخوذ ازشامیہ) ﴿۲﴾۔وهو الموفق

### كثيرتن مهرس جح كى فرضيت اور بهيه كى صورت ميں فرضيت جج كامسكيه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ شامد نے اپنی بیٹی شاہدہ کی شادی

﴿ ا ﴾ قبال العلامة ابس عابدين: (قوله ومع زوج او محرم) ..... والمحرم من الايجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة اورضاع او صهرية كما في التحفة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١٥٤:٢ كتاب الحج)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفى: ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ، قال ابن عابدين: اى التحريمية للنهى في حديث الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم زاد مسلم في رواية اوزوج. (الدرالمختار مع ردالمحتار ١٥٩:٢ قبيل مطلب في فروض الحج وواجباته)

مسٹر مشہود سے بحق مہرا یک لا کوستر بڑار کرائی ، شاہد نے ایک لا کوستر بڑارر و پہتے بیش کے اور بہت جلد شاہدہ نے بیرقم والد کو بخش دی ابسوال بہ ہے کہ کیا شاہدہ پر انہی رقم سے جج فرض ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و السمتفتی : قاری مولوی محمد زمان صاحب خطیب جا مع متجد میر ان شاہ شائی وزیرستان ..... ۱۹۹۹ ایم ۱۳/۵ المستفتی : قاری مولوی محمد زمان صاحب خطیب جا مع متجد میر ان شاہ شائی وزیرستان ..... ۱۹۹۹ ایم ۱۳/۵ المستفتی : قاری مولوی محمد زمان صاحب خطیب جا مع متجد میر ان شاہ شاہ تا کی وزیرستان ..... ۱۹۹۹ ایم ۱۳/۵ الم بالم بالم اللہ جے اللہ بالم بالد جے کے بعد بہدکیا ہے تو صرف والد پر باپ اور بینی دونوں پر جے فرض ہو چکا ہے ، اور اگر شوال یعنی زماند داخلہ جی ہے قبل بہدکیا ہے تو صرف والد پر جے فرض ہو چکا ہے ، اور اگر شوال یعنی زماند داخلہ جی ہے قبل بہدکیا ہے تو صرف والد پر جے فرض ہو چکا ہے ، اور اگر شوال یعنی زماند داخلہ جی ہے قبل بہدکیا ہے تو صرف والد پر المحمد فق

# فریضه حج کی ادائیگی کیلئے شوہر سے اجازت لینے کی ننرورت نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسلد کے باری میں کہ ایک عورت غنی ہو پیکی ہے اور اس پر جج فرض ہوا ہے، کیا ہی عورت نج پر جانے کیلئے شو ہر سے اجازت لے گی یانہیں ؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: خیال حنان اور کزئی ابوظہبی امارات سے ۱۱، ربیع الاول ۲۰۰۱ ھ

المبواب: اگراس عورت برج فرض بواورمحرم ساتیه : ونو بنو برے اجازت مانگی ضروری نبیس

م المحالة المحالة ابن الهمام: والوقت ايضا فلا يجب قبل اشهر الحج حتى لو ملك مابه الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها الى غيره وافاد هذا قيدا في صيرورته دينا اذا افتقر وهو ان يكون مالكا في اشهر الحج فلم يحج والاولى ان يقال اذا كان قادرا وقت خروج اهل بلده ان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج فلم يحج والاولى ان يقال اذا كان قادرا وقت خروج اهل بلده ان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج لبعد المسافة او قادرا في اشهر الحج ان كانوا يخرجون فيها ولم يحج حتى افتقر تقرر دينا وان ملك في غبرها وصرفها الى غيره لا شيئ عليه. (فتح القدير ٢: ١ ٣٢ مقدمه يكره الخروج الى الحج او دكره احد ابويه الخرا معها كما يمنعها عن غير حجة الاسلام ولو واجبة (بقيه حاشيه الكل صفحه پر)

# سمینی سے اجازت لئے بغیر نفلی حج ادا کرنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں فرض جج کر چکاہوں اور ابنقلی جج کیلئے مصم ارادہ کرایا ہے بونکہ میں ان دنوں مدینہ منورہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرر ہاہوں اور کمپنی اجازت نہیں دیتی ،لہذا اگر چھٹی نہ ملے اور میں بغیرا جازت کمپنی کے جج کروں تو کیا یہ جج درست ہوگا؟ بینو اتو جو و ا

مرغیرهاضری کے ایام کے تخواہ کا حقدارنہ ہوگا۔ (سیف اللہ حقانی)

# صحت کی امید کی صورت میں جج بدل درست نہیں ہوتا ہے

سوال: کیافر ماتے بیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کدمیری والدہ کی صحت کمزور ہے اور دل کی مریندہے اس کے ج کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی: شاہ جہان تبوک سعودی عرب .... کیم رہیج الثانی ۲۰۱۲ھ

البواب: اگروالده دل کر ریفه باورسخت کی امید نه بواورخود جج نهیل کرکتی اوراس پرج فرض بو چکا بوتواس کو جج بدل کروانا پڑے گا کیونک صحت کا بوتا جج کیلئے شرط ہے اگر صحت کی امید بوتو پھر جج بدل درست نه بوگا، لما فی شرح التنویر علی هامش ردالمحتار ۱۹۲:۲ علی حرمسلم ربقیه حاشیه) بصنعها کالمنذورة و کذا لو دخلت مکة بعد مجاوزة المیقات غیر محرمة لان حق الزوج لاتقدر علی منعه بقعلها بل بایجاب الله تعالی فی حجة الاسلام رحمتی. (ددالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۸:۲ قبیل مطلب فی فروض الحج وواجباته)

مكلف صحيح الهدن، وفي الشامية تحت قوله صحيح البدن فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## عمره کی ادائیگی ہے فریضہ حج ادانہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص پرجے فرض ہے گروہ جج مہیں کرتا بصرف وہاں جا کرعمرہ اداکر کے واپس آتا ہے اس شخص کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی :عبد الودود پائمال شریف بگرام ...... 1/شوال ۱۳۰۴ اھ

الجواب: الشخص پرضروری ہے کہ ج اداکر ے درنہ من وعید ہے (۲)۔وهو الموفق

# زمین حل کے رہے والوں کیلئے طواف قدوم کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اہل مکہ پرطواف قد دم ہیں ہے لیکن جولوگ میں ہے گئن ہے کیان جولوگ میں میں میں دیتے ہیں ان پرطواف قد دم ہے یانہیں؟ بینو اتو جولو اللہ میں دیتے ہیں ان پرطواف قد دم ہے یانہیں؟ بینو اتو جولو اللہ میں دیتے ہیں ان پرطواف قد دم ہے یانہیں؟ بینو اتو جولو اللہ میں دیسے میں درم شاہ صوائی المستفتی : مولوی سید کرم شاہ صوائی

الجواب طواف قد وم يعنى طواف تحية الكعبة آفاقي مفرد بالحج ياقران كرف واليكيك سنت عاورا بل كليك سنت عاورا بل كمدادر آفاقي متمتع اور معتمر برطواف قد وم بين ب(ارشادالسارى) (٣ الهادر قلهاء في المغير (١ الله دالمحتار ١٥٣:٢ ١٥٣ ا كتاب الحج)

و ٢ ك عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله المنابعة من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهو ديا او نصرانيا و ذلك ان الله تبارك و تعالى يقول" ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" رواه الترمذي ومثله رواه الدارمي.

(مشكواة المصابيح ٢٢٢١ الفصل الثاني كتاب المناسك)

﴿٣﴾ قال العلامة الملاعلى القارى: الاول طواف القدوم (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

كوابل مكه كتم من ثاركيا به خلافا للقهستاني ﴿ ا ﴾. فليراجع الى د دالمعتار ﴿ ٢ ﴾. وهو العوفق زمين حل مسكله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اس میٹریعنی میقات کے اندر رہے والوں پرطواف وداع واجب ہے یانہیں؟ بینو اتو جرو المستفتی : مولوی سید کرم شاہ صوالی

البواب باہر آفاقی حاتی پرواجب ہے اور اہل السجو اب طواف وراع (طواف صدر) میقات ہے باہر آفاقی حاتی پرواجب ہے اور اہل میقات اور اہل مکہ اور معتمر پرواجب بیس ہے (ردالمحتار) ﴿٣﴾. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) ويسمى طواف التحية ..... وهو سنة .... للآفاقي دون الميقاتي والمكي المفرد بالحج والقارن ..... بخلاف المعتمر اي المفرد بالعمرة والمتمتع ولو آفاقيا والمكي اي وبخلاف المكي اي وبخلاف المكي اي ومن سكن او اقام من اهل الآفاق بمكة وصار من اهلها فانه لا يسن في حقهم. (ارشاد الساري ٢٩ باب انواع الاطوفة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة شمس الدين الخراساني القهستاني: وقد سن هذا الطواف للآفاقي اى الخارجي كما في المستداولات لكن في خزانة المفتين انه واجب على الاصح فلا يسن للمكي اذ لا قدوم له ويسن لاهل المواقيت و داخلها. (جامع الرموز ١:٥٥٣ كتاب الحج) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله للآفاقي) اى لا غير فتح فلا يسن للمكي ولا لاهل الممواقيت ومن دونها الى مكة سراج وشرح اللباب الا ان المكي اذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحبح فعليه طواف القدوم لباب فهذا خلاف مافي القهستاني من انه يسن لاهل المواقيت و داخلها فافهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١٨١ مطلب في طواف القدوم)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الشامى: (ثم اذا اراد السفر طاف للصدر اى الوداع) وهو واجب الاعلى اهل مكة) افاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد او متمتع او .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### حيض كى حالت ميں طواف زيارت اور سعى كامسئله

سسوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدائیک عورت جج کیلئے جلی گئی دوران جج لیعنی آئیو فی الحجہ سے افغار د ذی الحجہ تک حیض میں رہی ،طواف رکن جو کہ فرنس ہے مسجد میں رسکتی سے بانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتی: جهانزیب جمال گڑھی مردان ۱۹۸۸ ۱۹۸۰ م

المبدواب: الي حائف عورت تمام افعال هج اداكر في سوائطواف اور على كاورجس وقت پاك بوجائة وطواف وغيره كرف كي خواه انهاروي تاريخ كو پاك بوجائ ياس سيبل (شامى وغيره) ﴿ الله وهو الموفق

#### عرفات ميں جمع بين الصلاتين كامسكه

(بقيه حاشيه) قارن فلا يجب على المكي و لا على المعتمر مطلقا .... (ومن في حكمهم) اي ممن كان داخل المواقيت وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر.

(ردالسحتار هامش الدرالمختار ۲۰۲۰ مطلب في طواف الصدر)

وا عقال العلامة الحصكفي. وحيضها لا يمنع نسكا (من اعمال الحج) الا الطواف (والسعى فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وتوك واجب الطهارة) ولا شيئ عليها بتاخيره اذا لم تطهر الا بعد ايام النحر فلو طهرت فيها بقدر اكثر الطواف لزمها الدم بتاخيره لباب. والدرالمختار مع توضيح ردالمحتار ۲:۲۰۲ قبيل باب القران)

#### الجواب: ال مين كوئي نقصان نبيس به الهوفق عرفات بإراسته مين نمازمغرب وعشاء بين بره معي گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی حاجی عرفات میں مغرب
کی نماز پڑھ کر مزدلفہ چلا جائے یا راستہ میں وقت کے اندرادا کرے اور عشا کی نماز وہاں ادا کرے کیا یہ
طریقہ درست ہے؟ بینو اتو جووا

لمستقتى :عبدالرحمٰن مشيط سعوديه

﴿ الله عرفات میں ظہر وعصر کو جمع کرنے کی بعض شرطیں متنفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فیہ ہیں ان کی تفصیل ہیہے : (۱) .....ان دونوں نماز وں کو جمع کرتے وفت حج کے احرام میں ہونا امام ابوحنیفہ کے نز دیک شرط ہے اورصاحبین کے نز دیک دونوں کو جمع کرنے کیلئے فقط نماز عصر کے وقت احرام میں ہونا شرط ہے۔

- (۲) .....وونوں نمازوں کو جماعت ہے اوا کرتا امام ابوحنیفہ کے نزویک شرط ہے ساحین کا اس میں اختلاف ہےاور سیح امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ کا تول ہے۔
- (۳) .....دونوں نمازوں میں بادشاہ وفت (خلیفہ) یااس کے نائب کاامام بنتا خواہ وہ مقیم ہو یا مسافر، پس اس کے علاوہ کسی اور امام کے ساتھ ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے بہی اور کی امامت میں جماعت کرنے کا تکھم اکیلانماز پڑھنے والے کی طرح ہے ،صاحبین کے فزویک اس کو جمع کرنا جائز ہے۔
- (۳).....ظهر کوعصر پرمقدم کرنالین بہلےظهر کی نماز پڑھنا پھرعصر کی ،پس عصر کوظهر پرمقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ پیشرطمنفق علیہ ہے۔
- (۵)....جمع بین الصلاتین کا وقت ہونا اور وہ عرفہ کے دن یعنی نویں ذی المجہ کوز وال آفآب کے بعد عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہے بیشر طبعی متفق علیہ ہے۔
  - (۲)....مکان اور و وج فات مااس کے قریب کی جگہ ہے بیٹر طابھی متفق علیہ ہے۔

پس جمع بین الصلاتین فی العرفات کی کل چھ شرطیں ہیں اگر ان شرطوں میں ہے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو دونوں نمازوں کوعلیحد وعلیحد وان کے اپنے وقت میں اپنی جگہ میں پڑھے،....(بقیہ حاشیہ ایکلے صفحہ پر)

المجواب: حاجی نمازمغرب اور نمازعشاء عرفات میں یامزدلفہ کے داست میں ادائیں کرے گا،
اگر بینمازیں وہاں اداکیس تو مزدلفہ میں دوبارہ اداکی جائیں گی، اور بوقت عشاء بیدونوں نمازیں اداکئے جائیں گی اگر چہ بوقت مغرب مزدلفہ کو پہنچ ہوں (شرح لباب ﴿ ا ﴾ شامی ﴿ ٢ ﴾). وهو الموفق مرحی جمرات کیلئے کنگریاں مزدلفہ یا راستے سے اٹھالائے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ رمی جمرات بعنی شیطان مارنے کیلئے کنگریاں وہیں سے اٹھاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ نیز یہ کنگریاں کہاں سے لینا مستحب ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: نامعلوم..... ١٩٧٤ء

(بقیدهاشیہ)اگراکیلا ہوتو اکیلا پڑھ لے اوراگر دویا زیادہ آ دمی ہوں تو ظہراورعصر کواپنے اپنے دفت میں جماعت کے ساتھ اداکرلیں (عمد ۃ الفقہ ۲۱۹:۳)۔

منهاج السنن شرح جامع السنن شرين وقال ابويوسف ومحمد لا يشترط له الامام ولا نائبه وفي البرهان ان قولهما اظهر من حيث الدليل، وفي عصرنا وقع الاذن العام من السلطان بالجمع في الخيام فافهم.

(منهاج السنن شرح جامع السنن ۱۳۹۳) ..... ازمرتب

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: واما الوقت فوقت العشاء ..... فلو وصل الى مزدلفة قبل العشاء لا يصلى المغرب حتى يدخل وقت العشاء. (ارشاد السارى ١٣١ باب احكام المزدلفة) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفى: وصلى العشاء ين باذان واقامة ..... ولو صلى المغرب والعشاء في الطريق او في عرفات اعاده للحديث ..... والمكان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتى لووصل الى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدجل وقت العشاء.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٩٢،١٩١: ١٩٢،١٩١ قبيل مطلب في الدفع من عرفات)

الجواب: رمی جمار کیلئے مزدلفہ یارائے ہے کنگریاں اٹھا کرساتھ لا نامستحب ہے اور ماسوائے مزدلفہ ہے اور ماسوائے مزدلفہ ہے اٹھا کرری مزدلفہ ہے اٹھا کرری مزدلفہ ہے اٹھا کر اٹھرے لباب ) ﴿ اَ ﴾ اور جہاں کنگریاں ماری جاتی ہیں وہیں سے اٹھا کرری جمار کرے بیمکروہ تنزیبی ہے (ہندیہ) ﴿ ۲﴾ وهو الموفق

# تمام سریاچوتھائی حصہ کے منڈوانے یا کتروانے کے بغیراحرام سے ہیں نکلتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی کے بال تین یا جارانج بڑے ہوں اور عمرہ یا ج پورا کرنے کے بعد پنجی سے دو تین جگہوں سے کاٹ لے، کیا یہ خض اس سے احرام سے نکل سکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی :عبدالحق سعودی عرب c/o دفتر اجتمام .....۱۳۸م ۱۳۰۱ه

البواب: احناف كنزديك تمام سرياجوتها ألى حصه كامند وانايا كتر واناضرورى ب السب

اوراس سے كم كتر وانے يامند وانے والافخص احرام سے خارج نہيں ہوسكتا۔ و هو المعوفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: يستحب ان يرفع من المزدلفة سبع حصيات..... او من الطريق اى طريق مزدلفة فهو جائز وقيل مستحب.... ويجوز اخذها من كل موضع اى بلا كراهة الا من عند الجمرة فانه مكروه..... قال في الفتح وماهى الاكراهة تنزيه.

(ارشاد السارى ١٣٨ فصل في رفع الحصي)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ويستحب ان يأخذ حصى الجمار من المزدلفة او من الطريق ولا يرمى بحصاة اخذها من عند الجمرة فان رمي بها جاز وقد اساء كذا في السراج الوهاج. (فتاوئ عالمگيريه ١ :٢٣٣ الكلام في الرمي)

(٣) قال العلامة المودود الموصلي الحنفي: والسنة حلق الجميع فان نقص من ذلك فقد اساء لمخالفة السنة ولا يجوز اقل من الربع ونظيره مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل والتقصير ان يأخذ من رؤس شعره واقله مقدار الانملة.

(الاختيار لتعليل المختار ١٩٨١ فصل في افعال الحج)

## احرام کی حالت میں ایک دوسرے کاحلق اور قصر کرنا

سوال: کیافرمات میں ملاء دین اس مسئلا کے بارے میں کدائر جائے حضرات ایک دوسر کے اسٹے خلق اور قصر کریں اس کا کیا تکم ہے یعنی جوشخص حجام اور و وخود احرام میں ہے کیا اس پر احرام کی حالت میں وسرے محرم کیلئے حلق یا قصر ہے دم الازم نہیں آئے گا؟ بینو اتو جو و المستفتی اعلیٰ عنا بت الندریائی معودی عرب سے ارمضان ۴۰۲ م

الجدواب: والتح رب كرمنا مك اداكر في ك بعداور مناسك كرفض كاراده كوم التحرم التحرم التحرير التحرير التحرم التحرم التحرم التحرير التحرير

# ج میں عورتوں اور مردوں کیلئے بال کٹوانے کی مقدار

وشرائط جوازه)

سوال: کیافر مات بین ما وین شرخ متین ای مناه کے بار میں کرج کے دوران مرداور ﴿ ا ﴾ (الصحیح للبخاری ۱: ۳۸۰ باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحوب الخ) ﴿ (ارشاد الساری الی مناسک القاری ۱۵۴ قبیل فصل فی زمان الحلق و مکانه

عورتیں کتے بال کٹوائیں گی؟ بینو اتو جروا المستفتی :انیس احمد ۲۲۰/شوال ۱۴۰۰ھ

المبعد المباد مرد کیلئے تمام مرکا منڈانایا کترانا چاہے ،اورعورت کیلئے انگشت کے ایک پورے کی مقدار کا کترانا (تمام سرے) چاہئے ہوا ﷺ چوتھائی حصہ سے مم پراکٹفا کرنا جنایت ہم و وزن دونول کیلئے ہے کہ الموفق

# محرم کا حالت احرام میں سرمنڈ وانے میں مذہب شافعی اور خفی کی تفصیل

(فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٣١ الباب الخامس في كيفية اداء الحج)

﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الموصلى: والسنة حلق الجميع فان نقص من ذلك فقد اساء لمخالفة السنة ولا يجوز اقل من الربع ونظيره مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل. والاختيار لتعليل المختار ١٩٨١ فصل في افعال الحج)

اگرامام صاحب کیلئے اس مسئلہ میں کوئی دلیل ہوتو وضاحت فرمائیں؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: مولا ناز اہدالرحمان صورتی کلی سے ۱۹۸۴۔ ۱۹۸۸

الجواب: مناسك فتم بونيافتم كرنيك وقت ايك محرم دوسر محرم كاسرمنذ واسكتاب، كما في حديث صلح المحديبية في البخارى ١: ٣٨٠ ﴿ ١ ﴾ وصرح به في ارشاد السارى ١٥٠ (٤) ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

افعال جج کے تم ہونے کے بعدا پنااور دوسرے کے سرکاحلق جائز ہے

سے آل: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ دمی جمرہ عقبہ اور نجر کے بعد خود ایٹ آپ کا حلق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو اللہ تا تاہم اللہ مسئفتی : مولا ناشنم ادہ صاحب تر تگزئی

الجواب: افعال مح كفتم بون ك بعد برخرم اينا براورو يكر كرين كا برمند استاب كما في ارشاد السارى ١٥٣ عند الخووج من الاحرام باداء افعال النسك جاز للمحوم حلق رأسه ومحرم آخر انتهى ﴿٣﴾ وبدليل حديث عمرة الحديبية ﴿٣﴾. وهوالموفق ﴿١﴾ (بعد حديث طويل) فلما راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاحتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. (صحيح البخارى ١: ٣٨٠ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب كتاب الشروط)

﴿٢﴾ قال الملاعلي قارى: واذا حلق المحرم رأسه او رأس غيره ولو كان محرما عند جواز التحلل اى الخروج من الاحرام باداء افعال النسك لم يلزمه شيئ.

رارشاد السارى ١٥٣ قبيل فصل في زمان الحلق ومكانه)

﴿ ٣﴾ (ارشاد السارى ١٥٣ قبيل فصل في زمان الحلق ومكانه)

﴿ ٣ ﴾ (بعد حديث طويل) فلما راوا ذلك قاموا ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

# كمز ورعورتوں ما بيار كيلئے رمى جمرات كاتر كرنا ماوكيل مقرر كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عورتوں کیلئے از دحام کی وجہ سے رمی جمرات چھوڑ ناجا تزہے یا نہیں؟ نیز بیار آ دمی یا عورتیں رمی کیلئے وکیل مقرر کرسکتا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جوو ا المستفتی: رشیدگل سعود ریم عزبیہ ۱۹۸۳/۱۹۸

الجواب: کرورلوگ اورزناندرات کے وقت رئی جمرات کرسکتے ہیں تاطلوع فجر،ان پرندوم واجب ہے اورندکوئی کراہیت لازم ہوتی ہے (مناسک ملاعلی قاری ۱۵۸) ﴿ ا ﴾ اور جب عورت کیلئے از دھام کے خوف کی وجہ ہے رئی جمرات کا ترک کرنا جائز ہے اوران پردم لازم نہیں ہوتا ہے (کما فی ردالمحتار ۲:۲۱۵) ﴿ ۲﴾ تو تو کیل بطریق اولی جائز ہوگا،اور بیارکیلئے بھی تو کیل جائز (بعضا فی ردالمحتار ۲:۲۱۵) ﴿ ۲﴾ تو تو کیل بطریق اولی جائز ہوگا،اور بیارکیلئے بھی تو کیل جائز (صحیح ربقیہ حاشیہ) فنحروا وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما . (صحیح البخاری ۱:۳۸۰ کتاب الشروط باب الشروط فی الجهاد)

﴿ ا ﴾ قال السلاعلى قارى: ووقت الكراهة مع الجواز من الغروب الى طلوع الفجر الثانى من غده ولو اخره الى الليل كره الا فى حق النساء وكذا حكم الضعفاء ولا يلزمه شيئ اى من الكفارة لكن يلزمه الاساء قلتركه السنة وان كان بعذر لم يكره اى تأخيره ولو اخره اى رمى اليوم الى الغد لزمه الدم والقضاء اى فى ايامه.

(ارشاد السارى ١٥٨ قبيل فصل في وقت الرمي في اليومين)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله كزحمة) عبارة اللباب الا اذا كان لعلة او ضعف او يكون امرأة تخاف الزحمة عند الرمى يكون امرأة تخاف الزحمة عند الرمى فمقتضاه انه لو دفع ليلا ليرمى قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيئ عليه .....فالاولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل اطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرًا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل او يحمل على ما اذا خاف الزحمة (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

ہے جبکہ خودری پرقدرت نہیں رکھتا : و (هندید ا: ۲۳۲) ﴿ ا ﴾. و هوالموفق کوئی شخص حرم شریف گیا اور بولیس نے پیڑ کرواپس بھیج و یا .....؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص سعود بیر ہیدگیا پھر
احرام باندھ کر اشہر جج میں حرم شریف گیا ، لیکن حکومت نے اے افعال جج کیلئے نہیں چھوڑ ااور اس کی
تر حیل کردی یعنی واپس پاکستان بھیج دیا ، اب اس کے پاس اتنامال نہیں کہ جج کرے کیا اس پر جج واجب
ہینو اتو جروا

المستفتى: فريدالله حقائي. ... ٦/ربيج الثاني ٢٠٠١ه

الجواب: يخص محسر بارات احرام باند من ك بعدافعال ج منع كيا كيابو مرام باند من ك بعدافعال ج منع كيا كيابو مرام و هو كان اشهر الحج وهو كفقير أفاقي وصل الى ميقات في وجوب الحج ان لم يحرم وكان اشهر الحج رماخوذ از ردالمحتار ٣٣١:٢) هم وهو الموفق

(بقيه حاشيه) لنحو مرض ولذا قال في السراج الا اذا كانت به علة او مرض او ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيئ عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲ : ۹۳ ا مطلب في الوقوف بمزدلفة)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: مريض لا يستطيع الرمي توضع الحصاة في كفه ليرمي به او يرمي عنه غيره بامره كذا في محيط السرخسي في صفة الرامي.

(فتاوى عالمگيريه ٢٣٦:١ فصل في المتفرقات)

﴿ ٢﴾ وفي الهندية: المحصر من احرم ثم منع عن مضى في موجب الاحرام سواء كان المنع من العدو او الممرض او الحبس او الكسر او القرح او غيرها من الموانع من اتمام ما احرم به حقيقة او شرعا كذا في البدائع. (فتاوى عالمگيريه ١:٥٥٦ الباب الثاني عشر في الاحصار) ﴿ ٢﴾ قال العلامة الشامي: وفي اللباب الفقير الآفاقي.... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پس)

# نفلی جے بہتر ہے یانفلی صدقہ؟

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلے بارے میں کدایک آدی نے فرض نج کرنیا ہے اب نقلی نج کرتا ہے اس کیلئے نیفلی نج کرنا بہتر ہے یا پیرتم غربا اور مساکین پرصدقہ کرنا بہتر ہے؟ بینو اتو جروا المستفتی: اشرف علی صوابی اڈہ سام ۱۹۸۳ /۳۳

البواب: جن ابل علم نے اپنی عمر کوتعلیم و تعلم دین کیلئے وقف کیا ہے ان پر تقد ق کرنا ہے تفار نفلی حج و سے بہتر ہے البتہ وہ تا جین جو کہ رسوم اور رواجوں میں مال صرف کرنے کے متمنی ہوتے ہیں ان پر تقدق کرنے سے بہتر ہے البتہ وہ تا جین جو کہ رسوم اور رواجوں میں مال صرف کرنے کے متمنی ہوتے ہیں ان پر تقدق کرنے سے نفلی حج بہتر ہے (ما حوف از ردالمعتار ۲: ۳۲۸) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

# يوم عرفه اور يوم جمعه كيتوافق ہے جج اكبر كامسكه اور وار دشدہ حدیث میں كلام

سوال: کیافرمات بین ناه وین ای مسئله کے بارے بین کہ جب یوم عرفه اور یوم جموایک دن (بقیه حاشیه) اذا وصل الی میقات فهو کالمکی وینبغی ان یکون الغنی الآفاقی کذلک اذا عدم الرکوب بعد وصوله الی احد المواقیت فالتقیید بالفقیر لظهور عجزه عن المرکب ولیفید انه یتعین علیه ان لا یتوی نفلا علی زعم انه لا یجب علیه لفقره لانه ماکان واجبا وهو آفاقی فلما صار کالمکی وجب علیه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانیًا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۱۵۵:۲ كتاب الحج)

(1) قال العلامة محمد امين الشامى: قال الصدقة افضل من الحج تطوعا كذا روى عن الامام لكنه لما حج وعرف المشقة افتى بان الحج افضل ومراده انه لو حج نفلا وانفق الفا فلو تصدق بهذه الالف على المحاويج فهو افضل قال الرحمتى والحق التفصيل فما كانت الحاجة فيه اكثر والمنفعة فيه اشمل فهو الافضل وواذا كان الفقير مضطرا او من الملاح او من آل بيت النبي النبي النبي المناب في تفضيل الحج على الصدقة) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤٥٠ مطلب في تفضيل الحج على الصدقة)

واقع ہوجا ئیں ات جے اکبر کہا جاتا ہے اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ اس دن کا جے ستر گنا تھ ان کا قواب رکھتا ہے اس مسئلہ کی تفصیل کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا تو اب رکھتا ہے اس مسئلہ کی تفصیل کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : راجہ گل حسن حقانی بنوں کئی مروت ....۱۹۸۳، ۱۳/۱۰

الجواب: فقد كروك الرق كاسر كنازياده أواب م البتاس كمتعلق واروشده حديث من كلام م كسما في شرح التنوير على هامش الشامية ٢: ٣٣٨ لو قفة الجمعية مزية سبعين حجة، وفي ردالمحتار: وفي الشرنبلالية عن الزيلعي افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم الجمعة وهو افضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه رزين بن معاوية في تجريد المصحاح ولكن نقل المناوى عن بعض الحفاظ ان هذا حديث باطل لا اصل له ٢ م وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفي المنهاج: اعلم انه ليس الحج الاكبر في تعبير القرآن والحديث ما اشتهر على السنة العوام ان الحج الاكبر على العدوام ان الحج الاكبر ماكان فيه يوم عرفة يوم الجمعة بدليل ان الله تعالى طلق الحج الاكبر على حبج الصديق الاكبر، فالحج الاكبر هو الحج مطلقا ويقال للعمرة الحج الاصغر، نعم للحج الذي يكون يوم عرفة فيه يوم الجمعة له فضل كبير روى رزين في تجريد الصحاح عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا افضل الايام يوم عرفة اذا وافق يوم جمعة فهو افضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة كذا في جمع الفوائد وقالوا لم نقف على اسناده نعم اقره الفقهاء. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ١٨٢:٣ قبيل باب ماجاء في الكلام في الطواف)

﴿ ٢﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٤٥:٢ مطلب في فضل وقفة الجمعة)

﴿ ٣﴾ وقال الملاعلى قارى: رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح واما ما ذكره بعض المحدثين في اسناد هذا الحديث بانه ضعيف فعلى تقدير صحته لا يضر في المقصود فان الحديث الضعيف معتبر في فضائل الاعمال عند جميع العلماء من ارباب الكمال، واما قول بعض الجهال بان هذا الحديث موضوع فهو باطل .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه بر)

#### ج کی وجہ سے گنا ہوں کی معافی کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی قاتل اور حرام خور ہے کیا جے اواکر نے سے اس کے بہتمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ بہنو اتو جوو المستفتی :محد حقانی .....٥/رئیج الاول ۱۴۰۲ ہے

المسجواب: اگریهای صاحبتا تب بوا مه اسوا معار العباد کتام مغار و کبار معافی بود معار و کبار معافی بود معافی بالا تفاق معافی بود معافی بالا تفاق معافی بود معافی بالا تفاق معافی بود به اور کبار می افتلاف مها فی شرح التنویر: هل المعج یکفو الکبائر قبل نعم کحربی اسلم وقبل غیر المتعلقة بالآدمی کنمی اسلم، وقال عیاض اجمع (بقیه حاشیه) مصنوع مردود علیه و منقلب الیه لان الامام رزین بن معاویة العبدری من کبراء المحدثین و من عظماء المخرجین و نقله سند معتمد عند المحققین وقد ذکره فی تجرید صحاح الست فان لم یکن روایة صحیحة فلا اقل من انها ضعیفة کیف وقد اعتضد بما ورد ان العبادة تنضاعف فی یوم الجمعة مطلقا بسبعین ضعفا بل بمأة ضعف علی ما سیأتی الخ. (الحظ الاوفر فی الحج الاکبر فی ذیل ارشاد الساری ۱۹ ۳ باب المتفرقات)

﴿ ا ﴾ وفي المنهاج: ان الاصل في تكفير الكبائر التوبة كما صرح به القاضى عياض فلا يقطع بتكفير الحج الكبائر لظاهر الاحاديث ولكن ليس معنى التكفير انه سقط عنه قضاء مافات منه من المصلاة والصوم والزكاة وسقط عنه الدين وحقوق العباد بل معنى التكفير سقوط اثم تاخير العبادات واثم مطل الدين وغيره، وعفو الكبائر التي لا بدل لها كالزنا وشرب الخمر، وعفو حقوق الله تعالىٰ اذا مات قبل القدرة على ادائها، وعفو حقوق الغباد بارضاء الخصوم عنه هذا ملخص كلام الفقهاء والمحدثين.

(منهاج السنن شرح الترمذي ٢: ٨ باب ثواب الحج والعمرة)

اهل السنة أن الكبائر لا يكفرها الا التوبة (٣٠٩:٢) ﴿ ١ م و السوفق

#### جے سے گناہوں کی معافی کی تفصیل

سوال: کیافرماتے ہیں عاماء وین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ حدیث نبوی اللہ میں ہے کہ "سن حج فلم یوفٹ ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه" (الحدیث) کیا اس حدیث کامطاب یہ ہے کہ کج سے پہلے اس سے جوعبادات ہدنیہ بالیدرہ پھی وو معاف ہوجاتی ہیں یا افعال مذموم معاف ہوجاتے ہیں؟ بینوا بالتفصیل تو جروا عند الجلیل

المستفتى :عبدالقدوس ماله وْهيري رستم من ان عبدالقدوس ماله وهيري رستم من ان

المبديهي ہے ﴿ ٢﴾ - وهو الموفق اميد بهي ہے ﴿ ٢﴾ - وهو الموفق

#### جے سے حقوق العیاد کی معانی کی صورت

#### سوال: کیافرماتے ہیں ماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدنی سے تعقیر دوکبیرہ دونول شم کے

المن الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤٢٦ مطلب في تكفير الحج الكبائر) والدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤٦٠ مطلب في تكفير الحبي اسلم وقبل غير المستعنقة بالآدمي كذمي اسلم وقال عياض اجمع اهل السنة ان الكبائر لا يكفرها الا التوبة ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وركاة نعم اثم المطل و تاخير الصلاة و نحوها يسقط وهذا معنى التكفير على القول به.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٢٠ مطلب في تكفير الحج الكبائر) زوهكذا في البحر الرائق ٣٣٨٠٢ باب الاحرام مبحث العرفات كلها موقف) "نناه معان ہوجائے ہیں اب بعض علماء کہتے ہیں کہ تقوق العباد معاف نہیں ہوجائے لیکن احادیث ہے ہوں کی وجہ ہے اس میں صغیرہ و کہیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے ،اس مسئلہ کی وضاحت مطلوب ہے؟ بینو اتو جو و ا کی مسئفتی :ارشادالرحمٰن خمیس مشیط ۱۹۸۴، کہ اا

الجواب الى ما سأل كى بنائر فى حديث "فاجيب الى ما سأل" كى بنائر فى سائل كى بنائر فى معاف بوجاتے بيں بايل من كه الله تعالى اس مظلوم كوا يك عظيم درجه دينے سائل مائل كو معاف كر سكا، والتفصيل فى ددال محتار ٢: ٩ ٣٩، ١ ٣٥ فليواجع ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

والله قال العلامة ابن عابدين: لحديث ابن ماجه في سننه المروى عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس ان ابناه اخبره عن ابيه ان رسول الله المنته عشية عشية عرفة فاجيب اني غفرت لهم ماخلا المظالم فاني آخذ للمظلوم منه فقال اى رب ان شنت اعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما اصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء فاجب الى ما سأل الحديث، وقال ابن حبان ان كنانة روى عنه اننه منكر الحديث وكلاهما ساقط الاحتجاج وقال البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب فان صح بشواهده ففيه البيهقي هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب فان صح بشواهده ففيه ووى ابن المبارك انه المنتقلة قال ان الله عزوجل قد غفر لاهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر فقال يارسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن اتى من بعدكم الى يوم القيامة فيقال عمر رضى الله عنه كثر خبر ربنا وطاب وتمامه في الفتح وساق فيه احاديث اخر والحاصل ان حديث ابن ماجه وان ضعف فله شواهد تصححه والآية ايضا تؤيده ومما اخر والحاصل ان حديث البخارى مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته يشهد له ايضا حديث البخارى مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وحديث مسلم مرفوعا ان الاسلام يهدم ماكان قبله وان الهجرة تهدم ماكان قبله الحرالحج الكبائر يهدم ماكان قبله الخرق تكفير الحج الكبائر يهدم ماكان قبله الخرق تكفير الحج الكبائر يهدم ماكان قبله الخرق تكفير الحج الكبائر

# چھل مسائل حج

مسائل جے ہے متعلق مختلف تنم کی کتابیں کامی گئی ہیں، پشتو زبان میں حضرت مفتی صاحب کا لکھا ہوارسالہ (مسائل جے) بھی ضروری اور اہم مسائل ہے جس مفتی صاحب کا لکھا ہوارسالہ (مسائل جے) بھی ضروری اور اہم مسائل ہر مشتمل ہے جس میں جے اور عمر ہے وہ مسائل ذکر کئے گئے ہیں جو بہت ضروری ہیں اور عوام ان بیں اکثر فلطیال کرتے ہیں، اس رسالہ سے چندا ہم اور ضروری مسائل برائے افادہ عام شامل فاق کئے جارہے ہیں، اس رسالہ سے چندا ہم اور ضروری مسائل برائے افادہ عام شامل فاق کئے جارہے ہیں۔ (ازمرتب)

مسئلہ: (۱) ..... احوام: ج یا عمرے کی نیت کوکہا جاتا ہے جس کے بعد تلبیہ پڑھی جائے،
عوام چا دروں کواحرام کہتے ہیں یہ غلط ہے جاوروں کواحرام کی جا دریں کہتے ہیں (معتبرات فقہ)۔
مسئلہ: (۲) ..... اصطباع: اس کو کہتے ہیں کہ طواف کے وقت ساتوں چکر ہیں دایاں ہاتھ اور
کندھا گھلار کھے۔

مسئلہ: (۳).....رمل: اس مل کو کہتے ہیں کہ طواف کے اول تینوں چکر میں اکر کرشانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کرذراتیزی سے جلے لیکن دوڑ نے ہیں۔

مسئلہ: (۴) ..... هدی: اس د نے ، بحری، گائے ، بھینس اور اونٹ کو کہا جاتا ہے جوشی اور حرم میں ذرج کئے جاتے ہیں اور اس میں قربانی کی شرا لکاموجو د ہوں۔

> مسئله: (۵)....جنایت: احرام یا حرم کی بے حرمتی کو کہا جاتا ہے۔ مسئله: (۲).....جزااور کفاره جنایت کی سز اکو کہتے ہیں۔

مسئله: (2) .....دم: ونيره كذري كوكها جاتا ب-

مسئله: (٨)....صدقه: مقدارفطرانه غله وغيره خيراتي دينے كوكها جاتا ہے۔

مسئله: (۹)....زمین حرم: مکه عظمه کی زمین اور مکه عظمه کی چارون طرف ایک معلوم زمین کوکها جاتا ہے۔

مسئله: (۱۰).....زمین طن: زمین حرم سے باہر میقات تک زمین کوکہاجا تا ہے۔ مسئله: (۱۱).....میقات: اس مقام کوکہاجا تا ہے جس سے جج یا عمر سے کا احرام ہاندھا جا تا ہے (معتبرات فقہ)۔

مسئله: (۱۲) ..... قاق: ميقات ي بابرزين كوكهاجا تا -

مسئله: (۱۳)....اگرایک متمتع عمره ادا کریادر پهرمکه میں ره جائے توبیہ متمتع اس عمره ادر جج

كدرميان مين عرب كرسكتا إوراس يردم لازم بيس بوتا \_ (ارشاد السارى، منحة الخالق وغيره).

مسئلہ: (۱۲)....رمضان میں عمرہ متحب ہے اور اس عمرہ کا تواب ججۃ الوواع کے برابر ہے۔ (ابو داؤ دو غیرہ)۔

مسئلہ: (۱۵) ....جس کے پاس اتنامال ہوکداس کی حیثیت سے مناسب اس کے کراہیہ نفقہ اوراس کے اہل وعیال کے نفقہ کیلئے واپسی تک کافی ہوتو اس پر جج فرض ہے (شامی).

مسئلہ: (۱۶)....جس پرقرض ہوجیے مہروغیرہ ،اس قرض کی مقدار کے علاوہ اگر سابق مقدار مال اس کے پاس ہواس پر جج فرض ہے ورنہ بیس ہے (مشامی)۔

مسئلہ: (۱۷).....اگر کسی تاجر کا ذریعہ معاش تجارت ہو،اس پر جج اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ کرابیا در نفقہ کے علاوہ اس کے پاس اتناسر مایہ باقی رہ جاتا ہو کہ اس پر تجارت کا کاروبار چل سکتا ہو (هندیه). مسئلہ: (۱۸) ...جس کے پاس اتنامال ہوکہ جج کیلئے کافی ہولیکن مدیند منورہ جانے اور تیرکات وغیرہ کی تنجائش ندر کھتا ہواس پر جج فرض ہے (قو اعد فقه).

مسئلہ: (۱۹).....اگر کسی کے پاس مال ہولیکن مکان نہ ہوتو اس نے اگر قافلوں کی روانگی سے بل یا شوال شروع ہونے سے بل مکان نہیں خریدااس پر حج فرض ہوا (ھندید).

مسئلہ: (۲۰) .....ا گرفقیرة دمی تکیف برداشت کرے اور میقات تک ابنا آپ پہنچادے اور جج کی نیت کرے یا فرض جج کی نیت کرے اس کا ذمہ فریضہ جج سے قارغ ہوا، اگر اس کے بعد غنی ہو جائے اس پردوبارہ جج فرض نہیں ،اور اگریہ فقیر میقات میں نفلی جج کی نیت کرے تو بیفل جج ہوا اور فرض جج چرادا کرے گارشوح لباب).

مسئلہ: (۲۱) ۔ اگرعورت شوہر یامحرم کے بغیر سفر حج اختیار کرے، حج اداہوالیکن میسفر گناہ کا سفر ہے اگر چہ بندرگاہ یا ائیر پورٹ پرمحرم یا شوہر کھڑا ہو۔

مسئلہ: (۲۲)... محرم ہراس آ دمی کوکہاجاتا ہے جس کے ساتھ نکائے ہمیشہ کیلئے حرام ہو البتہ اس زمان فسق میں رضاعی بھائی ، دیوث و بے غیرت شوہراور جوان سال ساس کا داماد کے ساتھ ہر سفر پر جانا جائز نہیں ہے (شامی).

مسئله: (۲۳) ..... حاجیوں کے ساتھ جلب کرنا کارٹواب ہے اگرٹواب یا کرام یا الداد
کے ارادہ سے ہواور اگرریا ، فخریا حاجیوں کے تقرب حاصل کرنے کیلئے ہوتو کارغذاب ہے ، ای طرح
حاجیوں کا ستقبال اگردعا کرانے یا اکرام یا الداد کیلئے ہوکارٹواب ہے اوراگردیگراغراض کیلئے ہوتورہم
فتبج اور کارغذاب سے (قو اعد شرع).

مسئله: (۲۲) .... صااة احرام ك قت كندهون اورسركو چهائ گارشوح لباب، قو اعد فقه). مسئله: (۲۵) .... صااة احرام ك بعد متصل نيت كرنا يا تلبيد يز هنان فرض ب نشرط ب الہذا اگر موسم کے خرابی کی وجہ ہے اگر کوئی آ ومی صلاق احرام ائیر پورٹ میں ادا کرے اور نبیت وتلبیہ جہاز کی با قاعد وروانگی کے بعد کرے تو اس میں کوئی گناہ نبیس (قو اعد فقه).

مسئلہ: (۲۷) ..... جولوگ ج تمتع کا ارادہ رکھتے ہیں جیسے پاکستانی حاجی اور عمرہ کا احرام کرے اس کے لئے اور اس طرح دیگر محرموں کیلئے طواف ہے پہلے اضطباع کرنا خلاف سنت ہے (منسوح لباب).

مسئلہ: (۲۷) ..... جب مکہ معظمہ بینے جائے اسے اجازت ہے کہ پہلے سامان وغیرہ مناسب جگہ پہنچادے اور اس کے بعد طواف یا عمرہ اداکرے (منسوح لباب).

مسئلہ: (۲۸) .....نیت طواف کرنے کے بعد جمراسود کی طرف جائے اور منہ اور دونوں ہتھیلیاں اور پیشانی جمراسود پر رکھ دے اور تین بار بوسہ لے اور جیپ چپ کی آ دازندآ نے پائے۔
مسئلہ: (۲۹) ..... چونکہ جمراسود پرخوشبو وغیرہ ہوتی ہاسلئے محرم کیلئے احتیاط سے کہ اس کو پوسہ نہ دے (قو اعد فقه).

مسئلے: (۳۰) ..... جب رکن بمانی کو بہنج جائے تو دونوں ہاتھ یاصرف ایک ہاتھ اس پر کے گانداس کا بوسہ لے گا اور نداس پر بیشانی رکھے گا ،البتدام محمد رحمداللّہ کے نزدیک رکن بمانی کا بوسہ لیمنا سنت ہے اور اگر ہاتھ دکھنامشکل ہوتو اشارہ نہیں کرنا چاہئے ، بغیراشارہ کے چلا جائے۔

مسینا ہوتو طواف کومؤ خرکرے اور اگر از دھام کی وجہ ہے رال نہ ہوسکتا ہوتو طواف کومؤ خرکرے اور اگر از دھام کی وجہ ہے رال نہ ہوسکتا ہوتو طواف کومؤ خرکرے اور اول تین چکر کے دور ان میں اگر موقع پالے رال کر ہے افر دامامی).

مسئله: (۳۲).....فانه کعبه کود کیناعبادت ہے کیکن طواف کے دوران میں خانه کعبه کوئیں دیکھا جائے گا۔ (غنیة ، ایضاح نووی).

مسئله: (٣٣).....اگرطواف كرنے والانمازيوں كے سامنے چلتا ہے توجائز ہے (شامى).

مسئلیہ: (۳۴) ... اگر کسی نے ناپاک کیڑوں میں طواف کیا بیکروہ ہے لیکن اس پرنہ دم واجب ہے اور ندصدقہ ،خواہ بیطواف فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل ،اورخواہ تھوڑی جگہنا پاک ہو یا سب کیڑے۔ (منسوح لباب).

مسئلہ: (۳۵) .... سلوٰۃ طواف مجدحرام، زمین حرم اور زمین طل وغیرہ میں ہرجگہ جائز ہے البتہ افضل ہے ہے کہ مقام ابراہیم کے بیچھے ہو یا میزاب رحمت کے بیچے ہو (مضامی).

مسئله: (۳۱) اگر کسی نے زیادہ طواف کے اور آخر میں ہر طواف کیلئے دودور کعت تماز اداکرے تو ذمہ فارغ بوااگر چہ پیطریقہ مکروہ ہے (شامی، شرح لباب).

مسئله: (٣٦) آب زمزم سے تبرکا چاراندام اور خسل کیا جا لیت اس کے ساتھ استنجاء

ہو فسوکا وضوکا وضوکا وضوکر نا بسل جنابت اور خاا ظت وھونا مکر وہ ہے (منسوح لباب). چونکہ مسجد میں وضوا ور خسل کرنا

مکر وہ ہے اسلئے آب زمزم کے ساتھ مسجد سے باہر پاک جگہ میں وضوا در خسل کیا جائے گا۔ (بحو، شاھی)

مسئلہ: (٣٨) آب زمزم کا کھڑے ہوکر بینا با کراہت جائز ہے اور ایسانہیں ہے کہ

اس کا کھڑے ہوکر بینامت جب ہے (شامی)۔

مسئلہ: (۳۹) .....اگرکس نے ایک چوتھائی ہے کم سرمونڈ ایایا کتر ایابیا حرام ہے نہیں نکاا ہے اگر کپڑے پہن لے یا خوشہواستعال کرے اس پردم یاصدقہ لازم ہوجاتا ہے (شامی وغیرہ)۔

مسئلہ : (۳۰) جس نے فرض جج نہیں کیا ہواس کیلئے افضل ہے کہ پہلے جج ادا کرے اور تج کے بعد زیارت روضہ مطہرہ کیلئے جائے ، اور اگر یہ جج نفلی ہواس کو اختیار ہے کہ پہلے زیارت روضہ کیلئے کہ پنہ منورہ جائے یا پہلے جج ادا کرے ، اور جس حاجی کا راستہ یہ پنہ منورہ سے ہووہ پہلے زیارت روضہ مطہرہ کرے ، اور جس حاجی کا راستہ یہ پنہ منورہ سے ہووہ پہلے زیارت روضہ مطہرہ کرے ۔ (شسوح لباب) یہ پنہ منورہ میں ججرہ شریفہ کو بوسدہ بنا، ہاتھ رکھنا، لپنا، بجدہ کرنا، جھکنا اور مطہرہ کرے ۔ (شسوح لباب) یہ پنہ منورہ علی کا راستہ کہ بنا، ہاتھ رکھنا، لپنا، بجدہ کرنا، جھکنا اور مطہرہ کرے ۔ (شسوح لباب) یہ سے منورہ میں ججرہ شریفہ کو بوسدہ بنا، ہاتھ رکھنا، لپنا، بجدہ کرنا، جھکنا اور زیمن ہوی وغیرہ سب نا جائز ہیں (مشوح لباب).





# مسائل منثوره

#### دارالحرب کےزیرار ممالک سے جج کیلئے جاناممنوع نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین سمسکہ کے بارے میں کہ ہمارے مہمندا بیجنسی سے لوگ افغانستان کے داستے جج کیلئے جاتے ہیں کیونکہ سہولتیں بھی زیادہ میسر ہیں اور رقم بھی کم خرج ہوتی ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان پردوی قبضہ کے بعد کی مسلمان کیلئے کا بل کے داستے سے جج بیت اللہ کیلئے جاتے ہیں جس جانا جائز نہیں ہے، یہ مسکلہ کہاں تک درست ہے، جبکہ ہمارے لوگ اس طرح کا بل آتے جاتے ہیں جس طرح پہلے آتے جاتے ہیں جس طرح پہلے آتے جاتے ہیں جس کے جب واتو جو وا

المستفتى :مولوي نو رالرحمٰن يكه غندٌمهمندا يجنسي .....٢٠/ رمضان ٥٠٠٠١ ه

الجواب: جبروی اورچین سے فج بیت اللہ کیلئے جاناممنوع شرعی نہیں ہے تو ان کے زیراثر مما لک سے سفر فج کس طرح ممنوع ہوگا ﴿ ا ﴾ نیز جو اسلامی مما لک امریکہ کے دہنی غلام بلکہ محکوم ہیں وہاں سے سفر جج کی حیثیت کیا ہوگا ؟۔و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: كل مصرفيه وال من جهتهم (اى الكفرة) تجوز فيه اقامة الجمع والاعياد واخذالخراج وتقليد القضاة وتزويج الايامي لاستيلاء المسلم عليه واما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضى المسلمين فيجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما منهم.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٠٢٠٣ مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب الكفار)

#### عمرہ کے ویزہ برسعودی عرب جا کرمز دوری کرنا شرعاممنوع نہیں

الجواب: مسلمان پر کی اسلامی مملکت کوآ مدورفت ممنوع قرار دیناایک کافراندنظام ہے جو کہ بعض مصالح کی وجہ ہے مسلمان بادشاہوں نے اپنایا ہے بس اس قانون کی مخالفت کرنا قانونی جرم ہے اسلامی جرم نیس ہے، اور جائز ملازمت کی کمائی بہر حال حلال ہے ﴿ الله اورا کریدر ہمنا بالفرض شرعاممنوع ہو تب بھی کمائی میں جرمت کی کوئی وجہ نیس ہے۔ وھو الموفق

#### عمرہ ادا کر کے بعد میں محنت مزدوری کیلئے قیام کرنااسلامی جرم ہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ما ، دین اس مسکد کے بارے میں کہ بندہ عمرہ کے ویزے ہے۔ عودی عرب جا کرعمرہ اوا کرنا جا ہتا ہے عمرہ کے بعد بندہ کا ارادہ وہاں پر محنت مزدوری کرنے کا ہے ، کیا اسلام میں یہ جا کر عمرہ کیلئے جا کروہاں محنت مزدوری کیلئے قیام کرے؟ بینو اتو جروا یہ جا کروہاں محنت مزدوری کیلئے قیام کرے؟ بینو اتو جروا المستفتی : حاجی عطامحہ اضافیل ٹوشیرہ ۱۳۱۰۔ رمضان ۱۳۱۰ھ

#### الجواب: بدروبيصرف قانوني جرم ب ﴿٢﴾ اسلامي جرم بيس ب جيبا كرج عمره كيك

﴿ ا ﴾ عن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله اى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور رواه احمد.

رمشکواۃ المصابیح ۱: ۲۴۲ باب الکسب وطلب الحلال الفصل الثالث) ﴿٢﴾ کوکہ بیتکومت سعود بیر کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور بیانتہائی غیر مناسب روبیہ ہے کیونکہ پھر حکومتی کارروائی کی وجہ سے فضیحت اٹھانا پڑتا ہے عزت نفس مجروح ہونے اور تذکیل وتحقیر کا ہروفت خطرہ دہتا ہے۔ (ازمرتب) جاتے وقت تجارت کا ارادہ رکھنا اسلامی جرم بیں ہے ﴿ الله و مو الموفق حاجی کیلئے سعودی سے سونالا نے میں کوئی حرج نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدا گرکوئی شخص حج پرجائے اور واپسی پروہ اپنے ساتھ چھیکے ہے سونالائے کھریہاں اس کا کاروبار کرکے منافع کمائے اور اس منافع سے وسیع کاروبار شروع کرے بیطال ہے یاحرام؟ آپ حضرات اس پردلائل چیش کریں اور مسئلہ پردار العلوم کا مہراور دستخط ہوئی جا ہے جینو اتو جروا

المستقتی :اشتیاق حسین باز ارطور در و ذہوتی مردان ۱۹۲۹ م/۴/۸

الجواب سعودي عرب ہے جاتی کیلئے سونالانے میں کوئی حری نبیں ہے جبکہ مقصود بالذات

جج ہو،قبال المله تعالیٰ: لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (الآیة)﴿٢﴾ ہے شک اگرایک شخص ایساہوکہ اس کامقصود سونا ہوئینی اگر سونالانے کی امید نہ ہو پھر جج کیلئے نبیں جاتا ہو، اس

﴿ ا ﴾ عن ابى امامة النيمى قال قلت لابن عمر: انا نكرى فهل لنا من حج؟ قال اليس تطوفون بالبيت ، وتأتون المعرف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا: بلى، فقال ابن عمر: جاء رجل الى النبى الله فسأله عن الدي سألنني، فلم يحبه، حتى نزل عليه جبربل بهذه الآية "ليس عليكم جناح ان تبتغوا فصا "من ربكم" فدناه النبى الله فقال، انتم حجاح رتفسير ابن كثير ا: ٣٨٦ البقرة آيت: ١٩٢)

وم في العلامة المحلوتي الصاوى المالكي: فلا بأس بالتجارة بالحج اذا كانت لا تشغله عن افعاله واختنف هل التجارة تنقص ثواب الحج اولا، قال بعضهم ان كانت التجارة اكبرهمه ومبلغ علمه سقط الفرض عنه وليس ثوابه كمن لا قصد له الا الحج، وان استوى الامران فلا يدم ولا يمدح وان كانت التجارة تبعا للحج عند حار حير لدي ولا حره (حاشية الصاوى على الجلالين ا: ١٥٠ سورة البقرة آيت: ١٩٨)

#### صورت میں مین شخص سفر جج کے ثواب ہے محروم ہوگا ﴿ ا ﴾ ۔ و هو الموفق مقامات مقد سمہ کے ماڈ لول سے مناسک جج کی تعلیم و بینا جا سُز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آسانی پیدا کرنے کیلئے اگر کوئی استحض خانہ کعبداور دیگر مقامات مقدسہ کے ماڈلوں کے ذریعہ مناسک حج کی تعلیمات دینا چاہاں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى: يروفيسرمجوب گل اكوژه خنگ ۲۰۰۰/شوال ۴۰۰۱ه

الجواب: ال طريقة على عنى طريقة تمثيل على المفيداور و ترجوتا على وجد عقر آن وصديث من بهت ممثيل وكالم المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المن

﴿ ا﴾ قال العلامة ابن نجيم: وتجريد السفر عن التجارة احسن ولو اتجر لا ينقص ثوابه كالغازى اذا اتجر كما ذكره الشارح في السير واما عن الرياء والسمعة والفخر ظاهرا او باطنا ففرض وخلط التجارة بهذا القسم كما في فتح القدير مما لا ينبغي.

(البحر الرائق ٢: ٩ • ٣ كتاب الحج قبيل فرض مرة على الفور)

﴿٢﴾ قال الله تبارك و تعالى: فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. (سورة الاعراف : پاره: ٩ آيت: ١٤١)

﴿ ٣﴾ قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. (سورة العنكبوت آيت: ١٩ پاره: ١٠)

وم عن ابى سعيد قال قال رسول الله المنطقة و قال فيلتام عليه حتى يلتقى عليه و تختلف اضلاعه قال قال رسول الله المنطقة باصابعه فادخل بعضها في جوف بعض الخ. (سنن الترمذي ٢٩:٢ بعيد باب ماجاء في صفة او اني الحوض)

هُ ١ الله عن عبد الله قال خط النبي الله خطا مربعا وخط (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

#### وی می آروغیرہ کے ذریعے مساجد میں مناسک جج وعمرہ دکھلانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مساجد کے اندروی ی آ بروغیرہ فلم کے ذریعے مناسک جج وعمرہ کی تربیت دینا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : ڈاکٹر ریاض الرحمٰن سٹیلائٹ ٹاون راولینڈی .....ک/ رمضان ۱۳۰۵ھ

البواب چونکہ بیامری تربیت جاندار کی تصویر شی پرموقوف ہے ﴿ اَ ﴾ للبذا بیطریقہ تربیت بہر حال نا جائز ہے خواہ مجد میں ہو یا مسجد ہے باہر کسی مکان میں ہو، ویٹی امور کی تعلیم کوغیر دیٹی طریقہ سے وینا جائز نہیں اور قابل اعتراض ہے ﴿ ۲ ﴾۔....

.....تعجب ہے کہ تاریک زمانہ کے اعراب معی طریقہ سے تربیت حاصل کر سکتے تھے اور دوشن زمانہ کے دانشمند اور دانشور بیتر بیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بہر حال مناسب یہ ہے کہ حکومت بجائے سرکاری ملاز مین کے ہرسوآ دمیوں کیلئے ایک متند عالم امیر اور معلم مقرر کرتار ہے اور اس کی ہدایات کے موافق کے ادا کرواتار سے۔و ہو الموفق

## ملازمین کی ج تمینی کیلئے شرا نظ وضوابط اور یالیسی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ملاز مین نے جے سمیٹی تشکیل دی ب. (۱) ہر خواہ شمند ملازم کے پندرہ رو بیہ ماہوار کو تی کی جائے گی۔

(٢) اس كؤتى كى رقم سے ہرسال جمع شدہ رقم كے مطابق وركروں كو حج ير بھيجا جائے گا۔

(٣) مطلوبة وميول كاچناؤ قرنداندازى يكياجائے گا۔

(س) جس كانام قرعة من نكل آئ ال كواجازت ب كدوه ا بنادالد يا بيوى وغيره سي د \_\_

(بفيه حاشيه) الخمر كففت عن الحرام لم يبح له ولو قال عادتي اذا شهدت المرد والاجنبيات وخلوت بهم اعتبرت في حسنهم لم يجوز له ذلك واجيب ان الاعتبار بغير المحرمات اكثر من ذلك وانما هذه طريقة من ارادة الحرام بطريق الله عز وجل فيركب هواه فلا نسلم لاصحابها ولا نلتفت اليهم. (غنية الطالبين ٢٥)

بهر حال الحج كفام بنائے مل ضرر عام باورج كا دكامات كى حاتى كى عالى كا عدم واقفيت ضرر خاص به جوئى جائز ذرائع بور كا ما ما المام، وقال الشيخ محمد خالد الآتاسى: وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد استخرجها المجتهدون من الاجماع ومعقول النصوص، فقد ذكر حجة الاسلام الامام الغزالي في المستصفى ما ملخصه ان الشرع انما جاء ليحفظ على الناس دينهم وانفسهم وعقولهم وانسابهم واموالهم فكل ما يكون بعكس هذا فهو مضرة يجب ازالتها ما امكن. (شرح المجله للآتاسى ١ : ٢ ٢ الماده: ٢٠١) سازموتب

(۵) اگر قرعہ میں ادارہ ہے بھی نام نکل آیا اور ورکروں کی طرف ہے بھی ، اس معورت میں بھی اردوں کی طرف سے بھی ، اس معورت میں بھی اردوں کی طرف سے اپناوالدیا بیوی جم پر لے جاسکتا ہے۔

(۲) ریٹائرمنٹ تک اگر کسی ملازم کا نام قرید میں نہیں نکلا اس صورت میں وہ ملازم اگر جا ہے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے، بشرطیکہ اس کی کوتی پانچ سال تک ہوچکی ہو۔ بینو اتو جورو ا المستقتی : مرز االیاس احمد داہ سیمنٹ درکس راولینڈی .....۹/رمضان ۲۰۰۹ ہ

الجواب: (۱) يشرط اورضا بطه خلاف شرع نبيس -.

(٢) دوسري شرط بھي خلاف شرع نبيس ہے۔

(۳) پیقرعه جائز ہے اس میں ہار جیت نہیں ہے۔

(۵،۴) پیشرا نظیمی جائز ہیں۔

(۲) پیظاف شرع ہے کیونکہ بیکوتی ملازم کی ملکیت سے خارج (وقف) نہیں ہے بلکہ ممینی کے پاک سمینی کے پاک سمینی کے پاک اس کے در ثاکی اجازت کے بغیر کوئی کو تی خورد بردہیں کی جائے گی۔و ہو الموفق حج سمینی کی شرعی حیثیت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسئلہ فیل کے بارے ہیں کہ یہاں تھی ملز ہیں مزدوروں نے متفقہ طور پر ' جج کمیٹی' کے نام ہے ایک شظیم بنائی ہے جو ہر سال قرعدا ندازی کے ذریعہ فتخب شدہ ورکروں کو جج بیت اللہ کیلئے بھیجتی ہے، جبکہ تھی ملز کے درکروں کیلئے بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ دہ ہر ماہ اپنی شخواہ میں سے طوعایا کر ہا مبلغ دس روپے لازما کمیٹی کو جمع کرائے گا، بصورت دیگر جج کمیٹی کے دستور العمل میں یونین کی بنیاد پر چندہ نہ دینے والے درکر کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے اب حضور والا سے استدعا ہے کہ قرآن دھدیث فقہ اور اجماع است کی روشنی میں باحوالہ تحریر فرمائیں کہ متذکرہ اقد ام کہاں

تک سیجے ہے کیااس صورت میں اس مازم قبح کا حج اداہوجائے گا اوریہ جج نفلی ہوگا یا فرضی؟ بینو اتو جو و ا المستفتی جمید الرجمٰن خطیب فضل وجیٹیل تھی ملز اسلام آباد ...... ۱۲ ارتبع الثانی ا ۱۲۹ ھ

البواب البنة جرى طورت باطيب خاطيب خاطيب خاطيب خاطيب خاطرت باطيب نفس منه، دواه خاطرت باطيب نفس منه، دواه خاطرت بيزاكثرى طورت قرعه جوامين واخل بيكن انظام قائم ركف كيك ممنوع نبيل به كما المبيهة عند المقسم والاقتسام وغيره في الركوني شخص تمام شركاء كطيب خاطرت النفذ سي فاعده مجوزه رقم حاصل كرك حج كرت وحسب نيت السكاح ادان كالح ادان كالح وهو المعوفق

## جے کمیٹی ئے فنڈ میں غیرسلم کا چندہ دینا

سوال: کیافرهات بین ملاء دین ای مسئله کے بارے بیل کہ چھ عرصہ پہلے تھی ملز اسلام آباد

یا سلم مزوروں نے ج کمیٹی فنڈ بین جندودیا کرے گا، تا کہ برسال بذرید قرعداندازی ایک مزدورکو ج میت اللہ بیجیا بائے ، اب یہاں نیم سلم مزدوراصر ارکرتے بین کہ بم بحی بغیر کی قیدوشرط کے بطیب خاطر میت اللہ بیجیا بائے ، اب یہاں نیم سلم مزدوراصر ارکرتے بین کہ بم بھی بغیر کی قیدوشرط کے بطیب خاطر ﴿ اللهِ وَاہ البیہ قبی فی شعب الایمان ۲:۰۰ والدار قطنی فی المحتبیٰ کہا فی المشکواۃ ا ، ۲۵۵ وفی روایہ ابس حبان رقم ، ۸۹۵ والحاکم ۳:۷۲ لا یحل لاموی ان یا خذ عصا احد بغیر اذفه الحدیث متفق علیه ، (بلوغ الموام ۱:۲۸۸ باب الصلح)

والله العلامة الحصكفي: ويكتب اساميهم ويقرع لتطيب القلوب فمن خرج اسمه اولا فله السهم الأول الح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٨٣:٥ كتاب القسمة)

اس مینی میں چندہ دیں گےاب سوال بیہ ہے کہ ان سے بید چندہ لینا جائز ہے یانا جائز ؟ بینو اتو جو و ا استفتی :اصغرالی خل و مجینیل کھی طزاسلام آباد ..... ۱۹۸۵ م/۱۲/۱۷

السجب اب غیرمسلم سے بیامداد حاصل کرنا نا جائز نہیں ہے اس میں اسلام یامسلمان کی کوئی ذلت اور تو بین نہیں ہے، لہذا بیامداد مسلم ممبر کے چندہ کے مصرف میں صرف کی جائے گی۔ و هو المعوفق

#### حرم میںعورتوں کےمحاذات کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ(۱) حرمین شریفین میں اگر عورتیں مردوں کی صف میں ایک ہی نماز وجماعت پڑھتی ہوں تو مردوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ نیز عام نمازیا نماز جمعہ کا ایک تھی میں ایک میں ایک دہ علیمہ ہوں تو مردوں کی نماز جمعہ کا ایک تھی سے یا علیمہ ہو علیمہ ہوگ

(۲) معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ مرد ترم شریف میں نماز پڑھے لیکن عور تیں گھر پرنماز پڑھا کریں ترم شریف میں ان کی نماز میں تو اب کا اضافہ نہ ہوگا؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: شیران تھائی لینڈ .....۱۹۹۰ ء/ ۱۸/۸

البوان (۱) یہ برنماز باجماعت کا تھم ہے کہ محاذات کی صورت میں مردکی نماز فاسد ہوجاتی ہے البتہ اگرامام عورتوں کی اقتدا کی نیت نہ کرے اور پاییم رداس عورت پر (جو کہ محاذات مرد میں کھڑی ہوتی ہے) انکار کرے یعنی نماز شروع کرنے کے بعد جب اس عورت پر اشارہ سے انکار کرے تو صرف اس عورت کی نماز فاسد ہوگی (شامی باب الامامة) ﴿ 1 ﴾ .

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وان نوى ... امامتها ..... والا ينوها فسدت صلاتها كما لو الشاره اليها بالتاخير فلم تتأخر لتركها فرص المقام فتح، قال ابن عابدين: اى فلوحاذت المقتدى بعد الشروع واشار اليها بالتاخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٠١١ قبيل مطلب الواجب كفاية هل يسقط باب الامامة)

# (۲) بیستلددرست ہے اور خواتین کو حکیمانداز سے تمجھانا چاہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق حجان کی واپسی بربرائے دعوت طعام دنیدوغیرہ ذنح کرنا

سوال کیافرمائے جی علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تجائ کرام جب تج سے والی آتے جی تو اولی آتے جی تو اولی آتے جی تو اولی آتے جی تو تو جو و اس کیلئے دھوت طعام کرتے ہیں اور دنہ وغیر ہوزئ کرتے ہیں کیا یہ ڈئ کرنا حلال ہے؟ بینو اتو جو و استعملی المستعملی المعین الدین ..... ۱۹۷۴ / ۲۰/۱

الجواب جبريااور فخرومها الت عدفالي موه ٢ الهواس ذرع من كوئي حرج نبيس بلكمسنون

(الح) ال بارے میں علا الفظاف ہے کہ ان دونوں مجدوں میں نماز ک تواب کا کئی گنا ہونا فرائض کے ساتھ مخصوص ہے یا نوافل کو بھی شامل ہے، احناف و مالکیہ کے زد کیٹ واب کا کئی گنا ہونا فرائض کے ساتھ مخصوص ہے اورنوافل کا کمر میں پڑھنا قولی فعلی نعیں کی وجہ ہے افعال ہے، شافعہ نے کہا ہے کہ یدا فضلیت نوافل کو بھی شامل ہے اگر چہ نوافل کا کمر میں اواکر ناان کے زویک انباع سنت کی وجہ ہے افعال ہو اورای طرح افعالیت کا فرائض وفوافل دونوں کو شامل ہونا مردول کے جی مخصوص ہے تورتوں کیلئے یدا فضلیت نہیں ہے جسیا کہ فتح القدیم میں اس کی تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ جب ایک تورت نے آ پی اللہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے اس کی تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ یداسکتے ہے کہ جب ایک تورت نے آ پی اللہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کے بارے میں دریافت کیا تورسول النظاف نے اس کوفر مایا کہ دوا ہے گھر میں نماز پڑھا کرے حالانکہ تورتوں کیلئے مرمیں جانا جائز تھا۔ (غلیہ و فلح ملقطا)۔

(عمرة الفقد ١٠١٢ كياب الحج)

و ٢ الملاعلى قارى: (ان النبى النبى النبى العلماء فلم يجب فقيل له ان السلف كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء وقد دعى بعض العلماء فلم يجب فقيل له ان السلف يدعون في جيبون قال كان ذلك منهم للموافاة والمواساة وهذا منكم للمكاة والمباهاة وروى ان عمر وعشمان دعيا الى طعام فاجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان لقد شهدت طعاما وددت انى لم اشهد قال ما ذاك قال خشيت ان يكون جعل مباهاة رواه ابوداؤد.

ب، لأن النبي الله عنهم يطعمون على وكانت الصحابة رضى الله عنهم يطعمون على زائريهم عند القدوم ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### دوران طواف اردومیں دعا کیس بڑھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جج میں طواف کے دوران اردو میں دعا کیں پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :انیس اتمہ سے ۱۳ المستفتی :انیس اتمہ سے ۱۹۸۳ء

الجواب: پڑھ سکتے ہیں البتہ یاد ہے جنسرہ عائیں پڑھنا (خصوصادہ دعا کیں پڑھنا جس کے مفہوم کوجانتا ہو ) اوفق بالسنت ہے ﴿٣﴾ ۔ وهو المعوفق

﴿ ا ﴾ (عن جابر ان النبي النبي المنطقة الما قدم المدينة) اى بعد الهجرة او بعد غزوة (نحر جزوراً او بقرة رواه البخارى) اى السنة لمن قدم من السفر ان يضيف بقدر وسعه وقال ابن الملك الضيافة سنة بعد القدوم.

(مرقاة المفاتيح ٤: ٣٣٢ باب آداب السفر)

(مشكواة المصابيح ٣٢٨:٢ باب الضيافة)

(٣) قال الملاعلى قارى: قوله داعيا اى بالدعوات المأثورة وغيرها المتعارفة المشهورة في محالها المسطورة ..... ويصحح الفاظ الدعوات خصوصا الماثورات لئلا يلحن فيها ..... لكن الاظهر ان اختيار المأثور عنه الله مستحب والمروى عن السلف مستحسن ويجوز الاكتفاء بما يرد على السائك ان كان اهلا لذلك.

(شرح لباب المناسك ٩٣،٩٢ قبيل مطلب مهم في قول العامة اللهم صل)

# فصل في الاحرام

#### احرام کی جاوروں میں سفیدر گلمستحب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عام طور پراحرام کی چا دریں سفید رنگ کی ہوتی ہیں کیا سفید جا دریں ضروری ہیں یا اور رنگ کے بھی ہوسکتے ہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: بشیراحمہ چرز ال ۱۹۸۴ء

السجواب: سفيدرنگ كاحرام كي جادريم متحب بين واجب نبين بين (ار شساد السارى) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

احرام باندھنے کے بعدا یک بارتلبیہ بڑھناشرطاورزیادہ بڑھناسنت ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداحرام باندھنے کے بعد کتنی مرتبہ تبدیر ہنا جا ہے؟ کیا تین بار پڑھنا ضروری ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی: نامعلوم .... ۱۹۵۱ء

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ويلبس من احسن ثيابه من جديدين تشبيها بكفن الميت وهو الافضل من لون وهو الافضل من لون أخو كما هو في امر الكفن مقرر ولقوله النياب البياب البيض فانها اطهر واطيب و كفنوا فيها موتاكم دواه جماعة.

(ارشاد السارى ١٨ فصل ثم يتجرد عن الملبوس المحرم)

المبواب: احرام باند سے کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ تلبید پڑھنا شرط ہے اور تین بار پڑھنامستحب اورمسنون ہے (مسوح اللباب) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### حالت احرام میں اضطیاع کا مسکلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت احرام دائیں کندھے پرنہیں ڈالتے اور بعض لوگ مکہ معظمہ میں داخل ہو کر طواف کے وقت دائیں کندھے سے احرام ہٹالیتے ہیں اور طواف شروع کر لیتے ہیں اس بارے میں سیجے مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى : شفيق الرحمٰن ختك وادى بن بيش مشيط سعودييه ١٩٨٠ ع/ ١٩٨٠

المجواب: بياضطباع صرف حالت طواف مين (جوكدا حرام مين بواوراس كے بعد سعى بو)

#### سنت ہےند کہ نماز اور سعی میں (مناسک قاری وغیرہ) ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: والتلبية مرة فرض وهو عند الشروع لا غير وتكرارها سنة اى في المجلس الاول وكذا في سائر المجالس اذا ذكرها وعند تغير الحالات كالاصباح والامساء..... مستحب مؤكد.... والاكثار مطلقا مندوب اى مطلوب شرعا..... ويستحب ان يكرر التلبية في كل مرة اى اذا شرعها ثلاثا وان يأتي بها اى بالثلاثة على الولاء.

(ارشاد السارى ٠ ٤ فصل شروط التلبية)

و ٢ كه قال الملاعلى قارى: اذا اراد الشروع في الطواف اى في طواف بعده سعى قانه حينة يسن الاضطباع والرمل له ينبغى ان يضطبع قبل شروعه فيه بقليل وليس كما يتوهمه العوام من ان الاضطباع سنة جميع احوال الاحرام بل الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف على ما صرح به الطرابلسي وغيره لكن قال ولو اضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل قلا بأس به . (المسلك المتقسط في العندك المتوسط ٨٨ فصل في صفة الشروع في الطواف)

#### احرام یا ندھنے اور ہرطواف کے بعد دورکعت نماز کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کتاب الج مطبوعہ فیروز سنز
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جج کے موقع پرایک احرام باندھنے کے بعد اور دوسرے ہرطواف کعبہ
کے بعد دور کعت پڑھنامتی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص نماز مناسک میں مقرر نہیں ہے سوائے
می بینو اتو جروا

المستفتى :اكرام الحق غفرله راولپنڈى

البواب درمخاروغيره (كتاب الج) مين مصرح بكريدادل نمازمتحب به (الكاب الج)

دوسرى واجب ہے ﴿٢﴾ وهو الموفق

حالت احرام میں نماز کے وقت کندھوں کو چھپانا اور زندہ آ دمی کیلئے طواف وغیرہ کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ان مسائل کے بارے میں کہ(۱) حالت احرام میں تماز پڑھتے وقت کندھوں کو چھیا تا ہوگا یا نہیں؟ (۲) زندہ آ دمی کیلئے عمرہ یا طواف کرنے اور ایصال تو اب کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى :عبدالله اكورْه خنك معرفت ناظم صاحب .... ١٣١٠/ر جب ١٠٠٠١ه

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وصلى ندبا بعد ذلك شفعا يعنى ركعتين في غير وقت مكروه قال الشامي: اي بعد اللبس والتطيب.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١ ١ ا فصل في الاحرام)

و ٢ ﴾ قال العلامه الحصكفي: وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلي شفعا في وقت مباح يجب على الصحيح بعد كل اسبوع عند المقام .

(الدرالمحمار على هامش ردالمحمار ١٨٣:٢ مطلب في طواف القدوم)

الجواب: (۱) طواف كعلاوه نمازوغيره مين كندهول كوچهپانامسنون ب (ماخوذ از ردالمحتار ۲۱۵:۲) ﴿ ۱ ﴾.

(۲) اس کی شروعیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے (شامی باب الحج عن الغیری ﴿۲﴾. وهوالموفق صلاق احرام اور صلاق طواف بعد العصر اور بعد الفجر برا حصنے کا تھکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) صلاۃ الاحرام بعد صلاۃ العصر اور بعد صلاہ الفجر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

(۳) ان اوقات میں بعد از طواف عمرہ صلاہ طواف کی دور کعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا لمستفتی :معرفت ناظم اعلیٰ صاحب ۱۳۰۰۰ سے ۱۳۰۱ م

الجواب: (۱) ان اوقات من نماز احرام پڑھناجا رُنبیں ہے (ہندیدا: ۲۳۷) ﷺ۔

(۲) مختلف فیہ ہے جمہور ناجائز قرار دیتے ہیں اور طحاوی نے جواز کی طرف میلان کیا ہے۔ وہوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: وفي شرح اللباب واعلم أن الاضطباع سنة في جميع اشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء فاذا فرغ من الطواف تركه حتى اذا صلى ركعتى الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١ ٨ ١ قبيل مطلب في طواف القدوم) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: الاصل أن كل من أتى بعبادة ما أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قرأسة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك ..... جميع أنواع البركما في الهندية. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٢٥ ٢ مطلب في أهداء ثواب الاعمال للغير) ﴿ ٣ ﴾ وفي الهندية: ولا يصليهما في الوقت المكروة وتجزيه المكتوبة كذا في البحر. (فعاوئ عالمگيرية ١: ٢٢٣ الباب الفالث في الاحرام)

﴿ ٢﴾ قال الملاعلي قارى: واعلم انه صرح الطحاوى وغيره ..... (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

## احرام کی حالت میں اگر جا درعلیحدہ ہوجائے تو تہبند کافی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایا م جج میں مثلا بخت گرمی پڑتی ہو اور اس وجہ سے چا در کوعلیحدہ کر کے ہوا خوری کیلئے ہیٹے جائے یا پیپند دور کرنے کیلئے چا در علیحدہ کرے اگر چے تہبند پر حال خود بائد حا ہے کیال سے احرام و جج پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : محم جمیل مردان ..... ۱۹۷۴/۲/۱۹۷

الجواب: احرام كيك دوچادري ايك تهبند كيك اورايك چادركيك جوكندهون بردالى جاتى به بسر عورت كيك جوكندهون بردالى جاتى به بسر عورت كيك تهبند باندهنا فرض به اوركس عذركى وجه بصرف چا درا تاركر تهبند براكتفا كري قو جائز براد مخار) ها كه وهو الموفق

(بقيه حاشيه) بكراهة اداء ركعتى الطواف في الاوقات الخمسة المنهى عن الصلاة فيها عند ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد ونقل عن مجاهد والنخعى وعطاء جواز ادائها بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس اى قبل احمرار آثارها قال الطحاوى واليه نذهب، والحاصل انهم فرقوا في المسئلة حيث جوزوها وقت الكراهة التنزيهية دون زمان الكراهة التنزيهية دون زمان الكراهة التنزيهية دون زمان والمحققون فرقوا بين قضاء الوتر واداء ركعتى الطواف ولو كانا واجبين الخ.

(المسلك المتقسط ٥٠١ فصل في واجبات الطواف)

﴿ المحقال العلامة الحصكفى: ولبس ازار من السرة الى الركبة ورداء على ظهره ويسن ان يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الايسر فان زرره او خلله او عقده اساء ولا دم عليه ..... وهدا بيان السنة والافستر العورة كاف، قال ابن عابدين: اى لبس الازار والرداء على هذه المصفة بيان للسنة والافساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد او اكثر من ثوبين، والدرائم عردالمحتار ٢: ١١١ فصل في الاحرام)

## محرم كيلية حرم ميں رات گزار نے اور سرویا وَل كوڈ هانينے كامسئلم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں (۱) میں نے جب احرام باندھ لیا تو رات کو وہی میقات ہی میں رہا، جب لیٹ کیا تو مجھر سے تنگ آ کر سراور پاؤں کو احرام کی جا در میں وہ مانب لئے ،اس ڈھائنے کا کیا تھم ہے؟

(۲) محرم جب احرام باندھ لیتا ہے تو دورات کے دفت خانہ کعبہ پہنچ سکتا ہے یا راستہ میں آ رام بھی کرسکتا ہے اور سوبھی سکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :عبدالله بن سالم رسول مشيط سعود بيع بييسه ٨/محرم٢٠١٥٥

الجواب (۱)اگرآپ نے تمام حصدرات میں سرکوڈ حانب لیا ہوتو آپ پردم واجب ہواہ ﴿ ا ﴾ ۔ (۲)محرم پرییضروری نہیں ہے کہ حرم میں رات گزارے ﴿ ۲ ﴾ ۔ و هو الموفق

#### ابل طائف كيلئے احرام باند صنے كامسكلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں طائف میں ملازم ہوں اگر میں جعہ کے دن حرم شریف کونماز جمعہ کیلئے جاؤں تو کیا میں احرام کے بغیر مکہ معظمہ داخل ہوسکتا ہوں اور اگر طائف سے جدہ براستہ مکہ مکرمہ کی کام کیلئے جانا جا ہوں تو اس کی کیاصورت ہوگی؟ بینو اتو جو و المستقتی: حاجی عزیز خان جنو بی وزیرستان ۔۔۔۔ 192ء/ ما/ م

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحسكفى: او ستر رأسه بمعتاد اما بحمل اجانة او عدل فلاشيئ عليه يوما كاملا اوليلة كاملة وفي الاقل صدقة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢٢ باب الجنايات)

و٢ ﴾ قال العلامة المودود الموصلي: ولا يضره ليلا دخل مكة او نهارا كغيرها من البلاد فاذا دخلها ابتدأ بالمسجد. (الاختيار لتعليل المختار ١ : ٩ ٨ ١ فصل في افعال الحج)

المبواب: اگرطائف قرن ﴿ الله سے مکہ کی طرف ہوتو اہل طائف بغیراحرام کے مکہ جاسکتے ہیں ورنداحرام ضروری ہے۔ و هو الموفق

# مدینه منوره سے جدہ جانے جانے والا چرمکہ مرمہ میں آنے کیلئے احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم مکہ عظمہ ہے ایک ہزار کلومیٹر دور دیتے ہیں ہمارامیقات طائف ہے اب مثلا ہم عمرہ سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ چلے گئے اور پھر جدہ آگئے اب سوال بیہ کہ در کر اووست مکہ میں رہتا ہے کیا میں اب جدہ شہر سے احرام برائے مکہ باندھوں گا یا بغیر احرام کے جاسکتا ہوں؟ یا واپس مدینہ منورہ جاکراحرام باندھوں گا؟ بینو اتو جروا المستفتی: حضرت شیر محطۃ الفلاح فیس مشیط ۱۹۸۸ء/۲۸

الجواب: مديد منوره عدروائل كوفت اكرة ب مكمعظم كقاصد تقاق آب بيرالى

﴿ الله قرن قاف کے زبراورداء کے جزم کے ساتھ اس کو قرن المنازل، قرن الثعالب اوروادی محرم بھی کہتے ہیں،
لفت نقد المغرب میں ہے کہ یہ ایک بہاڑکا نام ہے جومیدان عرفات کے اوپر ہے اور شرح مصابیح میں ہے: بیضہ کی مانندا کی چکناصاف اور مدور پہاڑ ہے عرفات کے اوپر آیا ہوا ہے اہل مکہ اور ان کے اطراف کے لوگ اس پہاڑکو کر اکاف کے زبر کے ساتھ کہتے ہیں اور قاموں میں ہے کہ قرن اس پہاڑکا نام بھی ہے اور اس کے متصل وادی کو بھی قرن کہتے ہیں، اور اس وادی کے اندرا کہ گاؤں جو طائف کے قریب ہے اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے، اس کے اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریبا دومنزل کا فاصلہ ہے اور با قائی نے شرح ملتی الا بحر میں کہا ہے کہ مکہ مرمہ سے قرن کہتے ہیں مقامات والوں کیلئے تک بچاس میں ہے، بیخبر کے راستہ سے آنے والوں لینی بمامہ ہے عراق تک کے تمام مقامات والوں کیلئے میقات ہے، اور بلوغ المرام کی تعلق میں شخ عبداللہ البسام الشفی نے لکھا ہے کہ قرن المنازل کواب السیل الکبیر کہتے ہیں اولیطن وادی ہے مکہ کرمہ تک اس کا فاصلہ مے اور الفقہ الاسلامی وادلتہ میں وہ بیتہ الزمیلی نے لکھا ہے کہ قرن المنازل کواب السیل الکبیر کہتے ہیں اولیطن وادی ہے مکہ کرمہ تک اس کا فاصلہ مے کا کومیٹر ہے اور الفقہ الاسلامی وادلتہ میں وہ بیتہ الزمیلی نے لکھا ہے کہ قرن المنازل مقام بیل کے قریب ہے اور ۴ مرائے کو میٹر کے فاصلے پر ہے۔۔۔۔۔۔۔ (ازمر تب)

وغیرہ میقات سے احرام عقد کریں کے ﴿ا﴾اوراگر آپ جدہ کے قاصد تھے اور مکہ مکرمہ کوا تفا قاروا کی ہوئی تو آپ جدہ سے احرام عقد کریں گے ﴿٢﴾۔وهو الموفق

#### كراجي سے جدہ تك بغير احرام كے جانے كامسكد

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں سعودی عربیہ ہے چھٹی پر کراچی آیا تھا، اب کراچی سے بغیراحرام کے جدہ گیا، اور جدہ چنچنے کے بعدا قامہ لگتے ہی جدہ سے برائے عمرہ چلاگیا، اب مجھ پرکوئی دم وغیرہ لازم ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالحق سعود بیع بیہ .....۳۱/م ۱۳۰۴ھ

الجواب: اگرآ بكامنزل مقمود جده تها توآب بركوئي دم واجب نيس ب ( بحر ( ۳ ) شاى ( ۳ ) ) - ( المحديدة و المدينة و المدينة و المدينة و المدينة و عشر مراحل من مكة تسميها العوام آبيار على رضى الله عنه.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢١ ملطب في المواقيت)

﴿٢﴾ وفي الهندية: ومن جاوز وقته غير محرم ثم اتى وقتا آخر اقرب منه واحرم جاز ولا شيئ عليه ولو جاوز الميقات ويريد بستان بني عامر دون مكة فلا شيئ عليه. (فتاوئ عالمگيريه ١ :٢٥٣ الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير احرام)

(٣) قال العلامة ابن نجيم: وقيدنا بقصد مكة لان الآفاقي اذا قصد موضعا من الحل كخليص يجوز له ان يتجاوز الميقات غير محرم واذا وصل اليه التحق باهله.

(البحر الرائق ٢: ٨ ١ ٣ قبيل باب الاحرام)

﴿ ٢﴾ قبال العلامة ابن عابدين: (قوله اما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام) اى مما بين الميقات والحرم والمعتبر القصد عند المجاوزة لا عند الخروج من بيته. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٤:٢ ا مطلب في المواقيت)

#### مدينة منوره سے جانے والا ذوالحليف سے بغيراحرام كے تجاوز كرے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ گزشتہ جمعہ مدینہ منورہ اور مکہ مرمہ عمرہ کی غرض سے محتے ہمیں مدینہ منورہ سے سے روانہ ہونا تھا چا ہے تھا کہ ہم ہیر علی یا ذوالحلیفہ سے احرام با ندھے مگر راستہ بحول جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب کوئی ای کلومیٹر باہر ہم نے احرام باندھ لیا، اب ہم پردم واجب ہوگا یا نہیں؟ اور یہ قربانی حرم میں کرنی ہوگی یا اپنے مقام پر اور ہماری طرف سے کوئی اور یہ قربانی کرسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :سليم صديقي ا كاونش ژيبار ثمنت رياض سعوديه ..... ۱/۵/۳۰ ه

الجواب اگرآب نے جھر رابغ ہے متجاوز ہونے سے پہلے احرام باندھا ہے ﴿ اللهِ وَآپ رِ

﴿ اَلَى وَوَالْحَلَيْمَ الْمُ فَعَيْرِ كَصِيغَ ہے اور يہ مَمُ مَعْلَم ہے ، ذوالحليف هـ يندمنوره على اختلاف الروايات چه يا جگہ كوعوام ميں آبارعلى يا بيرعلى كے نام ہموسوم كياجاتا ہے ، ذوالحليف هـ يندمنوره على اختلاف الروايات چه يا مات يا چارميل كے فاصله پر ہمسيدنو رالدين سمبو دى نے اپنى تاریخ هـ يند ميں لکھا ہے كه ميں نے محد نبوى ہم محدثجروتك ہاتھ ہے اور شجروتك ہاتھ ہے يا اور محدثجروتك ہوتا ہے كونكه ہمار بنوى كے درواز بے باب السلام ہے مجدثجروتك ( ١٩٨٣) ہاتھ چار ہزار يہ پائي ميل و ہے كے آئ كل كے مشمل ذراع كے ساتھ چار ہزار دراع كا موتا ہے كونكه ہمار بنوى كي فاصله نويادي مرحلے ہواور فتح البارى ميں ہے كہ ذوالحليف كا فاصله نويادي مرحلے ہواور فتح البارى ميں ہے كہ ذوالحليف ہے مكه معظمة تك (١٩٨) ميل ہے و فعى تعمليق البلوغ الموام للبسام السلفى: كم بحد نبوى سے يہ تيره كلوميٹر پر واقع ہاوراس سے مكہ كرمہ تك (٣١٠) كلوميٹر فاصله ہاوروبہ الزملى نے (٣١٠) كلوميٹر لكھا ہے۔

جھ مکم منظمہ سے شال مغرب کی جانب تبوک کے راستہ پر واقع تھا ایک و فعہ یہاں سیلاب آیا جس نے اس کا وی مجھ مکم منظمہ سے شال مغرب کی جانب تبوک کے راستہ پر واقع تھا ایک اس کی جگہ کو یقین کے ساتھ متعین نہیں کر سکے اس کی جگہ کو یقین کے ساتھ متعین نہیں کر سکے اس لئے علاء نے احتیا طار البغ سے احرام با ندھنا اختیار کر لیا ہے، رابغ مجفد سے پہلے آتا ہے اور جھہ رابغ سے نصف منزل یاس کے قریب فاصلہ پر مکم منظمہ کی طرف واقع ..... (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

وم واجب في بن به من الابعد التنوير وقالوا لو مر بميقاتين فاحرامه من الابعد افضل ولو آخره الى الثانى لا شيئ عليه على المذهب وفى ردالمحتار ١:١٦ كالمدنى يمر بندى المحليفه ثم بالجحفة (رابغ) (1 ) اوراكر وله يم تجاوز بوكرا ترام بالدها بو (٢ ) تو حرم من من من من الكرام الكرام الدها بو (١ ) اوراكر وله سوم الموفق من (من من من من الكراب الكراب والله و الكرام الكراب الكراب الكراب وهو الموفق

(بقید حاشیہ) ہے اور اس کے فاصلہ میں شدید اختلاف ہے، امام نووی نے کہا ہے کہ جھد اور مکہ کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے وفید نظر کما فی فتح البادی، اور شخ عبداللہ بن سالم بھری نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ جھد سے مکہ معظمہ تک پانچ منزل کا فاصلہ ہے اور جھد سے مدینہ منورہ تک سات منزل ہے اور شرح شک المتوسط میں ہے کہ جھد اور مکہ کے درمیان بیای میل کا فاصلہ ہے اور طاعلی قاری نے بیش میل کہا ہے لکند غیر صحیح، عالمیاس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جھد سے مکہ مرمہ کیلئے مختلف راستے ہیں، اسلے اس مسافت میں اختلاف واقع ہوا ہے، شخ بسام السلقی نے تعلیق بلوغ المرام میں رائع اور مکہ کرمہ کے درمیان (۱۸۲) کلومیٹر لکھا ہے اور وہ بہ الزحملی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں (۱۸۷) کلومیٹر لکھا ہے اور وہ بہ الزحملی نے الفقہ الاسلامی وادلتہ میں (۱۸۷) کلومیٹر لکھا ہے۔ .....(ازمرتب)

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢٢ مطلب في المواقيت)

﴿٢﴾ وفي الهندية: اذا دخل الآفاقي مكة بغير احرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة اما حجة او عمرة فان احرم بالحج اوالعمرة من غير ان يرجع الى الميقات فعليه دم لترك حق الميقات.

(فتاوئ عالمگيريه ١:٢٥٣ باب مجاوزة الميقات بغير احرام)

و٣﴾ وفي الهندية: ويجوز ذبح بقية الهدايا (اي هدى المتعة والقران) في اي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم كذا في الهداية.

(فتاوي عالمگيريه ١:١ ٢٢ باب في الهدى)





# باب القران والتمتع

## ابل جده كيليخ منع اورقران كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکد کے بارے میں کہ جدہ میں رہنے والے جب مج کیلئے مکہ کرمہ جانا چاہے تو جدہ ہے احرام باندھے یا بغیراحرام کے جائے یعنی جدہ میقات کے اندرہ یا باہر؟ اورجدہ کے لوگ قران اور تمتع کر سکتے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: شائستہ فان بلوج جدہ ۱۸۱/۵/۱۸۱۱ھ

#### الجواب: جن علاء نے جدہ کومیقات سے باہر شارکیا ہے، وھو الظاھو الراجع ﴿ ا ﴾ تو

﴿ إِنَّهُ قَالَ السَّيخِ المفتى نظام الدين الاعظمى الديوبندى: خودجده بحى مَدَمَر مه عن دومنزل سے بچھ زائد فاصله (تقریبالا ۳۲ میل انگریزی ہے) پرطل کبیراور آفاق میں داقع ہاور حدمیقات وخط میقاتی جدہ سے تقریبا ایک منزل مَدَمَر مدکی جانب آ کے بڑھ کراس خط متقیم پرواقع ہے جویلم سے قبل کرسید حارائی و جھہ کو پہنچتا ہے اور وہی خط متقیم خط میقاتی ہاور کا ذاق میقات ای خط پرواقع ہوتی ہے۔

کے بغیر مکہ کرمہ کے قریب پہنچ جائے اور میقات و محاذات میقات کاعلم ویقین نہ ہوتو کعبۃ اللہ ہے دومنزل کی بغیر مکہ کرمہ کے قریب پہنچ جائے اور میقات و محاذات میقات کاعلم ویقین نہ ہوتو کعبۃ اللہ ہے دومنزل کی دوری پر ہی احرام باندھ لے، کے مافی اللہ المعنی اللہ المعنی اللہ المعنی اللہ المعنی میقات سے باکسی میقات کے محافی اللہ المعنی محاذات سے تجاوز نہیں ہوتا اور نہ دومنزل سے کم کا فاصلہ مکہ کرمہ سے کہیں ہوتا ہے اس لئے جدہ پہنچنے سے اللہ اللہ المحام باندھ ناواجب والازم نہیں ہوتا سے مدود میقات یا محاذات میقات کا اگر کوئی شخص میمنہ م کے کہ بیت اللہ شریف سے کوئی خطمتی میں کرکسی میقات پر سے گزرتا ہوا سیدھا آ کے بردھتا ہوا حل کمیرو آ فاق میں سمندری علاقہ میں گزرتا ہوا چا جا وہ اس خطمیقاتی ہے اوراس خطر پر بغیراحرام باند ھے ۔۔۔۔۔ (بقیدھا شیدا گلے صفحہ پر )

ان علاء کے نزدیک اہل جدہ تمتع اور قران کر سکتے ہیں ﴿ا﴾اور بغیراحرام کے (بغیر نبیت عمرہ کے ) مکہ عظمہ داخل نہیں ہو سکتے (شامی) ﴿۲﴾۔و هو الموفق

#### اشہر جے میں جدی حاجی عمرہ کے بعد جج کی نیت کر نے تو ....؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کے ذید جدہ میں ہاں نے اشہر تج میں عمرہ استی میں اس مسئلہ کے بارے میں کے ذید جدہ میں ہاں نے اشہر تج میں عمرہ واللہ بعد عمرہ کے حلال ہوکر دوبارہ قران کا احرام بائد ھا، کیا زید پردم واجب ہوگا یا نہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی عمر دراز ٹنڈ ومحمد خان سندھ

الجواب: اگرجده زمین طل سے باہر ہو، کما هور أى بعض الا كابو ﴿ ٣﴾ توال فخص ير (بقيد عاشيه) ہوئے آگے بر هنااور تجاوز كرنا صدود ميقات سے تجاوز كرنا شار ہوگا تو يه مفہوم كند وجوه غلط ہالے۔ (نظام الفتاوی ۲: ۱۸۰ كتاب الحج)

(ومثله في جواهر الفقه للشيخ المفتى محمد شفيع الديوبندي)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: والمكي ومن في حكمه (اى من اهل داخل المواقيت) يفرد فقط ولو قرن او تمتع جاز واساء وعليه دم جبر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢١٣:٢ باب التمتع)

و ٢ ﴾ قبال العلامة الحصكفي: وحرم تأخير الاحرام عنها لمن اى لآفاقي قصد دخول مكة
 يعني الحرم ولو لحاجة غير الحج.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ١ ١ فصل في المواقيت)

﴿ ٣﴾ ..... ﴿ مولا نامفتی محرفی رحمه الله فرمات میں: احتر نے جہاں تک غور وفکر کیاتر جے اس کی معلوم ہوئی کہ بحری مسافروں کیلئے جدہ تک احرام کومؤ خرکر نااور جدہ سے بائد صنانہ کوئی گناہ ہے نداس سے دم لازم آتا ہے۔ ..... ہی مولا ناظفر احمد صاحب تھا نوی رحمه الله فرمات میں: کہ حضرت مولا ناظفر احمد سبار نپوری اہل ہند کیلئے بحری جہاز ہے آنے کی صورت میں جدہ بی کوان کا میقات قرار دیتے تھے اور امدا والفتاوی تمز خامہ طبع قدیم میں ہے کہ حضرت سہار نپوری معاحب نے عرض کیا کہ مدینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم علیہ کیا کہ مدینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم علیہ کیا کہ مدینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم علیہ کیا کہ مدینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم علیہ کیا کہ مدینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم علیہ کیا کہ دوری کا میقات کی اسلیم کے کہ حضرت سہار نپوری معاحب نے عرض کیا کہ مدینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم کا میقات کیا کہ دوری کا میقات کیا کہ دوری کیا کہ دینہ کاراستہ بند ہونے کی .... (ابقید حاشید اسلیم کیا کہ دوری کی کیا کہ دوری کیا کہ دوری

دم شکر واجب ہوگا،اوراگرز مین حل یعنی مواقیت کی محاذات سے باہر نہ ہو بلکہ داخل ہو ﴿ ا ﴾ تواس شخص پر دم (بقیہ جاشیہ ) صورت میں نج بدل کا احرام جدہ سے ہوگا،اور بیا طاہر ہے اہل ہند کیلئے پنملم کے محاذات کسی معتبر طریقے ہے نہیں ہوتی للبذا جدہ ان کیلئے میقات ہے۔

( لمخص جوابرالفقه ا: ۴۸۷،۴۸۷ مواقیت احرام )

(نظام الفتاويُ ٢: • ١٨ كتاب الحج)

﴿ ا﴾ مولا نامحد یوسف بنوری رحمه الله فرماتے ہیں: صرف اتن بات تجاوز عن المیقات کیلئے که مسافت جدہ اور پلملم کی برابر ہے جدہ ہے احرام باند ھنے کیلئے کافی نہیں ۔۔۔ میرے نزدیک فقہی مسئلہ یہی ہے کہ بحری مسافر کو پلملم کی محافرات ہی ہے احرام باندھناضر وری ہے ورنہ دم لازم آئے گا اور تو بھی کرنا پڑے گی۔

(جوام الفقه ۱:۲۸ حضرت بنوري كي رائے)

..... الله حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لدهیانوی رحمه الله فرماتے ہیں: نتیجہ بیر کہ محاذ ات یکم کم کاعلم ہوتے ہوئے جدہ تک تنجاوز بدون احرام نا جائز ہے۔

(جوام الفقه ۱:۱ ۲۸ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے)

.... الله حضرت سيدى ويتي واستادى واستادالعلماء حضرت مفتى محدة يدصاحب وامت بركاتهم كنزويك ان وو رائع شل سيدائي رائع بيب كرجد دميقات سي بابر ب كسما صوح به في بعض الفتاوى ،اى طرح منها ج السنن شرح جامع السنن للترمذى ١٠٣٠ الهاب في مواقيت الاحوام لاهل الآفاق " منها ج السنن شرح جامع السنن للترمذى ١٠٣٠ الهاب في مواقيت الاحوام لاهل الآفاق " من الله ينفيل بحث كى ب كرمواقيت كورميان فطوط ستقيمه كي صورت من جده آفال اورطل بير من آتا ب لين الله من الله المنافقة من هذا لنعط الى مكة اقل من موحلتين لين الله من الله المناف الله من موحلتين العلماء، اوردومرى دائح جودائره كي صورت من كون موكزها فقي الكال ووج شعف بنايا بكد الوصول الى محيط الدائرة المارة على المهقات يكون موكزها مكمه و هو تحقيق بعض المشيوخ ... ويود عليه ان اللي يمو بعيدا من المهقات ولم يدر المحاذاة يلزم ان لا يصبح احرامه من موحلتين وهو خلاف تصويحات الفهقاء. (ازموتب)

جرواجب موكا ﴿ الله وهو الموفق

## ج تمتع کی صورت میں دم شکروا جب اور عمرہ کے بعد احرام کھو<u>لنے کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ چند جاج کرام ج تمتع کیلے ذی
المجہ سے کوئی چار ماہ قبل مکہ کرمہ پنچے اور عمرہ کے بعد احرام کھول لیا، شوال میں ایک مہینہ مدینہ منورہ میں
گزار نے کیلئے وہاں چلے گئے ،اور ذی قعدہ میں واپسی پر ذوائحلیفہ میں عمرہ کی نیت سے احرام با ندھا، اب
سوال بیہ ہے کہ بیلوگ عمرہ کے بعد احرام کھول سکتے ہیں یا ج کی ادائیگی تک احرام میں رہ سکتے ہیں؟ بعض
لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ کے بعد قبل از ج احرام کھول لینے سے دم واجب ہوتا ہے اور
بعض لاہائس به کہتے ہیں کہ مات ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ یا آٹھویں ذی الحجہ کو جی کی نیت سے احرام با ندھنا
چاہئے ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى : محدث على ١٩٤١م/٣/٥

الجواب: اگریخص تمتع کااراده رکھتا ہوتو ذوالحلیفہ والے عمر ہے طواف اور سعی کے بعد احرام کھولے گااوراس کے بعد جج کااحرام باند ہے گااورا یک دم شکردے گا، جو کہ واجب ہے، صسر ح بسہ فی القر آن ﴿٢﴾ و صرح به فی الهدایة و الفتح ﴿٣﴾.....

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: (المنمتع) ذبح كالقارن ..... والمكي ومن في حكمه يفرد ولو قرن او تمتع جاز واساء وعليه دم جبر.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢١٣،٢١٣٢ باب التمتع)

﴿٢﴾ قال الله تبارك وتعالى: قاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمااستيسر من الهدى، فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. (البقرة: ١٩١) ﴿٣﴾قال العلامة المرغيناني: وصفة التمتع ان يبتدى .....(بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

..... والبحر ﴿ ا ﴾ وردالمحتار ﴿ ٢ ﴾ وغيره. وهو الموفق

### مكه كرمه مين مقيم كاشوال مين عمره اداكرنے كى صورت مين حج افراد ياتمتع كامسكه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا تھارہ رمضان المہارک سے مکہ کرمہ میں بہنیت جی مقیم ہوں شوال کے مہینہ میں منے عمرہ ادا کیا ،اب میرے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ کیا میں دم ادا کروں اور حج افراد کی نیت کروں یا میں جج تہتع کی نیت کروں اور قربانی کروں؟ بینو اتو جووا میں دم ادا کروں اور قربانی کروں؟ بینو اتو جووا المستفتی :عبد الحفیظ بقالة الفضل الزاہر شارع الحج مکہ مکرمة .....۱۹۸۹ مراح / ۱۹۸۹ میں المستفتی عبد الحفیظ بقالة الفضل الزاہر شارع الحج مکہ مکرمة .....۱۹۸۹ مراح / ۲/ کا

المنبواب الراب الراب المراب ا

(هداية مع فتح القدير ٢: ٢٢٣ باب التمتع)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: (قوله وهو ان يحرم بعمرة من الميقات..... ثم يحرم بالحج من الحرم ويحرم ويلبح) فقوله من الميقات للاحتراز عن مكة فانه ليس لاهلها تمتع ولاقران النع. (البحر الرائق ٣٢:٢ باب التمتع)

﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: هو ان يفعل العمرة او اكثر اشواطها في اشهر الحج ..... واقام بمكة حلالا ثم يحرم للحج في سفر واحد .... وذبح كالقارن. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١١ ٢،٢١ باب التمتع) منورہ ہے وانیں کے وقت جج کا احرام کیا تو آپ متع ہیں (ھندیدہ از محیط)﴿ ا ﴾. وھو الموفق تمتع کے تین روز ہے دسویں ذی الحجہ ہے پہلے ایام جج میں رکھے جا کیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کرزید جج کیلئے گیا، پندرہ ذی المحبوکو مکہ مرمہ پہنچا اور چھ ذی المحبرکوسب نقذی وغیرہ گم ہوگئ، پھر ذاتی استعال کے کپڑے گئی وغیرہ فروخت کر کے سوؤیڑھ سوریال عاصل کئے موجودہ رقم میں ایک یا دو قربانیاں کی جاستی تھی لیکن اس صورت میں جیب خالی ہو جاتی اور واپسی پر باقی ایام میں خرچہ نہ ہوتا، سات ذی الحب کو حج مسئلہ معلوم ہوا کہ روزے دکھ جا کیں، چونکہ ساتویں ذی الحب کو روزہ ممکن نہیں تھا البتہ آٹھویں کو روزہ رکھا، پھر نویں اور دسویں ذی الحب کو بیدل جج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اسلئے دوروزے تیرہ اور چودہ ذی الحب کورک کے اور سات پاکستان ہیں رکھا گئے، اب سوال میہ ہے کہ اس جج تمتع کی قربانی جو واجب تھی کیا ان روزوں سے بیواجب اوا ہوا، اگر اوا نہیں ہواتو اب اس قربانی کا کیا کیا گیا جائے؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى جمرحمزه گورنمنث كالج گوجره ١٩٤٨ ١٩٤٠ /٢/٣

الجواب: واضح رے کداس شخص پرذ کے متعین ہوا ہے صوم سے اس کا ذمہ قارغ نہیں ہوا ہے

﴿ ا ﴾ وفى الهندية: لو احرم لعمرة قبل اشهر الحج فقضاها وتحلل واقام بمكة فاحرم بعمرة ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا فان كان حين فرغ من الاولى خرج فجاوز الميقات قبل اشهر الحج فاهل منه لعمرة فى اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع وان كان جاوز الميقات فى اشهر الحج لم يكن متمتعا الا اذا خرج الى اهله ثم اعتمر ثم حج من عامه عند ابى حنيفه رحمه الله وعندهما هو متمتع جاوز الميقات قبل اشهر الحج او بعدها كذا فى محيط السرخسى.

(فتاوي عالمگيريه ١: • ٢٣ الباب السابع في القران والتمتع)

ليس يخص دوقربانيان كركا (بعد ٢: ٣١٠) ﴿ الهاوريد دوقربانيان حرم مين كرنے بول كاصالة يا وكالة اگر چدايام ذرئ مين نه بو (شامسي ٣٣٢: ٣٣٣) ﴿ ٣﴾ اورگائے مين دوجھے بحى كافى ہے (بسعور ٣٥٩) ﴿ ٣٠) ﴿ ٣٠) ﴿ ٣٠) ﴿ ٣٠) ﴿ ٣٨﴾. وهو الموفق

#### دم شکرصرف قارن مامتمتع برواجب ہےمفرد برنہیں

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدکیا قربانی صرف قارن اور شمتع پر واجب ہے یا مفرد پر بھی؟ اگر مفرد قربانی کرے تو جائز ہوگی یا نہیں؟ بینو اتو جرو المستقتی: رشیدگل سعودی عرب ۱۹۸۳/۱/۱۹۸

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: والعبرة لايام النحر في العجز والقدرة وكذا لو قدر على الهدى قبل ان يكمل صوم الثلاثة ايام او بعد ما اكمل قبل ان يحلق ويحل وهو في ايام الذبح بطل صومه و لا يحل الا بالهدى .... ان لم يصم الثلاثة حتى دخل يوم النحر لم يجزه الصوم اصلا وصار النم متعينا لان الصوم بدل والابدال لا تنصب الا شرعا والنص خصه بوقت الحج وجواز النم على الاصل وعن ابن عمر انه امر في مثله بذبح الشاة فلو لم يقدر على الهدى تحلل وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدى.

(البحر الرائق ٢: ١ ٣٦ قبيل باب التمتع)

و ٢ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (ويتعين الحرم لامنى) اى بل يسن لما فى المبسوط من ان السبنة في الهدايا ايام النحرمني وفي غير ايام النحر فمكة هي الاولى شرح اللباب. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢ : ٢ ٢ ٢ باب الهدى)

و ٣﴾ قال العلامة ابن نبجيم: (ذبيح شاة او بدنة او سبعها) واطلق البدنة فشملت البعير والبقرة والسبع جزء من سبعة اجزاء وانما كان مجزئا لحديث الصحيحين.

(البحر الرائق ٢: ٣٥٩ باب القران)

المجواب: قربانی (دم شکر) صرف قاران یا متح پرواجب بوتی بند که مفرد پر، کسما فی الهدایة ﴿ ا ﴾ وردالسمحتار ﴿ ۲ ﴾ والهندیة ﴿ ۳ ﴾ وغیرها، اس ش فرض اور الله کاکوئی قرق نبیس به اورا گرمفرداس قربانی ش کم وریول کازالدی نیت کری قو جائز به بسخد الف السقدان و المتمتع ﴿ ٣ ﴾ اورا گرمتح یا قاران قربانی کوری پرمقدم کری و اس پرامام ایوطنی در حمدالله کنزد یک وم واجب به خلافا لمن سواه (هدایة ﴿ ۵ ﴾ و دالمحتار ﴿ ۲ ﴾ هندیة وغیرها). وهوالموفق ﴿ ۱ ﴾ قال العلامة المرغینانی: واذا رمی الجمرة یوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع بدنة فهذا دم القران لانه فی معنی المتعة والهدی منصوص علیه فیها.

(هداية ١: ٢٣٠ باب القران)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: وذبح للقران وهو دم شكر اى لما وفقه الله تعالى للجمع بين النسكين في اشهر الحج بسفر واحد. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٩: ٢٠٩ باب القران ﴿٣﴾ وفي الهندية: اذا رمى جمرة العقبه يوم النحر يذبح دم القران وهذا الدم نسك من المناسك. (فتاوئ عالمگيريه ٢٠٨١ الباب السابع في القران والتمتع)

﴿ ٣﴾ وقى الهندية: ثم يرجع الى منى فان كان معه نسك ذبحه وان لم يكن فلا يضره لانه مفرد بالحج ولو كان قارنا او متمتعا فلا بدله من الذبح.

(فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٣ باب في كيفية اداء الحج)

﴿ ۵﴾ قال العلامة المرغيناني: ومن اخر الحلق حتى مضت ايام النحر دم عند ابي حنيفة وكذا اذا اخر طواف الزيارة وقالا لا شيئ عليه في الوجهين وكذا الخلاف في تاخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي

(هداية ١ :٢٨٤ باب الجنايات)

ولا هقال العلامة الحصكفى: او قدم نسكا على آخو فيجب في يوم النحر اربعة اشياء الرمى ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيئ .....(بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

### <u>قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجو دروز بے رکھنا کافی نہیں ہے</u>

الجواب: جوحاتی متنظیا قارن ہواس پرقربانی لازم ہاور عدم قدرت کی صورت میں دس روز ہے رکھنا کافی ہے، لیکن باوجود قدرت کے روز ہے رکھنا کافی نہیں ،قربانی (مدید) ذیح کرنا ضروری ہے، ماخوذ از ددالمحتار ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## حاجی برعیدالانحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے

سوال: کیافرمات بیں ماہ و ین اس منلدے بارے میں کدو بھائیوں میں سے ایک جج کیلئے گیا گھر پر جو بھائی رہ چکا ہے اس براس ماتی بھائی کی طرف سے قربانی واجب ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جو و السمائی کی طرف سے قربانی واجب ہوگی یانہیں؟ بینو اتو جو و السمائی مختار سید بنوی سے ۱۹۸۳ میں ۱۲/۸/۱۹۸۳

#### الجواب: حاجى برقرباني واجب بيس ب، نمنى ميس اورنه وطن ميس، كمافى البدائع

(بقيه حاشيه)على من طاف قبل الرمى والحلق، قال ابن عابدين: قوله فيجب الخ لما كان قوله او قدم النخ بيانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه ان الترتيب واجب مع بيان مايجب ترتيبه ومالا يجب فافهم.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۲۲۲ باب الجنايات)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وذبح للقرآن وهو دم شكر ... وان عجز صام ثلاثة ايام آخرها يوم عرفة ... وسبعة بعد تمام ايام حجه فرضا او واجبا وهو بمعنى ايام التشريق. (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢٠٩٠ باب القرآن)

١٣:٥ وذكر في الاصل وقال ولا تجب الاضحية على الحاج واراد بالحاج المسافر الخرف أنه و تمام الكلام في السارى في السارى في وهو الموفق

#### حرمین میں مقیم حاجی براضحیه کا مسئلہ

سوال: کیافرہ اتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ میر ہوالدصا حب نے امسال جج پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے ایک براؤن کریں جو کہ دم اضحیہ ہے اور مجھ پر واجب ہے، باتی دم شکر کا بحرا میں خود فرخ کروں گا، میں نے مقامی علاء سے بوچھاانہوں نے کہا دودم نہیں ہیں اسلے میں نے والدصا حب کی جانب سے قربانی نہیں کی ، جب وہ والیس تشریف لائے اور انہیں معلوم ہوائو بہت نفظی کا اظہار کیا اب از روئے شرع اس قربانی کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

﴿ ا ﴾ (بدائع الصنائع ١٩٥٠ كتاب التضحية فصل شرائط الوجوب)

(٢) قال العلامة ملاعلى قارى: اعلم ان الاضحية واجبة على كل مسلم حو مقيم موسر ويستوى فيه المقيم بالامصار والقرى والبوادى فلا تجب على المسافرين ولا على الحاج اذا كان محرما وان كان من اهل مكة كذا في الخزانة ولعل وجهه انه يجب على الحاج دم القران او متعة ويستحب لهم دم افراد فيسقط عنهم دم الاضحية تخفيفا عليهم كما سقط عنهم صلاة العيد اجماعا وكذا صلاة الجمعة بمنى عند بعضهم قال السنجارى في منسكه ولا تجب الاضحية على المسافر والحاج لان فيه الحاق المشقة بالمشقة وتجب على اهل مكة لعدم المشقة فيهم ولعله اراد باهل مكة من لم يحج منهم ولا يبعد انه اذا اراد عمومهم فقد قال الحدادى واما اهل مكة فتجب عليهم وان كانوا حجوا كذا في الكرخى وذكر في الخجندى انها لا تجب على الحاج اذا كان محرما وان كان من اهل مكة، والله اعلم. (ارشاد السارى ۲۲۳ مطلب في التحقيق في اضحية اهل مكة اذا حجوا)

البواب السواب محرّم وعليم السلام كے بعدواضح رہے كداكر آپ كوالدصاحب رمضان ميں مديد منوره كے بول اور وہال سے شوال ميں عمره كى نيت سے كد كرمدواہي بوابولة آپ كوالدصاحب متمتع بتھاس پردم تنظ واجب بواہ جوكداس نے اداكيا ہے ادر چونكد آپ كوالدصاحب حرمين ميں مقيم متع بتھاس پردم تنظ واجب بواہ بواہ وكداس نے اداكيا ہے ادر چونكد آپ كوالدصاحب تا الله اور تنظم من المنظم والد نوى اكثو من محمسة عشو يو ما، لبذااس پراضيدواجب تعارف الهوا ور بستا من كل طرف سے اضيد ذرئ نبيل كيا ہے تو الجي ايك متوسط شاة (دنبه) جوكد چو ماہ سے ذاكد جب آپ نے اس كی طرف سے اضيد ذرئ نبيل كيا ہے تو الجي ايك متوسط شاة (دنبه) جوكد چو ماہ سے ذاكد حساد عركا ہواورا تنافر بدہوكر سال محركا معلوم ہوتا ہوكی قیت مساكين ميں تقسيم كريں ، كسا في رد المحتاد ٥ : ٩ ٢٨ ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

#### ایام النح میں دم نہ کرنے والا جاجی اب کیا کرے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب ایک حاجی ایام النحر میں

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاماني: وذكر في الاصل وقال: ولا تجب الاضحية على الحاج واراد بالسحاج المسافر فاما اهل مكة فتجب عليهم الاضحية وان حجوا لما روئ نافع عن ابن سيدنا عمر رضى الله عنهما انه كان يخلف لمن لم يحج من اهله اثمان الضحايا ليضحوا عنه تطوعا. (بدائع الصنائع ٣: ٩٥ اكتاب التضحية فصل شرائط الوجوب) ومثله في ارشاد السارى ١ : ٢٦٣ مطلب في التحقيق في اضحية اهل مكة)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (قوله وتصدق بقيمتها غنى شراها اولا) وتعقبه الشيخ شاهين بان وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما اذا لم يشتر اما اذا اشترى فهو مخير بين التصديق بالقيمة او التصدق بها حية كما في الزيلعي ابوالسعود ..... فبين ان المراد اذا لم يشترها قيمة شاة تجزئ في الاضحية كما في الخلاصة وغيرها قال القهستاني او قيمة شاة وسط كما في الزاهدى والنظم وغيرهما.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲:۵ كتاب الاضحية)

العلمى، بعول یاکسی اور وجد سے دم ادانه کر سے جبکہ فریضہ جے سے پہلے برائے زیارت مدیة الرسول الله میں المام الله اب بیرحاجی ایک دم ادا کر سے گایادو؟ اور ایام النحر میں یا دوسر سے ایام میں بھی ادا ہوسکتا ہے؟ نیز زمین حرم میں یاز مین حل میں بھی ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى : فضل بادى حقانى خرى صلع مردان ١٩٥٨م١٩٥٨م

المجواب اگریمای مدید منورہ سے رمضان میں والی ہوا ہوتواس پردم سے نہیں ہے البت اگراس نے عام قربانی ایام نحر میں نہیں کی ہوتو دہ ایک شاق کی قبت بطور تقدق مساکین میں تقسیم کر سے ہا کہ اور اگر مدید منورہ سے شوال میں عمرہ کے احرام سے آیا ہوتو اس پر دم تمتع واجب ہوگا ہوا ہوتا کہ اور تاخیر کی وجہ سے دم جنایت بھی واجب ہوگا، اور زمین حرم کے ساتھ مختص ہوگا ہوگا ہور تاخیر کی وجہ سے دم جنایت بھی واجب ہوگا، اور زمین حرم کے ساتھ مختص ہوگا ور نہدیت کی اور ترمن حرم کے ساتھ مختص ہوگا ور نہدیت کی اور ترمن حرم کے ساتھ مختص ہوگا ور نہدیت کی اور ترمن حرم کے ساتھ مختص ہوگا ور نہدیت کے اس کے عمل کی اور نہدم شاتھ و نہیں اگر اس عاجی نے جمل کیا ہولیکن دم شاتے ذرح نہ کیا ہوتو کسی کو وکیل بنا کر حرم میں دود نے وغیرہ نوز کر دو اے خواہ ایام جے میں ہویا پہلے ہو۔ و ہو المو فق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وتصدق بقيمتها غنى شراها اولا لتعلقها بذمته بشرائها اولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٢٥ قبيل فروع كتاب الاضحية)

﴿٢﴾ وفي الهندية: والمتمتع من يأتي باعمال العمرة في اشهر الحج اويطوف اكثر طوافها في اشهر الحج ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك قبل ان يلم باهله بينهما الماما صحيحا. (فتاوئ عالمگيريه ١:٢٣٨ باب القران والتمتع)

(٣) وفي الهندية: لا يجوز ذبح هدى المتعة والقران الا في يوم النحر حتى لو ذبح قبله لا يجوز اجماعا وبعده كان تاركا للواجب عند الامام فيلزمه دم ويجوز ذبح بقية الهدايا في اى وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا الافي الحرم.

(فتاوى عالمگيريه ١: ١ ٢٦ الباب السادس عشر في الهدى)

#### جج کی قربانی سے کھانا ضروری نہیں خون بہانے سے تواب مل جاتا ہے

سوال: کیافرمات بین علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تج میں لاکھوں قربانیاں ہوکر آخر میں اسے جلایا جاتا ہیں لوگ تھوڑ ابہت گوشت کھالیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں اور ضائع ہوجا تا ہے اس کا کیا

السجيواب: قرباني ك كوشت مين ہے كھاناضرورى نبيس خون بہانے سے توابل جاتا

ے ﴿ الله و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة أبى بكر بن على الحداد اليمنى: الاضحية اراقة الدم من النعم دون سائر الحيوان والدليل على انها الاراقة انه لو تصدق بعين الحيوان لم يجز والصدقة بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب حتى لولم يتصدق به جاز قال في الواقعات شراء الاضحية بعشرة دراهم خير من التصدق بالف درهم لان القربة التي تحصل باراقة الدم لا تحصل بالصدقة. والجوهر النيرة ٢١١ كتاب الاضحية)







## باب الحج عن الغير

### جعن الغير ميں ج تمتع كرنا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ چند آ دمیوں نے تج بدل کاارادہ کیا ہے، معلم الحجاج ملقب باشرف المناسک میں لکھا ہے کہ جج عن الغیر کرنے والا تمتع نہیں کرسکتا ، اور تمتع اجازت سے بھی جائز نہیں ، مولا نافلیل احمد مہاجر مدنی شارح سنن ابی واؤد بھی عدم جواز کا فتوی ویتے تنے ، اب پوچھٹا یہ ہے کہ جج عن الغیر میں تمتع ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و اللہ المستقتی :عبد الجلیل کر بوغرشریف ۱۹۷۸ میں المستقتی :عبد الجلیل کر بوغرشریف ۱۹۷۸ میں ۱۹۷۸ میں المستقتی :عبد الجلیل کر بوغرشریف ۱۹۷۸ میں المستقتی نام برائیل کر بوغرشریف سام ۱۹۷۸ میں المستقتی نام برائیل کر بوغرشریف سام ۱۹۷۸ میں المستقتی نام برائیل کر بوغرشریف سام ۱۹۷۸ میں الم برائیل کر بوغرشریف سام برائیل کر بوغرشریف کر برائیل کر بوغرشریف سام برائیل کر بوغرشریف کر برائیل کر برائیل کر برائیل کر برائیل کر بوغرشریف کر برائیل کر بوغرشریف کر برائیل کر

الحبواب: على بدل من جب آمركا جازت عقر ان اور تم كا جاكس اختلاف عن ملاطلى قارى ﴿ الله اور حفرت كنكونى ﴿ ٢ ﴾ وغيره في عدم جواز كوم قارك إلى اور ارشا والسارى ١٠٠٣ في ﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ان هذا القيد سهو ظاهر اذ التفويض المذكور في كلام المشائخ مقيد بالافراد والقران لاغير ..... واما ما في قاضى خان من التخيير بحجة او عمرة وحجة او بالقران فلا دلالة على جواز التمتع اذالواو لا تفيد الترتيب فيحمل على حج وعمرة بان يحج اولا عنه ثم يأتي بعمرة له ايضا.

(ارشاد الساری الی مناسک القاری ۳۰۳ قبیل فصل ولوصی المیت او وارثه .....)

(ارشاد الساری الی مناسک القاری ۳۰۳ قبیل فصل ولوصی المیت او وارثه .....)

(۲) قبال الشیخ الب نجوهی: پس اگرآ مرنے جج کوکہااور مامور نے تمتع کردیاتو ضان دیوے گااور جج مامور کا جووے گاند آمر کاعلی بدا ..... اور تمتع کرنا کسی حال میں درست نہیں اگر چدآ مرنے اذن دیا ہوائے۔

(تالیفات رشید یہ (دساله زبدة المناسک ۱۳۷ باب الحج عن الغیر)

ما على قارئ يرروكيا إورجواز كورات قرارويا عن قلت وهو الاقوى لان كلام ابى بكر مسحمه بن الفضل لغير الجواز حيث قال اذا امر غيره بان يحج عنه ينبغى ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شنت ان شنت حجة وان شنت حجة وان شنت عجة وعمرة وان شنت قرانا كذا في الخانية على هامش الهندية ١: ١ ٢٨ ﴿ ﴾ وكذا يقتضيه كلام غاية البيان حيث قال في شرح قوله الهداية فان امره غيره ان يقرن عنه فائدم على من احرم واراد بالقران الجمع بين النسكين قرانا كان او تمتعا فافهم ﴿ ﴾ واستدلال المخالف بعبارات الفقهاء لا يصح لانها وردت عند الامر بالافراد وعللوها بعدم الاذن، وفي الصورة المسؤلة يأمره الآمر بالحج وهو في عرفنا شامل للاقسام الشلاثة وكذا لاريب في الاذن لا سيما عند الاستيذان ومزيد التفصيل في جواهر الفقه الشلائة وكذا لاريب في الاذن لا سيما عند الاستيذان ومزيد التفصيل في جواهر الفقه

#### ج بدل میں تینوں اقسام جج آ مرسے واقع ہوتے ہیں

سوال: جبرل ين جرن الخير بس الرما مور في ميقات ساحرام با تدهكر به عرب الراكيا قواه في المستخ حسيس بن محمد سعيد المكى: فوله فيه ان هذا القيد سهو ظاهر قال القيادسة في شرحه لهذا الكتاب و لا يخفى ان هذا سهو منه لان الميت لو امره بالتمتع فتمتع المامور صح و لا يكون مخالفا بلا خلاف بين الائمة الاسلاف فتدبر.

(ارشاد السارى الى مناسك القارى ٣٠٠ قبيل فصل ولوصى الميت)

﴿٢﴾ (فناوي قاضي خان على هامش الهندية ١:٧٠٣ فصل في الحج عن الميت)

هُ ٣ أنه رهداية ١ - ٨ - ٢ باب الحج عن الغير)

الغير) ﴿ (جواهر الفقه ١ : ٨ • ٥ رساله منهج الخير في الحج عن الغير) ﴿ الْحُواهِرِ الفقه الله عن الغير

اپنے لئے ہویا آمرکیلے، بعد میں ج اداکیا مکہ کرمہ ہے، کیا یہ ج آمرکیلئے ہوایا نہیں؟ بعش کتب میں لا یہ بعد فرز در کور ہان کی عبارات یہ ہیں، ان من شروط الحج عن الآمر ان یحرم من المیقات فلو اعتمر وقد امرہ بالحج ثم حج من مکہ یضمن فی قولهم جمیعا و لا یجوز ذلک عن حجہ الاسلام، الشالث عشر عدم المخالفة فلو امرہ بالافراد فقرن او تمتع و لو فل مستقی تم حجہ عن الآمر ویضمن النفقة الغ، اللم مسلم یہال کے علی مرام میں بہت اختلاف ہے بعض وقوع وجواز کے قائل ہیں اور بعض عدم وقوع وعدم جواز کے قائل ہیں، براہ مہر بانی وضاحت فرما کی جینو اتو جروا

الجواب عن عبد الله جان ناصر دكى: يبال تفيل كي مرورت بال المعلوم بوجائ كاكرير قم مراطأ معلوم بوجائ كاكرير قم مراطئ الرجاز بي تفيل يرب عبارت بحو الوانق عير محرم واذا وصل اليه التحق باهله، ومن كان داخل الميقات فله ان يتجاو الميقات غير محرم واذا وصل اليه التحق باهله، ومن كان داخل الميقات فله ان يدحل مكة بغير احرام احرام اذا لم يقصد الحج اوالعمرة وهي الحيلة لمن اراد ان بدخل مكة بغير احرام وينبغي ان لا تجوز هذه الحيلة للمامور بالحج (لانه حيننذ لم يكن سهره للحج) و لانه مامور بحجة آفاقية واذا دخل مكة بغير احرام صارت حجته مكية فكان مخالفا وهذه المسئلة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو مامور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة فهل له ان يقصد البندر المعروف بجدة ليدخل مكة بغير احرام حتى لا يطول الاحرام عليه لو احرم بالحج فان المامور بالحج ليس له ان يحرم بالعمرة، پم

حينة لم يكن سفره للحج، هذا التعليل يفيد انه لا ترتفع المخالفة بخروجه بعد الي احمد المواقيت واحرامه منه، ونقل كلام المولف هنا الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرح منسكه واقره ونبقله عنه القاضي محمد عيد في شرح منسكه كما في حاشية المدنى على الدر المختار، ثم قال فيها و نقل الملا على قارى في رسالته المسماة. (بيان فعل الخير اذا دخل مكة من حج عن الغير)انه وقعت مسئلة اضطرب فيها فقهاء العصر وهي ان الأفاقي الحاج عن الغير اذ انقصل عن الميقات بغير احرام للحج هل هو مخالف ام لا؟ فقيل نعم فيبطل حجه عن الآمر وأن عاد الى الميقات، واحرم وقيل لا بل عليه ان يرجع الى الميقات وينحرم عن الأمر واعتمد الاولون على ظاهر ما في المنسك الكبير للسندي ان من شروط صحة الحج عن الآمر ان يحرم من الميقات فلو اعتمر وقد امره بالحج ثم حج من مكة يضمن في قولهم جميعا ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام، لانه مامور بحجة ميقاتيته الخ ..... ولا يصح الاعتماد عليه لان الشرط فرض لا يثبت الابدليل قطعي فمجرد قوله من غير نقله عن مجتهد او اسناده الى دليل غير مقبول، واطال الى ان قال وبما ذكرناه افتى الشيخ قطب الدين وشيخنا سنان الرومي في منسكه وافتى به الشيخ على المقدسي ونقل فتواه فراجعها الخ ما في الحاشية ملخصا اقول وفي رده ما ذكره السندي نظر ، لان المسئلة منقولة والمقلد متبع للمجتهد وان لم يظهر دليله ففي التتارخانية عن المحيط ولو امره بالحج فاعتمر ثم حبح من مكة فهو مخالف في قولهم وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الاسلام عن نفسه وكذا لوحج ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة، وفي المحيط ولو امره بالعمرة فاعتمر اولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وان حج اولا ثم اعتمر فهو مخالف الخ فليت أمل وفي قول ابن عابدين فليتأمل اشارة الى جواب نظره وهو ان نقل الدليل عن مجتهد او اسناده الى دليل لا ينافى التقليد والاتباع وايضا قال ملاعلى قارى فى كتاب المناسك ٢٥٣ وايضا فيه اشكال آخر حيث ان الميقات من اصله ليس شرطا لمطلق الحج واصالته بل انه من واجباته فكيف يكون شرطا وقت نيابته فان وجد نقل صريح او دليل صحيح فالامر مسلم والا فلا.

حاصل ما قال الملاعلى قارى فى المنحة وفى كتاب المناسك ان الميقات اما ان يكون شرطا اولا، فان كان شرطا فالشرط فرض لا يثبت الخ ولم يأت احد بدليل قطعى الى الآن ولم يوجد، وان لم يكن شرطا بل من واجبات الحج فكيف يكون شرطا وقت نيابته فان وجد نقل صريح ودليل صريح فالامر مسلم والا فلا.

وبقوله ان الشرط فوض النع وان الميقات من اصله ليس شرطا النع اندفع ما قال في ردالمحتار في باب الحج عن الغير ٢١٢،٢١١ وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة اذا عادل الميقات واحوم على ان البحر الرائق علل بعلتين احدهما قوله لانه حين له يكن سفره للحج وثانيهما لانه مامور بحجة افاقية وبينهما تناقض كما يظهر بادني تامل، وهو ان قوله لانه حين تعليل يفيد انه لا ترتفع المخالفة بخروجه بعد الى احد المواقيت واحرامه منه كما ذكرناه آنفا، وقوله لانه مامور بحجة آفاقية تعليل يفيد ويفهم منه انه لو خرج الى الميقات واحرم منه انه يصح ولعل البحر لهذا التناقض اتى وجاء بلفظ ينبغى وهو غير صريح في اشتراط الاحرام من السيقات وعلل الشيخ وجاء بلفظ واحدة وهي قوله لانه مامور بحجة ميقاتية وهي ايضا منقوضة بما قال في المنحة على البحر ٢٣:٣ وهو (قول السندي لانه ممور بحجة ميقاتية) يفهم منه انه لو

خرج الى الميقات واحرم منه انه يصح لكن يرد عليه انه لما اعتمر جعل سفره للعمرة ولم يؤمر به فيكون مخالفا كما يفيده قوله الآتى (لانه جعل المسافة) والقول الآتى من آخر صفحة ٦٣ الى نصف سطرى ثانية ٦٣.

وابضا قال ملاعلى قارى فى كتاب المناسك ١٥٣ تحت قوله فلو امره بالافراد فقرن او تمتع به ولعل وجهه انه مامور بتجريد السفر للحج فانه المفروض عليه وينصرف مطلق الامر اليه الا انه يشكل عليه اذا امره بافراد العمرة ثم اتبان الحج بعده او صوح بالتمتع فى سفره او بتفويض الامر اليه. التقصيل عمعلوم بواكه بيرج آمركى طرف عدوا قع اورجائز ب

#### المجيب: عبدالله جان ناصردكي اورآ لائي

الجواب عن مفتى صاحب دامت بركاتهم: ان عبارات ي يابت البيل موتاك بين مفتى صاحب دامت بركاتهم: ان عبارات ي يوتا براطلاق موتاك بير في البيرة والبيرة والبيرة والبيرة والبيرة والبيرة والبيرة والبيرة والبيرة والموفق البيريين والموفق موتا بوتا بهافهم الها وهو الموفق محرفر برعفى عند ..... ۲۸/ ذى الحد ۱۳۹۳ه

﴿ اَلَى اَلَ مِن اَسْلِ مِی اَسْلِ مِی ہے کہ میقات کے ذکر کے بغیرام کرنے کی صورت میں آفاق کے میقات ہے احرام ہا ندھنا جوشرط ہے وہ میقات کا بیام دالالہ ثابت ہونے کی وجہ ہے ہیں جب آمری اجازت اس خلاف واقع ہوئی مثلا اس کوقر ان کا امر کیا یا اس معاملہ کواس کے اضیار پر چھوڑ ویا تو بیشرط بھی ساقط ہوجائے گی بیمال تک کدا گراس نے میقات سے عمرہ کا احرام ہا ندھا بھی مکہ کرمہ ہے اس کے ساتھ اس کی طرف ہے جج کے احرام و ملا لیا حتی کدا س کا قو این والی والی کے احرام و ملا لیا حتی کہ اس کے جائے گا اس کے جو کا قوام ہو کہ مکرمہ ہے اس کے امر کے مطابق اوا کرویا ہے اور اب وہ مکہ مکرمہ ہے اس کے جج کا احرام ہا ندھا نہیں ہوگا ، کیونکہ اس کو اس کی اجازت حاصل ہے اس طرح اگر آم نے تہتے کا امر کیا تو اس کی اجازت حاصل ہے اس طرح اگر آم نے تہتے کا امر کیا تو تو تی میں نیا بت جائز ہونے کے قول کی بنا ہر ہا مور کا تمتی کرنا بھی جائز ہو جائے گا ، (ابقید حاشیدا گل سفی ہر)

## كسى حاجى كى جانب سے جج بدل كرنے كا حكم

الجواب جس فريض ج اداكيا بوتواس كى طرف دوباره في كرنا جائز م الهاورجس

تخص نے فریضر ج اوا کیا ہووہ ووسر ہے کی طرف ہے بلاکراہت ج بدل کرسکتا ہے ﴿ ۲ ﴾ و هوالمو فق (بقیہ حاشیہ) پس بیمیقات ہے احرام کی شرط نیابت ج کیلئے فی نفسہ شرط نیس ہے بلکہ آمر کے امرے واللہ تابت ہونے کی وجہ ہے ہے (عمد ۃ الفقہ ۲۵۳،۱۵ ) بالاقول ہے بیمعلوم ہوا کہ ہمارے و ف میں چونکہ ج کہی مشہور تم ایخی ترتع کا نام ہے اور عوام اس میں فرق نہیں کرتے بلکہ مطلق ج کا امر کرتے ہیں اور ہرتم ج کی جازت ہوتی ہے، تو واللہ اس ہے کہی ج تمتع مراو ہوتا ہے۔ نیز نظام الفتاوی اناما میں ہے ''اورا گر آمر نے قران اور ترتع کی اجازت و سے دول ہے خواہ جملا ہی دی ہو مثلا بایں طور کرتم کو افتیار ہے کہ میری طرف ہے جس طرح چاہو ج بدل کر آؤتواس صورت میں مامور کو ج تمتع اور قران دونوں کرنا جائزر ہے گا ۔۔۔۔۔ کہما فی اللہ والمختار و دم القوان و المتمتع والم جانا ہو المان بیس بلکہ فرق ہے، آئی ، بس معلوم ہوا کہ ہمارے عرف میں تج تمتع کی اجازت مجملاً واللہ ہوتی ہوا کہ ہمارے عرف میں تج تمتع کی اجازت مجملاً واللہ ہوتی ہوا کہ ہمارے عرف میں تج تمتع کی اجازت مجملاً واللہ ہوتی ہوا کہ ہمارے عرف میں تج تمتع کی اجازت مجملاً واللہ ہوتی ہوا کہ ہمارے عرف میں تج تمتع کی اجازت مجملاً واللہ ہوتی ہوا کہ ہوار قباق کی تعلق المال کیف شنت ان شنت حجہ و ان شنت حجہ و عمر ق و ان شنت قوانا.

(فتاوئ قاضى خان على هامش الهندية ١: ٤٠ ٣ حج عن الغير) ... .. از مرتب

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة لان باب النفل اوسع كذا في السراج الوهاج. (فتاوي عالمگيريه ١:٢٥٧ باب الحج عن الغير)

وع ﴾ وفي الهندية: والافضل للانسان اذا إراد أن يحج .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

#### جے بدل میں نفقہ بذمہ آ مر<u>ہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ والدہ نے اپ لڑے کو دیگر ہوا کہ وہ گرف ہے۔ اس مال پر جج بدل ہوا ہوں سے پچھزیادہ رقم دی تھی اب بیلا کا جج بدل کرنا چا ہتا ہے کیا والدہ کی طرف سے اس مال پر جج بدل کیا جائے گایا ویگر مال کی ضرورت ہوگی؟ بینو اتو جو و المستقتی : مختارا حمد عازی ہری پور

البواب: هج بدل بین بی خروری ہے کہ خرچہ آمرے مال ہے کرنا ہوگا، کے سے فسی ردالمحتار ۳۲۸:۲ ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### عورت كيليم عرم نه ملنے كى صورت ميں ج بدل كامسكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت غنی ہے اور محرم کافر چہ بھی ادا کرسکتی ہے لیکن اسے کوئی محرم ایسانہیں مل رہاہے جس کے ساتھ حج کرنا جائز ہو کیا یہ عورت حج بدل کراسکتی ہے؟ بینو اتو جووا

لمستقتى : نامعلوم .....

الجواب: عورت بغیرم شرع کے ج کیلے نہیں جاسکتی ہور کرم یاز وج کا موجود ہوناکسی

(بقيه حاشيه) رجلاً عن نفسه ان يحج رجلاً قد حج عن نفسه ومع هذا لو احج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة الاسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٧ باب الحج عن الغير)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: النفقة من مال الآمر اى المحجوج عنه ومحترزه قوله الآتى ولو انفق من مال نفسه الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٥٣ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون)

بهى وقت ممكن بوسكما باس لئے كى كو ج بدل كيلئے نبيس مقرر كرسكى ، البته اگر بيعدم محرم ايبا دوام اختيار كر كر كان بوسكما ہوسكما ہوسكما ہوں كاميدنہ بوتو مريض دائم كى طرح پھر ج بدل كراسكتى ہے ، و فىي د دالمحتاد فيجوز كالمريض اذا احج رجلا و دام المرض النج ﴿ ا ﴾. و هو الموفق

### جے بدل کرنے کی وجہ سے فقیرا وی برجے فرض نہیں ہوتا

المجسواب: بہتریہ کہ جج بدل کیلئے ایسافخص بھیجا جائے جس نے فریف جج ادا کیا ہولیکن باوجوداس کے اگرناداراورفقیر مخص کوروانہ کیا جائے تو اس پر جج فرض ہیں ہوتا ہے (و المسف صیل فی دالمحتار ۲:۲) (۲). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما فتقعد الى ان تبلغ وقتا تعجز عن الحج فيه اى لكبر او عمى او زمانة فحينئذ تبعث من يحج عنها اما لو بعث قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم الا ان دام عدم المحرم الى ان ماتت فيجوز كالمريض اذا احج رجلا و دام المرض الى ان مات كما في البحر وغيره.

(ردالمختار هامش الدرالمختار ٢: ٢٥٩ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: جاز حج الصرورة من لم يحج ..... وغيرهم اولى لعدم الخلاف، قال ابن عابدين في التنبيه: ان الفقير الآفاقي اذا وصل الى ميقات فهو كالمكى ..... لكن هذا لا يدل على ان الصرورة الفقير كذلك لان قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهي غير معتبرة بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فانه ..... (بقيه حاشيه الكل صفحه بر)

امام جے سے بہلے مدیند منورہ سے والیسی برا مکسیڈنٹ میں شہید ہونے والول کے جج کا مسلم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداس سال دوآ دمی ہمارے گاؤں سے جج کیلئے گئے ،عمرہ اداکر نے کے بعد زیارت نبوی تابیقی کیلئے مدینہ منورہ چلے گئے ،واپسی پربس میں سوار ہوکر مکہ معظمہ روانہ ہوئے کہ ایکسیڈنٹ میں دونوں حضرات شہید ہو گئے ،اب ان کے درثا پران کی طرف سے جے بدل لازمی ہے یانہیں ؟ بینواتو جو وا

المستقتی:مولوی امیر احد تجوژی کلی مروت .....۱۹/ریخ الاول ۴۰۱۴ه

المبول المعرومين السمال وفات المين مال مين المسال عن المعرومين المسال وفات المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المراكر المسال المهول المعروب المع

(بقيه حاشيه) عند وصوله الى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ٢ ٢٢،٢٦١ مطلب في حج الصرورة)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الملاعلى قارى: اعلم ان كل من وجب عليه الحج .... وهو قادر على الاداء بنفسه وحضره الموت او خافه يجب عليه الوصية بالاحجاج عنه بعد موته فان قدر عليه او لا وعجزعن الاداء بنفسه اى بعده يجب عليه الاحجاج ..... ان فرط اى قصر فى التأخير بان وجب عليه فلم يخرج اليه فى عامه وفيه الايماء الى ان وجوب الايصاء انما يتعلق بمن لم يحج بعد الوجوب اذا لم يخرج الى الحج حتى مات فاما من وجب عليه الحج فحج من عامه فمات فى الطريق لا يجب عليه الايصاء بالحج لانه لم يؤخر بعد الايجاب .... وان مات قبل التمكن من ادائه سقط عنه الحج ... و لا تجب عليه الوصية به .... اى من لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من ادائه سقط عنه الحج ... ولا تجب عليه الوصية به .... اى من لزمه الحج فلم يحج حتى مات قبل التمكن من ادائه ... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

#### ج بدل کیلئے جانے والا اینا ج کرے اور بدل کیلئے حرمین میں کوئی مقرر کرے

الجواب نه بیطریقه ندکوره شروع بادرنداس سے زید کی دالده کا ذمه فارغ بوتا به احدا الاول فلان عمرا لم یحج ام زید، و اما الثانی فلما فی ردالمحتار ۳۲۹:۲ الحادی عشر ان یحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث و الا فمن حیث یبلغ کما سیأتی بیانه ﴿ ا ﴾. و هو الموفق با کستانی کیلئے ایو کم سے جج بدل کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ (۱) ہمارے ایک ساتھی کی والدہ ضعیف العمری اور کمزوری کی وجہ سے مناسک ج اوائیس کرسکتی اسلئے اس کا بیٹا یہاں سے والدہ کیلئے جج بدل ادا کرسکتا ہے یا یا کستان سے اوا کرے گا؟

(۲) اگرکوئی مخص فوت شدہ والدین یا کسی رشتہ دار کی طرف ہے جج بدل کرنا جا ہے جبکہ اس نے وصیت نہیں کی ہوتو وہ یہاں ایو طہبی سے جج بدل کر اسکتا ہے یا یا کستان سے جج بدل کرنا ضروری ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی :محمد اکبرابو طہبی متحدہ عرب امارات ۲۲۰۰۰۰ شعبان ۳۰۱۱ ھ

(بقيه حاشيه) سقط عنه الفرص بالاتفاق وان مات بغد التمكن لم يسقط عند الشافعي واحمد هذا الخ. (ارشاد السارى ٢٨٠ باب الحج عن الغير) ﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٠٢ مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) البواب (والده کی نفقہ پر (والده کے فرض ہوتو تج بدل کرنے والا والده کی نفقہ پر (والده کی نفقہ پر (والده کی نفقہ پر (والده کی اجازت سے جے وطن) باکتانی میقات (بلملم) سے احرام باندھے گا (شامیہ) اور والده کی اجازت سے جے کرے گا، اور الده بیہ کیے کہ وہاں ابو گہری ہے میرے لئے جج کیا جائے تو باکتان آنے کی ضرورت نہ ہوگی (ارشا والساری ۲۹۱) (۲۹)۔

(۲) تیرع کی صورت میں آوسع ہے اور یہ تگی حج بدل اور وصیت کی صورت میں ہے ﴿۳﴾و هوالموفق حج بدل کیلئے جانے والے کا حرم شریف سے حج بدل کا احرام یا ندھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی جج بدل کیلئے جارہا ہے کیا حرم شریف سے جج لیکن میقات ہے جج بدل کیلئے احرام نہیں باندھا ہے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جج بدل ہوجائے گا؟ بینواتو جووا بدل کیلئے احرام باندھ کر جج بدل ہوجائے گا؟ بینواتو جووا

المستقتى: حاجى دل محمد محلات افغان ابوطهبى ١٠٠١/٥/١٠٠١ه

﴿ ا ﴾ قال العلامة أبن عابدين: (قوله النفقة من مال الآمر الغ) اى المحجوج عنه ..... ان يحج عنه من وطنه ان اتسع الثلث والا فمن حيث يبلغ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۵۹، ۲۱ مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) (۲) قال العلامة الملاعلي القارى: ولو اوصى اى من له وطن ان يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما اوصى به قرب ذلك المكان الموصى به من مكة او بعد.

(البحرا لرائق ٣:٢ باب الحج عن الغير)

السجواب: اگرآ مرنے تمتع كى اجازت دى ہوتو بنا بر تحقیق آ مركاذمه فارغ ہوگا ﴿ا﴾ ۔وهو الموفق

اگرج فرض نه ہوتو ایصال تُواب کیلئے حرمین میں کوئی شخص بدل کیلئے مقرر کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص پاکستان ہے جج کیلئے چالا گیا، اس کے والدین معذور ہیں خود جج کیلئے ہیں جا سکتے ہیں اسلئے اس شخص نے حرم شریف میں دو آ دمیوں کومثلا دود دوصدر و پید دیئے کہ میری ماں اور باپ کی طرف سے جج بدل اداکر و، انہوں نے بیہ حج بدل اداکر و، انہوں کے بیہ حج بدل اداکر و، انہوں نے بیہ حج بدل اداکر و، انہوں نے بیہ حج بدل اداکر و، انہوں کے بیہ حج بدل اداکر ایس کے میں کے بیہ حرو ا استفتی : مولوی عبد الود و دیدرس مدرسہ شمس المدارس لنڈیواکرک

البواب النواب المنوام مواناع بدالودود سلم الرحمن السام عليم ورحمة الدو بركانة المابعد إلى واضح رب كصورت مستوله عن اگرزيد كوالدين برج فرض نه بوتواس طريقة كاريس كوئى حرج نبيس به لان ايصال النواب لا يشتوط فيه الامر وغيره بخلاف فراغ المذمة عن الواجب ﴿٢﴾ اور اگروالدين برج فرض بوتواس طريق كارسان كاذم قارغ نبيس بوتا، كما في الدر المختار على هامش ردالمحتار ﴿٣﴾ والظاهر ان ههنا النفقة من مال الولد و كذا الظاهر ان الوالدين هامش ردالم خيره بان يحج عنه ينبغي ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شنت ان شنت حجة وان شنت حجة وعمرة وان شنت قرانا.

رم العلامة الحصكفي: لو اهل بحج عن ابويه او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ ٢ ٢ ٢ قبيل فروع وباب الهدى)

﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفي: وبشرط الامر بالحج عنه ..... (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

لم يأمراه وهذا بخلاف ما اذا ماتا فليراجع الى باب الحج من الغير. وهو الموفق

#### ضعف والدكيلي سعودي عرب مين مقيم سينے كانج بدل كرنے كا مسئله

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا گرکوئی شخص بوڑ ھااورضعیف ہو

چکا ہواوراس پرج فرض ہو چکا ہولیکن خودضعف اور بیاری کی وجہ سے جج نہیں کرسکتا ، کیااس کا بیٹا یا نواسہ جو سعود یہ یا امارات میں مزووری کے سلسلے میں تقیم ہواورخود جج کیا ہوکیا وہ والد کیلئے جج بدل کرسکتا ہے یا نہیں؟ اور جج کے بعداس کا یہاں پاکستان میں گھر آنا ضروری ہے یا نہیں؟ یا جج کرنے سے پہلے پاکستان میں گھر آنا اور والد صاحب سے اجازت لیناضروری ہے یا نہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى: أنجنيز عارف الله اليكثريكل كالج آف ئيكنالوجي بيثاور ١٨/١/١٩٨٠ ١٨/١

البواب: اگرآ پ ك والدصاحب برج فرض موتوات وطن كى قريب يا اجنبى كيلئ

ا پے مملوکہ مال سے جج بدل کا داخلہ کردے البت افضل میہ ہے کہ مسائل جج سے دافقت شخص کو جو کہ ایک دفعہ

ج كرچكابوج كيلي رواندكر \_ (ماخوذ از مسلك المتقسط) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لوجود الامر دلالة وبقى من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها او اكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه ان عينه الخر (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٢٥٩ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير) ﴿ ا ﴾ قال السملا على قارى: اعلم ان كل من وجب عليه الحج ... وعجز عن الاداء بنفسه ... يجب عليه الاحجاج بان يحج عنه في حال حياته او بعد مماته ... ويتحقق العجز بالسموت والحبس والمنع ... والعرج والهرم .... والسادس ان يحج بمال المحجوج عنه من وطنه .... ولا يشترط لجواز الاحجاج ان يكون الحاج عن نفسه اى الممامور قد حج عن نفسه اى المخروج عن نفسه اى الخروج عن الخلاف الذي هو مستحب بالاجماع.

(المسلك المتقسط ٢٨٧ تا ٣٠٠ باب الحج عن الغير)

#### عورت كامردى طرف سے جج بدل كيلئے جانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تورت مرد کی طرف سے جج بدل کیلئے جاسکتی ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستفتى جمدندىم رستم ضلع مردان المستفتى جمدندىم رستم ضلع مردان

البواب: مردى طرف سے عورت (محرم كے ماتھ) جج بدل كيلئے جاستى ہے البتہ كراہت سے خالى بيك جاسكى ہے البتہ كراہت سے خالى بيس، كما صرح به الفقهاء ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### میت کی جانب سے حج کرنے سے ذمہ فارغ ہوجائے گاان شاءاللہ

#### سوال: کیافر اتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آ دی پر جج فرض تھا مگرزندگی

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ويجوز احجاج المرأة باذن زوج لها ووجود محرم معها والعبد والامة باذن المولى مع الكراهة فيه انه لا يظهر وجه الكراهة لا سيما في احجاج المرأة عن المرأة عن المرأة عن المرأة غن المرأة غن المرأة غن المرأة غن المرأة في المرأة في المرأة في المرأة في المرأة في المرأة في المراجية حيث قال وسواء كان عبدا او امة من غير ذكر امرأة.

(ارشاد السارى ١ • ٣ قبيل فصل ولو اوصىٰ ان يحج عنه)

قال العلامة ابن الهمام: ويجوز احجاج الحر والعبد والامة والحرة وفي الاصل نص على كراهة المرأة في المبسوط فان احج امرأته جاز مع الكراهة لان حج المرأة نقص فانه ليس عليها رمل ولا سعى في بطن الوادى ولا رفع صوت بالتلبية ولا الحلق.

(فتح القدير ٣: ٢٢ باب الحج عن الغير)

وفي الهندية: ولو احج عنه امرأة او عبدا او امة باذن السبد جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي.

(فتاوي عالمگيريه ١ :٢٥٤ الباب الرابع عشر في الحج عن الغير)

میں ادانہیں کیا اور فوت ہوا اور جج کی وصیت بھی نہیں کی کیا اب اس کے در ثالس سے جج کر سکتے ہیں اور ذمہ فارغ ہوجائے گا؟ بینو اتو جروا فارغ ہوجائے گا؟ بینو اتو جروا

المستقتى :مفقو دالعنو ان ١٩٨٠٠٠٠ م/٢٥٨

الجواب: اولادوغیرہ میت کی طرف ہے جج کرسکتے ہیں اس سے ان شاءاللہ اس کا ذمہ فارغ ہوجائے گااگر چہاں نے وصیت نہیں کی ہے (شامی) ﴿ا﴾۔وهو المعوفق وصیت نہیں کی ہے (شامی) ﴿ا﴾۔وهو المعوفق وصی خود بھی جج بدل کرسکتا ہے اور کسی اور شخص سے بھی کر اسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے مرتے وقت اپنے لئے چار وصی مقرر کئے جن میں سے دومیت کے بیٹے اور دواجنبی آ دمی تھے، جبکہ میت کے ورثا میں نابالغ افراد بھی ہیں، وصیت یہ کی تھی کہ میر کے ایک تہائی حصہ میں سے میر سے لئے جج اور خیرات وغیرہ کئے جا کیں، اب میت کے دووجی جو وارث بھی ہیں میت کی جانب سے جج اداکر سکتے ہیں یانہیں؟ نیز غیرورثاء وصیان جج اداکر سکتے ہیں یانہیں؟ نیز غیرورثاء وصیان جج اداکر سکتے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و السمت کے علاوہ کوئی اور اجنبی شخص جج بدل اداکر سکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو و السمت کی عبدالتار تھائی

البواب: بياومياء خورجى في برل كرسكة بين اوردوس في كوبى بهي سكة بين، لكون الايساء مطلقا ويدل عليه ما في الهندية ١:٢٤٦ ولو اوصى الميت ان يحج عنه ولم يزدكان للوصى ان يحج بنفسه فان كان الوصى وارث الميت او دفع المال الى وارث الميت ليحج عن الميت الخور كي وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة محمد امين ابن عابدين: (قوله الا اذا حج او احج الوارث) أي فيجزئه أن شاء الله تعالىٰ كما في البدائع واللباب وهذا اذا لم يوص المورث.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٩:٢ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١:٢٥٩ الباب الخامس عشر في الوصية بالحج)

#### وصی کے حج بدل بردوبارہ استفسار

سوال: جناب مفتی صاحب! آپ صاحبان کافتوی موصول ہوالیکن نظر ثانی کیلئے دوبارہ ارسال خدمت ہے لہٰذا آپ صاحبان سلی بخش وضاحت کے ساتھ لکھ کربندہ کوارسال کرے نوازش ہوگی۔
مدمت ہے لہٰذا آپ صاحبان سلی بخش وضاحت کے ساتھ لکھ کربندہ کوارسال کرے نوازش ہوگی۔
المستفتی عبدالتار حقانی

#### ج بدل سے میت کے فراغ ذمہ کی امید ہے اگر وصیت نہ کی ہو

البحب البندا المورجي باجازت برايك كرسك على الدراك ساس غيركا ومدفارغ بوگاه اور مشروع بوتا بهدا المورجي باجازت برايك كرسك على الدراك ساس غيركا ومدفارغ بوگاه بس الله قال العلامة ابن عابدين: لو اوصى ان يحج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصى ان يحج عنه بنفسه الا ان يكون وارثا او دفعه لوارث ليحج فانه لا يجوز الا ان تجيز الورثة وهم كبار. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۲۲ قبيل باب الهدى في الفروع)

صورت مسئوله مين يخف اصالة يا وكالة اين والدكاذ مدفارغ كرسكتا ب، افراد تهتع اورقران سيكونى بحى مخل نبين به منيز عدم وصيت بحى كل نبين به كسما في الدر المختار وبشوط الامر به اى بالحج عنه فلا يجوز حج المغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه، وفي ردالمحتار عنه فلا يجوز حج المهورث ( المهور في المورث ( الهور في المورث ( الهورث ( الهورث الهورث ) ) وهو الموفق

اگروصیت ندکی ہوتو وارث کے جج بدل سے ان شاء اللّٰدذ مدفارغ ہوجائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی مخص بغیر وصیت جے کے فوت ہوجائے اور وارث اپنی خوشی سے جے بدل اداکر ہے کیا بیدجائز ہے جبیب واتو جروا المستفتی: مولوی صالح موی زئی... ۲۹۰/رقیج الاول ۲۹۰۱ھ

البواب: صورت مسؤله بين ان شاء الله والدكاذ مدفارغ موكا، كسما في ردالمختار المحتار البوان لم يوص به اى بالاحجاج فتبرع عنه الوارث فحج بنفسه او احج عنه غيره جاز والمعنى جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالى ﴿٢﴾. وهو الموفق حج بدل كاتفصلي مسئلم

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس منلہ کے بارے میں کہ میں نے خود فریضہ جج اداکیا ہے اس سال ارادہ ہے کہ والد مرحوم کیلئے جج بدل اداکروں کیا ہے ہوسکتا ہے جبکہ میری والدہ زندہ ہے نیز میر اداوا رہقیہ حاشیہ) بحج عند ینبغی ان بفوض الامر الی المامور فیقول حج عنی بھذا المال کیف شدت ان شنت حجة و عمرة و ان شنت قرانا.

(فناوئ قاضى خان على هامش الهندية 1: ٢٠٥ فصل في الحج عن الميت)

هر : إنه الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ٩ د٢ قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون)

هر ٢ إنه ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٩ د٢ مطلب شروط الحج عن الغير عشرون)

بھی فوت ہو چکا ہے اس کیلئے بھی جج بدل کرنا چاہتا ہوں پینی دوسرے آدمی کوساراخر چددے کرج کراؤں گا کیا بید درست ہے؟ اور جج بدل صرف رشتہ دار کرسکتا ہے یا غیر رشتہ دار بھی؟ جبکہ میری دادی ضعیف العمر ہے بہت کمزور ہے کیا دوسرے آدمی ہے اس کیلئے حج کراسکتا ہوں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی: جلال الدین تبوک سعودی عرب

المجواب السلام عليم كے بعد واضح رہے كه آپ كے والد ، والد ہ اور دا دا پر جج فرض تعایا نہيں؟ اور فرض ہونے كی صورت میں انہول نے وصیت كی ہے یا نہیں؟

(الف) بہر حال! اگر ان پر فریضہ جج عائد نہیں تھا تو آپ ان کی طرف سے بچ کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں ﴿ ا﴾ ۔

کرا سکتے ہیں خودرشتہ دار مامور کریں یا غیررشتہ دار ،اور بغیر کی تقید کے کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں ﴿ ا﴾ ۔

(ب) اوراگر ان پر فریضہ جے عائد تھا اور وہ و فات پا چکے ہیں تو دصیت نہ کرنے کی صورت ہیں بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور وصیت کی صورت میں بیشر ط ہے کہ نفقہ ان کا خرج کیا جائے گا اور یالملم سے احرام باند ھا جائے گا ،اور ان میں سے جوغی زندہ ہو تو بجز کی صورت میں آپ ان کیلئے جج کر سکتے ہیں اور کر اسکتے ہیں (بغیر اشتر اط رشتہ دار ، و نے کے ) البتہ نفقہ اور میقات حسب سابق واجب الرعایت ہے (ماخوذ از شامی) ﴿ ۲﴾ ۔ و هو المو فق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: بخلاف ما لو اهل بحج عن ابويه او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما وفى الحديث من حج عن ابويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وبعث من الابرار. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢ : ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ باب الحج عن الغير) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفى: وبشرط الامر به اى بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لوجود الامر دلالة وبقى من الشرائط النفقة من مال الآمر الخ.
قال العلامة ابن عابدين: الرابع الامر اى بالحج ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه ير)

#### والدين كوالصال تواب كيلئ برقيم جج برجگه سے كرسكتے بن

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں والدین میں سے کسی ایک کی طرف سے جج کرتا جا ہتا ہوں کیا میں ان کیلئے جج قر ان کرسکتا ہوں؟ نیز میں سعود بیر ہید میں ہوں میں ابھی سعود کیا ہے۔ اوا کرسکتا ہوں یا وطن سے آتالازی ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی: رسول خان مشیط سعود بیر ہیں۔۔۔۔۔/محرم۲۰۲۱ھ

الجواب: چونکہ والدیا والدہ نے وصیت نہیں کی ہے لہذا ہر جگہ سے ان کیلئے جج ادا کر سکتے ہیں خواہ قران ہویا تہت یا افراد ﴿ ا ﴾ کیونکہ یہ تض ایصال ثواب ہے ﴿ ٢ ﴾ ۔ و هو الموفق

### والدين كيلي ج كرنے ميں والدكومقدم ركيس يا والدہ كو؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے فریضہ حج ادا کیا ہے اب

(بقیه حاشیه) فلا یجوز حج غیره بغیر امره ان اوصی به ای بالحج عنه فانه ان اوصی بان یحج عنه فتطوع عنه اجنبی او وارث لم یجز وان لم یوص به ای بالاحجاج فتبرع عنه الوارث و كذا من هم اهل التبرع فحج ای الوارث و نحوه بنفسه ای عنه او احج عنه غیره جاز و المعنی جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالیٰ كما قاله فی الكبیر الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٩: قبيل مطلب شروط الحج عن الغير عشرون) ﴿ ا ﴾ قبال السملا عملى قارى: وان لم يوص بالاحجاج فتبرع عنه الوارث وكذا من هم اهل التبرع ونحوه فحج الوارث ونحوه بنفسه او احج عنه غيره جاز ذلك التبرع او الحج اوالاحجاج والمعنى جاز عن حجة الاسلام ان شاء الله تعالى الخ.

(ارشاد السارى ٢٨٨ باب الحج عن الغير)

﴿ ٢﴾ قبال العلامة ابن عابدين: (وشرط العجز المذكور للحج الفرض) دون النفل فلا يشترط في النفل شيئ منها الا الاسلام والعقل .....(بقيه حاشيه الكلر صفحه بر) والدین میں سے کسی ایک کیلئے نفلی جج کا ارادہ ہے، میں نے کسی سے سنا ہے کہ والد کیلئے جج کرنے پردس حجو لکا تو اب ملتا ہے لیکن میں نے خیال کیا کہ والدہ کا حق زیادہ ہے اب آپ صاحبان لکھدیں کہ والد یا والدہ میں سے کس کیلئے جج کرنے میں تو اب زیادہ ہے اور اگر میں وہاں مکہ میں کسی کو جج بذل کیلئے مقرر کروں تو سے ہوگایا نہیں ؟ بینوا تو جروا

المستقتى: حاتى رحمت الله سنگايور ١١/٩/١٩٥٥ م

الجواب: محتر مالمقام السلام علیم کے بعد واضح رہے کہ اگر آپ کے والدین میں سے کی ایک پر جج فرض بیں تھا تو آپ ان کی طرف سے اصالہ بھی جج کر سکتے ہیں اور دوسر فیص سے بھی کر واسکتے ہیں ، البتہ چونکہ بیٹل احسان اور بر ہے نہ کہ تعظیم اور تو قیر ، لہذا والدہ کومقدم کرنا افضل ہے ﴿ الله اور اگر آپ کے والدین میں سے کی ایک نے اگر وصیت کی ہوتو اس کومقدم کو اللہ بن میں سے کی ایک نے اگر وصیت کی ہوتو اس کومقدم کیا جائے گا ، اور اگر وصیت کی ایک نے بیس کی ہواور دونوں پر جے فرض تھا تو والدہ کومقدم کرنا افضل ہے اور والدین کی طرف سے نقلی جج کرنے میں دس گنا تو اب زائد ہے (شامی) ﴿ ۲ ﴾ ۔ و ہو الموفق

(بقيم حاشيم) والتميز .... لانه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١٦ قبيل مطلب في حج الصرورة)

﴿ ا ﴾ وفى الهندية: اذا تعذر جمع مراعاة حق الوالدين بان يتأذى احدهما بمراعاة الاخر يسرجح حق الاب فيما يرجع الى التعظيم والاحترام وحق الام فيما يرجع الى الخدمة والانعام وعن علاء الائمة الحمامى قال مشائخنا رحمهم الله تعالى الاب يقدم على الام فى الاحترام والام فى المخدمة حتى لو دخلا عليه فى البيت يقوم للاب ولو سألا منه ماء ولم يأخذ من يده احدهما فيبدأ بالام كذا فى القنية.

(فتاوي عالمگيريه ١:٣٢٥ كتاب الكراهية الباب السادس والعشرون) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: لو اهل بحج عن ابويه.....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

#### والدين ، صحت مند آ دمي اور نابالغ بچوں كي طرف ہے جج وعمره كرنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱) میرے والدین ضعیف العمر ہیں کہا چے کئے بغیران کی جگہ جج کرسکتا ہوں؟

(٢) والدين ميں ہے سياكس كاحق ہے والد كايا والده كا؟

(٣)كى مرحوم كى طرف \_ ج كياجا سكتاب؟

(۴) کیاصحت مندآ دمی کی جانب سے عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

(۵) کیا ہوی کی جانب سے شو ہرعمرہ کرسکتا ہے؟

(۲) نابالغ بچوں کی جانب ہے عمرہ کا کیا حکم ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی :محد ازرم تبوک سعودی عرب. .... کا ۱۴۰۱ھ

الجواب: (٢٠١) بهتريب كه آب الني طرف ساولا جج اداكري اورثانيا والدين كي طرف

(بقيه حاشيه) او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما وفي الحديث من حج عن ابويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وبعث من الابرار، قال ابن عابدين: وكذا لو احرم عن احدهما مبهما يصح تعيينه بعد ذلك بالاولى كما في الفتح قال ومبناه على ان نيته لهما تلغو لعدم الامر فهو متبرع فتقع الاعمال عنه البتة وانما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الاداء فتلغو نيته قبله فيصح جعله بعد ذلك لاحدهما اولهما ولا اشكال في ذلك اذا كان متنفلا عنهما فان كان على احدهما حج الفرض واوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسه وان لم يوص به فتبرع الوارث عنه بالاحجاج اوالحج بنفسه قال ابو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالى لقوله عالى الخعمية ارأيت لو كان على ابيك دين الحديث الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٢٥:٢ باب الحج عن الغير)

ے (شامی ﴿ الله مشکوا قر ﴿ ٢﴾ ) اور چونکہ بیٹل باب ترحم ہے ہے نہ کہ باب اکرام سے لہذااس میں قواعد کی روسے والدہ کی تقدیم مناسب ہے ﴿ ٣﴾۔

(٣) مرحومین کی طرف ہے عمرہ اور جج ادا کئے جاسکتے ہیں بیابصال تواب میں داخل ہے ﴿ ٣﴾ ۔ (٣) عمرہ اور نفلی جے صحت مند اور بیوی کی طرف ہے ادا کئے جاسکتے ہیں ﴿ ۵﴾ ۔ (٢) ندممنوع ہے اور ندمند وب ہے نابالغ کے فل پڑھنے جیسا ہے۔ و ھو المو فق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: والافضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا عن المخلاف ثم قال والافضل احجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه و ذكر في البدائع كراهة احجاج الصرورة لانه تارك فرض الحج الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲۲ قبيل مطلب العمل على القياس دون الاستحسان)

﴿٢﴾ عن ابن عباس قال ان رسول الله الله الله المسلم و جلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال من شبرمة قال اخلى او قريب لى قال احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه الشافعي و ابو داؤ د و ابن ماجة.

(مشكواة المصابيح ٢٢٢:١ كتاب المناسك الفصل الثاني)

﴿ ٣﴾ قبال الفقيه محمد عبد الحنى اللكهوى: اذا تعذر مراعاة جمع حقوق الوالدين رجح جانب الاب فيما يرجع الى التعظيم والاحترام وحق الام فيما يرجع الى الخدمة والانعام حتى لو دخلا عليه في البيت يقوم الاب ولوسئل ما لا يبتدئ بالام واذا خالف امره امرها يطبعه فيما يرجع الى التعظيم ويطبع امرها فيما يتعلق بالانعام كذا في مطالب المؤمنين عن القنية.

(نفع المفتى والسائل ٣٢٢ ما يتعلق من خفض الجناح للوالدين)

و ٣ كال العلامة الحصكفي: لو اهل بحج عن ابويه او غيرهما من الاجانب حال كونه متبرعا فعين بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب فله جعله لاحدهما اولهما.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٤٥:٢ باب الحج عن الغير)

﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: وشرط العجز المذكور . (بقيه حاشيه الكلے صفحه پر)

#### رواجی شرکت کی صورت میں شرکاء کی اجازت کے بغیرا پنی کمائی سے حج کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم کے بارے میں کہ زید کے والدین زندہ ہیں اور بھائی بھی زندہ ہیں اور تمام مال شریک ہے زید مزدوری کرتا ہے اور کماتا ہے سعودی عرب میں مقیم ہے ، کیا والدین اور بھائیوں کی اجازت کے بغیر زید نفلی جے ادا کرسکتا ہے؟ اور کیاا ہے دادا، والد، والدہ وغیرہ کیلئے جے بدل ان کی اجازت کے بغیر کرسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى :عزيز الرحن رياض سعودى عرب ٢٠٠١/١١/١٠ ه

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: ١ ٢ قبيل مطلب في حج الصرورة)

﴿ الله ہمارے ہاں جوشرکت اموال و کمائی و غیر و رائے ہے کہ گھر کے افراد میں ہے کو کماتے ہیں اور ہو گھر کی و کھے
ہمال اور کام کاج کرتے ہیں اور بھائی بندی کے ساتھ یا ہم رہتے ہیں اور والد یا بر ابھائی سر پرتی کرتا ہے، اب اس
صورت میں جب اختلاف پیدا ہوجائے تو عمو ما ایسا کیا جاتا ہے کہ تمام سرمایہ باہم تقسیم کرتے ہیں اور ہرا کی برادر
اپنا اپنا حصہ لیتا ہے، لیکن اگر ایک بھائی جو محنت و مزدوری کرتا ہے یا ہیرون ملک ملاز مت کرکے کما تا ہے اور و و دعوی کرے کہ یہ کمائی میری ہے ابندا یہ مال سب بھائی کے تی میں فیصلہ
کرے کہ یہ کمائی میری ہے ابندا یہ مال سب کے سب میرا ہے تو اس صورت میں اس کا سب بھائی کے تی میں فیصلہ
کیا جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں کہ والداور بیٹے یا بھائیوں کی صنعت ایک نہ ہو۔۔۔۔۔ (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر)

# بسود ہے ﴿ اِلَّهُ اور اَنْہِ مِنْ فَلَى جَمَّ كَالِيمِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُلِي المَا المِلْمُلِمُ اللهِ المَا المُلْمُلِي المَا المِلْمُلْمُلْمُلِمُ اللهِ المَا المَلْ

سوال: کیافرماتے ہیں علا وہ ین اس مسلم کے بارے بیل کرنید نے عمرہ کی تذربائی کی ، دریں (بقیرماشیہ) اور دونوں کا سابق بال نہ ہو، ٹیزید بیٹا والد کی عمیالداری بیل نہ ہو، کسما صرح ب فی فتاوی النخیریة ۲:۲ و (مسئل) فی ابن کبیر ذی زوجة وعیال له کسب مستقل حصل بسببه اموالا ومات هل هی لوالدہ خاصة ام تقسم بین ورثته (اجاب) هی للابن تقسم بین ورثته علی فرائض الله تعالیٰ حیث کان له کسب مستقل بنفسه واما قول علمائنا اب وابن یک سبان فی صنعة واحدة و لم یکن لهما شیئ ثم اجتمع لهما مال یکون کله للاب اذا کان الابن فی عیاله فهو مشروط کما یعلم من عبارتهم بشروط منها اتحاد الصنعة و علم مال سابق لهما و کون الابن فی عیال ابیه فاذا عدم واحد منها لا یکون کسب الابن للاب وانظر الی ما عللوا به المسئلة من عیال ابیه فاذا عدم واحد منها لا یکون کسب الابن للاب وانظر الی ما عللوا به المسئلة من قولهم لان الابن اذا کان فی عیال الاب یکون معینا له فیما یصنع فمدار الحکم علی ثبوت کونه معینا له فیم (وناوی خیریه علی هامش تنقیح الحامدیة ۲:۲ ۹) ..... (ازمرتب)

﴿ ا ﴾قال العلامة الحصكفي: وبشرط الامر به اى بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او احج الوارث عن مورثه لوجود الامر دلالة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٢٥٩ قبيل شروط الحج عن الغير عشرون)

و العقل والتعييز وكذا عدم الاستئجار لا تساع باب النفل شيئ منها (اى من الشروط) الا الاسلام والعقل والتعييز وكذا عدم الاستئجار لا تساع باب النفل انه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض قال في الفتح اما الحج النفل فلا يشترط فيه العجز لانه لم يجب عليه واحدة من المشقتين اى مشقة البدن ومشقة المال فاذا كان له تركهما كان له ان يتحمل احداهما تقربا الى ربه عزوجل فله الاستنابة فيه صحيحا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:١١ قبيل مطلب في حج الصرورة)

ا ثنازید کسی کیلئے جج بدل پر گیا، جج سے فارغ ہوکرزید نے اپنے خرج سے عمرہ منذورہ ادا کیا، کیا زید کا ذمہ فارغ ہوا نے ہوکر دید نے اپنے خرج سے عمرہ منذورہ ادا کیا، کیا زید کا ذمہ فارغ ہوا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى :مولا ناعبدالباقى كندف ضلع صوابي ٢٠٠١/١٠٠١ه

الجواب: بظاہراس نے اداء کما التزم کیا ہاور ذمہ فارغ ہوا ہے کیونکہ اس نے اولاج بدل کیا ہے اور آمرے کوئی مخالفت نہیں کی ہے اور ثانیا اپنی نذرادا کی ہے ایک موالموفق

#### مامورنے ج نہیں کیا ہوج بدل کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے بارے میں کہا یک شخص نے خود تج نہیں کیا ہے لین دوسر میشخص نے خود تج نہیں کیا ہے لین دوسر میشخص کی طرف ہے جج بیت اللہ کیلئے چلا گیا ہے کیا غیر حاج ٹی خص کی طرف ہے جبینو اتو جووا استفتی : حافظ اندازگل سکنہ جمرود

البواب يرج آمر كاطرف الهناية، المهناية، البواب الريم المورف ج المين كيابو في الهناية، لو احمج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الاسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الآمر كذا في المحيط (هندية ا: ٢٥٠) ﴿٢﴾. وهو الموفق

## جس شخص نے ج نہیں کیا ہواس سے ج بدل کرانا خلاف افضل ہے

سوال: كيافرمات بين المستلك بارك من كريدا بين والدكى جائب و المحتلف المعلامة ابن نجيم: بخلاف ما اذا امره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا والنفقة في مدة اقامته للحج في ماله لانه اقام في منفعة نفسه بخلاف ما اذا حج او لا ثم اعتمر للآمر فانه يكون مخالفا لانه جعل المسافة للحج وانه لم يؤمر به.

(البحر الرائق ٢٣:٣ باب الحج عن الغير) ﴿ ٢﴾ ﴿ وَقَاوَىٰ عَالَمُكُبِرِيهِ ١ : ٢٥٧ باب الحج عن الغير )

سے جج بدل کرنا جا ہتا ہے جبکہ خود اس پر جج فرض ہے اور اس نے ابھی تک ادائیس کیا ہے امسال وہ اس مقدس فریضہ کیلئے والد کی طرف سے نتخب ہوا ہے اب وہ یہ جج کس کی طرف سے اداکر ے؟ بینو اتو جو وا

لمستقتى: فلائميث لفعصف ولايت حسين **بي اے ايف** پشاور

جے بدل میں نماز ونوافل کا نواب کس کو ملے گا؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی دوسرے کیلئے جی بدل کرتا ہے اب حرم شریف میں نماز کا تو اب ایک لا کھ کا ہے، ای طرح بیآ دمی نوافل وغیرہ کرتا ہے تو بی تو اب کس کوسلے گا آ مرکویا ما مورکو؟ بینو اتو جروا المستقتی فضل منان قطر

الجواب: جن امور بين بيماً مورنا تب ندجونواس كانوابماً موركوطے كاندكة مر كوچ ٢ كـوهوالموفق

والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه اى حجة الاسلام (الى ان قال) وفى الفتح والافضل ان يكون قد حج عن نفسه اى حجة الاسلام (الى ان قال) وفى الفتح والافضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا عن الخلاف، والافضل احجاج الحرالعالم بالمناسك الذي حج عن نفسه. (الدرالمختار مع ردالمحتار ۲: ۲۲،۲۲۱ مطلب فى حج الصرورة) ( المشيخ المفتى الاعظم محمد شفيع ديوبندى: ﴿ قُرْضَ حَسَ ..... (بقيدها شيرا كلام في يروبندى المقتى الاعظم محمد شفيع ديوبندى: ﴿ قُرْضَ حَسَ ..... (بقيدها شيرا كلام في يروبندى )

(بقید عاشیہ) کی طرف ہے کیا گیا تھی اور رائج فقہا و کے نزدیک بہی ہے کہ یہ جج وعمرہ آمریعنی جج کرانے والے کا ہوگا ،اور جج وعمرہ کرنے والے کواس کی امداد کرنے کا ثواب ملے گا اور جج کے بعد زائد عمرے یا طواف وغیرہ کرے گا تو وہ خوداس کے ہول مجے عمرہ یا جج لفل میں بھی جبکہ آمر کے خرج سے کیا گیا ہو بھی تھم ہے کہ آمر کا ہوگا ، مامورکواس کے ممل کا ثواب ملے گا۔

> (كذا في كافي الحاكم، ارشاد السارى وغنية). (جوابرالفقد ا: ٢٠٥٠ في بدل اوراس كاحكام)

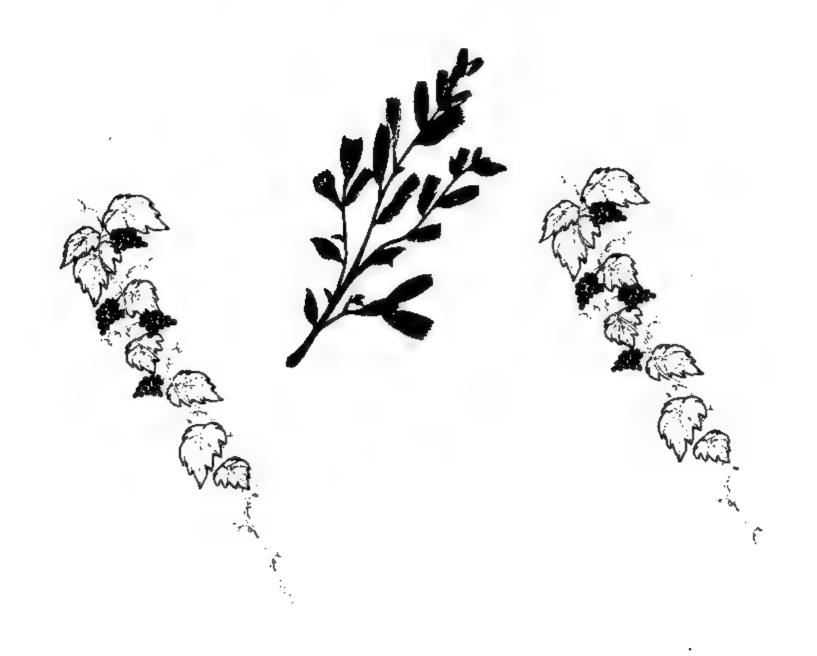

## باب العمرة

#### رمضان میں عمرہ کی فضیلت مروی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نجافظ نے رمضان المبارک میں کوئی عمرہ ادافر مایا ہے انہیں؟ ایر بین ادافر مایا ہے تو پھر رمضان میں عمرہ کی فضیلت مردی ہے یانہیں؟ بینو اتو جووا المستقتی فصیراحمدہ ۱۹۷۰ م ۱۹۷۱

البواب نى عليه السلام نے چار عمروں كيلے احرام باندها ب واله اور دمضان على عمره اوا نهره اوا نهره الله على عمره اوا نهره كيا ہے ، البت دمضان على عمره كرنے كى فضيلت احاد يث على مروى ب واله فسلسر اجمع اللي دالمحتار ٢ : ٣٤٣ وهو الموفق

وا هوفى المنهاج: قوله اعتمر اربع عمر اى احرم بالاربع وكان احرامها في ذى القعدة واعمالها ايضا كانت في ذى القعدة الا اللتي كانت مع حجة الوداع والا عمرة الحديبية فانها رفضت قبل التمام. (منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى ٣: ٩ ٩ باب ماجاء كم اعتمر النبي المناسبة) (٢) عن ابى بكر بن عبد الرحمن ..... فقالت يارسول الله انى امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عنى من حجتى قال عمرة في رمضان تجزئ حجة.

(سنن ابي داؤد ١: ٢٤٩ كتاب الحج باب العمرة)

وستدل له في الفتح بما عن ابن عباس عمرة في رمضان سبب اي انها فيه افضل منها في غيره واستدل له في الفتح بما عن ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة وفي طريق لمسلم تقتضي حجة او حجة معى قال وكان السلف رحمنا الله تعالى بهم يسمونها الحج الاصغر وقد اعتمر النبي النبي المنابية اربع عمرات كلهن بعد الهجرة في ذي القعدة على ما هو الحق وتمامه فيه. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٣:٢١ ا مطلب احكام العمرة)

#### متمتع جاجی کا متعدد عمرے کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کدایک شخص جج کیلئے جارہا ہے جب ایک عمرہ اداکر ہے، اور پھر جج کا بھی ارادہ ہے ، کیاوہ اس عمرہ سے جج تک دیگر عمر ہے اداکر سکتا ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : حاجی دل محمر محلات افغان ابو طہبی ...... ۱/۵/۱۰۰۰۱ ھ

الجواب: راج يب كديف جنعم اداكرناج بتاب كرسكتاب (الحواق

#### عمره كبليح منوع امام

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ساہے کہ دمضان السبارک میں عمرہ کر جے السبارک میں عمرہ کر السبارک میں عمرہ کرتا جا ہے۔ اور شوال ، ذی قعدہ میں عمرہ کرتا جا ہے۔ کہ مسئلہ کہا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: ليفشينن محمد دين جده سعو دييه ٢٠٠٠ اهدا

#### الجواب ايام شريق عرفه اورعيد كدن كعلاوه تمام مال من عمره كرنا جائز بهوا موالموفق

﴿ ا ﴾ قال العالامة الشامى: فالحاصل ان من اراد الاتيان بالعمرة على وجه افضل فيه فبأن يقرن معه عمرة فتح فلا يكره الاكتار منها خلافا لمالك بل يستحب على ماعليه الجمهور وقد قيل سبع اسابيع من الاطوفة كعمرة شرح اللباب. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٣:٢ ا قبيل مطلب في المواقيت) وقال الملا على قارى: وهذا المتمتع آفاقي غير ممنوع من العمرة فجاز له تكرارها لانها عبادة مستقلة ايضا كالطواف.

(ارشاد السارى ٩٣ مطلب مهم في ان المتمتع الآفاقي غير ممنوع من العمرة الخ) ﴿٢﴾ وفي الهندية: ووقت العمرة جميع السنة الاخمسة ايام تكره فيها العمرة لغير القارن وهي
يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق. (فتاوئ عالمگيريه ١:٢٣٧ الباب السادس في العمرة)

#### تندرست آدمی کاعمرہ بدل کرانا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک تندرست آدمی ہے خود عمرہ نہیں کرتا، بلکہ دوسرے آدمی سے عمرہ کراتا ہے کیا یہ دوسرا آدمی اس کی طرف سے عمرہ کرسکتا ہے اور اس دوسرے آدمی کواس کا ثواب السکتا ہے؟ بینواتو جووا دوسرے آدمی کواس کا ثواب السکتا ہے؟ بینواتو جووا السکتانی: عبداللہ ۱۹۷۵/ ۱۹۷۸

البواب إلى البياب بناء على ايصال البواب البياب بناء على ايصال البواب البياب بناء على ايصال البواب (1) وهو صحيح في العمرة كما في ردالمحتار 090، مواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذكرا او طوافا او حجا او عمرة او غير ذلك (٢) ويقتضيه ما في الخانية على هامش الهندية 1: ١ ا الا ولو امر غيره بالعمرة فاعتمر ثم حج بمال نفسه لايكون مخالفا ، فافهم (٣). وهو الموفق.

فقيرة دى عمره اواكر كے واپس آجائے توج كاكيا حكم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پر جج فرض ہیں ہاور عمرہ

﴿ الهويدل عليها ما في ردالمحتار: (قوله وشرط العجز) قد علمت مما قدمناه عن اللباب ان الشروط كلها شروط للحج الفرض دون النفل فلا يشترط في النفل شيئ منها الا الاسلام والعقل والتميز ..... لاتساع بابه اي انه يتسامح في النفل مالا يتسامح في الفرض قال في الفتح اماالحج النفل فلا يشترط فيه العجز الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١ ٢ ٢ قبيل مطلب في حج الصرورة)

﴿ ٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٥٢:٢ مطلب في اهداء ثواب الاعمال للغير)

وسم (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١: • ١ ٣ قبيل فصل في محظورات الحرم)

كيلي بيت الله شريف جاكر عمره اواكرك واپس آجائي، كياس هخص پراب جج فرض بوگايانبيس؟ بينواتو جووا المستقتى :عبدالودود پائمال شريف بزاره..... ۱۹/شوال ۱۹۰۸ ه

الجواب: تواعد كى روساس برج اس وتت فرض بوگا جبداس نعمره النام ميس اداكيا بو جب يرميقاتى لوگ ( مكه كرمه وغيره كلوگ) ج كى تيارى كرد به بول، يدل عليه ما فى شرح التنوير: والعبرة لوجوبها اى العدة المانعة من سفرها وقت خروج اهل بلدها و كذا سائر الشرائط ( ا ﴾ (فافهم ولم اجده صريحا). وهو الموفق

#### عمره اداكرنے سے جج كے فرض ہونے كاشيہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء کرام مفتیان عظام دریں مسئلہ کہ ایک شخص جوصاحب استطاعت نہ ہووہ سعودی عرب جا کرعمرہ اداکر ہے، خواہ عمرہ کی غرض سے کیا ہویا عمرہ کی غرض سے نہ گیا ہو، کیا اس برعمرہ کی وجہ سے جی فرض ہوا ہے یانہیں؟ براہ کرم قرآن وسنت اور فقہ خفی کی روشن میں سیجے مسئلہ سے آگاہ فرما کیں۔ فجز اسم الله احسن الجزاء

المستقتى: (مفتى) مخارالله جهائكيروى كان الله له (مرتب قاوئى حقائيه) ..... ١٩٨٩ م م م المستقتى: (مفتى) مخارالله جهائكيروى كان الله له (مرتب قاوئى حقائيه) .... ١٩٨٩ م م المستقتى: وجوب فح كيك شرط به ياستطاعت اورد يكرش الطاكاوقت بها قائلوں كى روائكى كاوقت به (يعنى جن بلاد بعيده عنوال قبل قافل وقت به المباب (٢٠٠٠) يا شهر فح كونول كاوقت به فليو اجع المي شوح الله الله الله والله والله والله والمهمة والمهمة والله والله والمهمة والمهمة والمهمة والله والمهمة والمهمة والمهمة والمهمة والمهمة والمهمة والمهمة والمهمة والله والمهمة وا

وغيره ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### عمره كرنے والے برجج كى عدم فرضيت كامسكله

سوال: کیافر ماتے ہیں علما و بن اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص سعودی عرب کی تھا اس نے شوال میں چند عمر ہے بھی کئے، پندروشوال کو کا غذات کی وجہ سے حکومت سعودیہ نے اسے گرفتار کرکے واپس وطن بھیج دیا اور جج کی سعادت سے محروم رہا، کیا اب اس مجنس پر جج باتی ہے بینی اس پر فرضیت آئی ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: سلطان محمود غفرله .....٢٥/ ذيقعده ١٣٩٧ ه

(بقيه حاشيه) بلده فله صرفه حيث شاء ولا حج عليه اى وجوبا لانه لا يلزمه التأهب في السحال..... واقتصر في الينا بيع على الاول وما ذكرناه اولى لان هذا اى ماذكر في الينا بيع يقتضى انه لو ملك في اوائل الاشهر وهم يخرجون في اواخرها جازله اخراجها ولا يجب عليه الحج الخ. (ارشاد السارى ٣٣ مبحث في تحقيق الراحلة وكونها على الآفاقي وغيره) في الهندية: ومن الشرائط لوجوب المحج من الزاد والراحلة وغيرذلك يعتبر وجودها وقت خروج اهل بلده الى مكة. (فتاوي عالمگيريه ١ : ١٩ ٢ كتاب المناسك)

وقال العلامة علاء الدين السمرقندى: ثم هذه الشرئط التى ذكرنا انما تعتبر عند خروج اهل بلدة الى الحج لان ذلك وقت الوجوب فى حقه حتى انه اذا كان عنده دراهم قبل خروج اهل بلده واشترى بها المسكن والخادم واثاث البيت ونحو ذلك فعند خروج اهل بلده لا يبجب عليه ان يبيع ذلك ولا يجب الحج عليه فاما اذا كان له دراهم وقت المخروج مقدار الزاد والراحلة ولم يكن له مسكن ولا خادم ولا زوجة فاراد ان يصرفها الى هذه الاشياء فانه يأثم و يجب عليه الحج ويلزمه الخروج معهم.

(تحفة الفقهاء ١:١ ٥٩٢ كتاب الحج)

البواب يونكدا سُخص في ناجرام باندها باورندا بل جده ك في كروا في كونت تكربه بهذا الشخص يرج فرض بيس بواب، كسما في الهندية ا: ٢٣٣٠ ثم ما ذكرمن الشرائط لوجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج اهل بلده الى مكة حتى النح ( الله و الموفق

## كياج عن الغير كي صورت مين ج تمتع كيا جاسكتا ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض علاء کہتے ہیں کہ تج بدل میں عمرہ کی نبیت کی صورت میں طوالت احرام عمرہ کی نبیت کی عربی خرمی کی نبیت کی صورت میں طوالت احرام مشکل بھی ہے لہٰذاا گر جج بدل میں عمرہ کی نبیت سے موتو تحریر فرما کر ممنون فرماویں؟ بینو اتو جو و المستقتی: مولوی شیرعلی جمال گڑھی مردان ۔۔۔۔۔۱۲/شعبان ۲۳ میں ا

البواب بیتم تب ہے جبکہ بیای بدل جج افراد پر مامور ہواور ہمارے بلاد میں چونکہ افراد تمتع اور قران تینوں کو جج کہا جاتا ہے اور آمر کی طرف ہے بھی تینوں کی اجازت ہوتی ہے لہذا بیر ما مور تہتع کرسکتا ہے ﴿٢﴾ خصوصاً جبکہ افراد میں بیرج ندکور بھی ہے۔و ہو الموفق

#### عمرہ کے بعد با قاعدہ طلق یا قصرواجب ہے

#### سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص عمرہ کرے ہیکن جب

﴿ اللهِ (فتاوي عالمكيريه ١ : ٩ ١ ٢ بحث ومنها عدم قيام العدة في حق المرأة)

﴿٢﴾ قبال العلامة فخر الدين الاوزجندى الفرغانى: اذا امر غيره بان يحج عنه ينبغى ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا المال كيف شئت ان شئت حجة وان شئت حجة وعمرة وان شئت قراناً.

(فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١ :٢٠٥ فصل في الحج عن الغير)

عمره ختم كرية كياس كيك سرمند اناضرورى ب؟ اگرس ندمند ائة تو گنبگار بوگايانبيس؟ بينواتو جووا المستفتى : تامعلوم ٢٢٠٠٠٠ جولائى ١٩٤٩ ،

المجواب: عروي با قاعده طن يا قعروا جب باس كور كرنا يا حرم بابراداكرنا موجب دم ين الصفا والمروة والحلق موجب دم ين الصفا والمروة والحلق (هامت شدية ا: ۱ ۳۰) ﴿ ا ﴾ وفي الهندية (١: ٢٣٤) و تجب شاة بتاخير المناسك عن مكانه كما اذاخرج من الحرم وحلق رأسه سواء كان الحلق للحج اوالعمرة ﴿ ٢ ﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ١:١٠ فصل في العمرة)

( و العاوى عالمگيريه ١ :٢٣٥ قبيل الباب التاسع في الصيد)







## باب الجنايات

## دم جنایت حرم میں ادا کرنی ضروری ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس منلہ کے بارے میں کدایا م جج میں جودم عرفات منل، مزدلفہ، کدمعنقمہ یا حدود حرم ہیں واجب ہوجائے اس کی ادائیگی صرف حرم ہی میں ہوسکتی ہے یا پاکستان آکر اس کی ادائیگی صرف حرم ہی میں ہوسکتی ہے؟ اس مسئلہ میں ہمارے بال کچھ اختلاف ہے لہٰذا مسئلہ کی صورت واضح فرمائیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى :مهمان از دفتر اهتمام دارالعلوم حقاشيه.....٢١/محرم٣٠٠١ه

البواب: تمام فقبائ كرام نے لكھا ہے كداس دم كاحرم ميں ہونا ضرورى ہے خواہ اصالة ہويا وكالية ہو، پس باكستان ميں وار دشدہ مخص كسى كو ويل بنا كر دم اداكر سكتا ہے ﴿ اللهِ مو الموفق

#### خارج میقات تلبیہ بھول گیامیقات کے اندر تلبیہ شروع کیا تو دم واجب ہے

مسوال: کیافر مات میں نماء وین اس مئل کے بارے میں کدایک آدی میں تات سے تج یا عمره کی نمیت کرے اور تلبیہ بھول گیا ، سیدها گاڑی میں سوار ہوکر داخل میقات یعنی کد معظمہ کے داستے میں تلبیہ ﴿ ا ﴾ قال الامام ابسی بکر الحداد الیمنی: الدماء فی المناسک علی ثلاثة اوجه فی وجه یہ بحوز تقدیمه علی یوم النحر بالاجماع بعد ان حصل الذبح فی الحرم وهو دم الکفارات والمنذور وهدی النطوع ..... و لا یجوز ذبح الهذایا الا فی الحرم قال الله تعالیٰ ثم محلها الی البیت العتبق ..... و ان کان و اجبا فعلیه ان یقیم غیره مقامه لان الوجوب باق فی ذمته. (الجوهرة النیرة علی القدوری ۱ : ۲۲۳ باب الهدی)

المجواب: قواعدی روسے اس شخص پردم (شاة ذی کرنا) لازم وواجب ہے کیونکہ صرف نیت سے بغیر تلبیہ وغیرہ کے احرام میں واخل ہوناغیر ظاہر الروایت ہے، کے ما فی البدائع ﴿ ا ﴾ پس اس شخص پرضروری ہے کہ کسی شخص کے ذریعہ سے حرم میں ذیح کروائے ﴿ ۲ ﴾۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: هذا الذي ذكرنا في ان الاحرام لا يثبت بمجرد النية مالم يقترن بها قول او فعل هو من خصائص الاحرام او دلائله ظاهر مذهب اصحابنا، وروى عن ابى يوسف انه يصير محرما بمجرد النية وبه اخذالشافعي وهذا يناقض قوله ان الاحرام ركن لانه جعل نية الاحرام احراما والنية ليست بركن بل هي شرط لانها عزم على الفعل والعزم على فعل ليس ذلك الفعل بل هو عقد على ادائه ..... ثم جعل الاحرام عبارة عن مجرد النية مخالف للغة فان الاحرام في اللغة هو الاهلال يقال احرم اى اهل بالحج .... فدل قوله قولي ما يقول الناس في حجهم على لزوم التلبية لان الناس يقولونها وفيه اشارة الى ان اجماع ما يقول الناس في حجهم، اتباعها حيث امرها باتباعهم بقوله قولي ما يقول الناس في حجهم، وروينا عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لا يحرم الا من اهل ولبي ولم يروعن غيرها خلافه في كون اجماعا و لان مجرد النية لا عبرة به في احكام الشرع عرفنا ذلك بالنص والمعقول. (بدائع الصنائع ٢: ٢ ٣ كتاب الحج بيان مايصير به محرما)

وفى الهندية: ولا يصير شارعا بمجرد النية مالم يأت بالتلبية او ما يقوم مقامها من الذكر او سوق الهدى او تقليد البدنة. (فتاوئ عالمگيريه ١ : ٢٢٢ الباب الثالث في الاحرام) ﴿٢﴾ قال العلامة الممودود الموصلي: ولا يجوز للآفاقي ان يتجاوزها الا محرما اذا اراد دخول مكة فان جاوزها الآفاقي بغير احرام فعليه شاة لانه منهى عنه لما في الحديث وقال عليه السلام: لا يتجاوز احد الميقات الا محرما.

(الاختيار لنعليل المختار ١ :١٨٣ كتاب الحج)

#### <u>حالت احرام میں عینک لگانے سے دم یا صدقہ لازم نہیں ہوتا</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر کسی مخص کی نظر کمزورہ وادرہ و حالت احرام میں عینک لگاوے جس سے چبرہ کا بچھ حصہ چھپتا ہے اس پردم یاصدقہ وغیرہ آتا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جروا المستفتی : شاہرنو از خان افریدی

البواب: عدر کی وجہ سے عینک لگا کرج کرنا جائز ہے اور اس پر کھولازم ہیں ہوتا، اس سے مقصد چہرہ کا چھپانا ہیں ہوتا ہے (ار شاد الساری ۲۰۲) ﴿ ۱ ﴾. وهو الموفق

#### <u> حالت احرام میں زخی ہوناموجب دم ہیں</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ دوران جج عرفات میں ایک نکلے سے پانی لینے کیلئے قطار میں انتظار کر رہاتھا، جب میری باری آگئی تو ایک حاجی صاحب نے مجھے بیچھے ہٹایا اس دھکم پیل میں میراہاتھ زخمی ہوکر اس سے خون ہنے لگا چونکہ اس صورت میں میں احرام میں تھا اس سے میرے جے میں کیا نقصان واقع ہوا ہے؟ بینو اتو جو وا

المستفتى: الحاج ولى محمد نصرت زئى شبقد رفورث جارسده ١٩٨٦ م/ ٢٩/٩

﴿ ا ﴾ قال السملاعلى قارى: وان كان مما لا يقصد به ذلك اى التغطى كاء جانة اى مركن او عدل اى احد شقى حمل الدابة او جوالق اى خيشن او خيشة او مكتل اى ما يكتال فيه مما يصنع من خوص او طاسة وهى اناء يشرب منه والمعروف انها ظرف خاص من نحاس او صفر او طست او حجر او مدر او صفر او حديد او زجاج او خشب ونحوها اى من فضة و ذهب و و رق مما يغطى كل رأسه او بعضه فلا بأس به لكن تركه افضل للمخالفة ظاهر السنة.

(ارشاد السارى ٢٠٢ فصل في تغطية الرأس والوجه)

الجواب: محرم کازنی ہونایا اس کے بدن سے خون بہنا جنایات سے نبیں ہے ﴿ ا﴾ البعداگر بال کٹ گئے ہوں تو پاکستان میں کی کومناسب صدقہ (دو تین روپیہ) دے دیں ﴿ ۲﴾۔ وهو الموفق محرم کاذی کے وقت اینے آب کوزنی کرنے کا حکم

الجواب زخى موناجنايت بيس إلبته الربال كث محية مول توصدقد دينا موكا (٣٠٠) - وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: (والجنايات) وهو ما يكون حرمته بسبب الاحرام اوالحرم وحاصل الاول انه الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس اوالوجه وازالة الشعر من البدن وقص الاظفار والجماع صورة ومعنى او معنى فقط وترك واجب من واجبات الحج والتعريض للصيد وحاصل الثانى التعرض لصيد الحرم وشجره.

(البحر الرائق ٣:٣ باب الجنايات)

(٢) وفى الهندية: وان نتف من رأسه او من انفه اولحيته شعرات ففى كل شعرة كف من الطعام كذا فى قاضى خان، واذا حك المحرم رأسه او لحيته فانتثر منها شعر فعليه صدقة كذا فى السراج الوهاج .... والافضل ان يتصدق على فقراء مكة ولو تصدق على غير فقراء مكة جاز كذا فى المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٣٣ كتاب الجنايات الفصل الثالث)

وقال القارى: في سقوط الشعر ..... حين مسه وحكه فعليه كف من طعام كما روى عن محمد او كسرة من خبز او تمرة لكل شعرة.

(ارشاد السارى ١: ٢٢٠ فصل في سقوط الشعر)

﴿٣﴾ وفي الهندية: وان نتف من رأسه او من انفه او لحيته ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

#### حیوٹی بچی کا دوران حج بیشاب کرنے اور دم جنایت کامسکلہ

الجواب: آب اس بی کی طرف ہے احرام کرسکتے ہیں اور اگریہ بی کوئی جنایت کرے تواس برکوئی دم واجب نہ ہوگا ہوا کہ اور مقامات مقدسہ میں پیشاب کرنا موجب دم ہیں ہے خواہ یہ پیشاب بالغ کرے یا نابالغ ، ہاں قصداان خاص مقامات میں پیشاب کرنا گناہ ہے۔و ھو الموفق

#### بینک کے ذریعے قربانی اور حلق کی نقدیم کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے بین علاء دین اس مناے بارے بین کداس مال عکومت معودیہ نے مثل بین ایک نئی بین ایک نئی ورت معودیہ نے مثل بین ایک نئی بین ایک نئی دور اول کو بھی ہوانا (بین بین ایک کے ناوارول کو بھی ہوانا (بین بین ایک کے ناوارول کو بھی ہوانا خبز (بین بین بین الطعام کذا فی فتاوی قاضی خان سن واذا خبز المحرم فاحترق بعض شعرہ تصدق له واذا حک المحرم رأسه او لحیته فانتئر منها شعر فعلیه صدقة کذا فی السراج الوهاج.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٣٣ الفصل الثالث في حلق الشعر وقلم الاظفار)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: قوله فلو احرم صبى او احرم عنه ابوه صار محرما ، قال فى اللباب وشرحه وينبغى لوليه ان يجنبه من محظورات الاحرام كلبس المخيط والطيب وان ارتكبها الصبى لا شيئ عليهما.

رردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٩٥١ قبيل مطلب في فروض الحج وواجباته)

ہے کیکن اس طریقہ قربانی میں احناف کیلئے چند مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا حاجی نے بینک میں مقررہ رقم جمع کروائی اور رسیدلی، بینک عملہ نے یقین دہانی کرادی کہ دس ذی الحجہ کو قربانی کی جائے گی، اب پیتہ ہیں لگتا کہ بیقر بانی کس وقت ہوگی، اس لئے حاجی بغیر تحقیق وانظار کے حلق کراتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ قربان گاہ میں قربانی دیر ہے گی گئی ہے اور یوں حلق قبل ذی واقع ہوتا ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محدر فيق طارق الخبيس مشيط مملكت سعودية عربية ١٩٨٧ م/ ٥/٨

المجواب: الم الوضيف كزويك في تقريم طق برواجب بالما رواه ابن ابى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنه انه افتى بوجوب الدم على من قدم الحلق، واما ما روى عنه وعن غيره مرفوعا من عدم الحرج معناه عدم الاثم لا عدم الدم او عدم الدم مخصوص بهذا الحج لكونه اول حج الهيس الم كوره بيك يس في واجب (مقران وتي مخصوص بهذا الحج لكونه اول حج الهيس الم كوره بيك يس في واجب (مقران وتي المنهاج: احتج الجمهور بحديث الباب (باب ماجاء ان عرفة كلها موقف) وغيره، واحتج ابوحنيفة بما رواه ابن ابى شيبة عن ابن عباس موقوفا وهو احد رواة حديث الاحرج من قدم شيئا من حجه او اخره فليهرق لذلك دما" وفي اسناده ابراهيم بن مهاجر وفيه مقال، قلنا رواه الطحاوى باسناد صحيح فعلم منه ان المراد من رفع الحرج رفع الاثم لا رفع الدم والجزاء، كما اريد هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابو داؤ د من حديث اسامة بن شريك، قال: خرجت مع رسول الله الشيئة حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله اسعيت قبل ان اطوف او اخوت شيئا او قدمت شيئا فكان يقول لا حرج الا على رجل افترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك، وبالجملة ان حجة الجمهور ساكتة عن رفع الجزاء، وكم من فرق بين عدم الذكر وبين ذكر العدم، ولو سلم ان مراد الحديث نفى رفع الجزاء لنا ان نقول انما عذرهم بالجهل... (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

کیلئے دا فلہ کرنا جائز نہیں اس سے ترتیب اور تقتریم تو در کنارنفس ذیح بھی مشکوک ہوجا تا ہے ہیں حکومت اگر مساکین کی اعانت کرنا جائز ہیں ہے تو تجاج کیلئے ذیح شدہ حیوانات کا گوشت اور کھال مساکین پرصرف کرنے کا انتظام کرے نہ کہ ذیح وغیرہ کا (ایکھ و الموفق

## سرکاری ڈیوٹی کی وجہ ہے گیار ہویں کی رمی اور طواف صدر جھوڑنے ہے بھی

#### وم واجب ہوتا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص محکمہ جج واوقاف میں جاج کی خدمت پر مامور تھا اس وجہ سے اس نے گیار ہویں ذی الحجہ کی رمی نہیں کی ، کیا اس پر دم واجب ہے؟ اس طرح ایک آ دمی مدینہ منورہ میں ڈیوٹی انجام دینے کی وجہ سے طواف وداع چھوڑ کر چلا گیا اور میتحض متمتع تھا کیا اس شخص پر دم واجب ہوگا ؟ بینو اتو جروا

المستفتى :عبدالرحمٰن جده سعودية عربيه ١٨٥/١٥٠١١ه

(بقيه حاشيه) لأن الحال اذ ذاك في ابتداء ٥.

فائدة: ..... ارباب الحكومة في عهدنا يأخذون من الحجاج قيمة الشاة يشتروابها الشامة ويذبه مظنة ترك الشامة ويذبحوها في وقت معين ويعينوا المساكين باللحم الطيب الطرى وهذه مظنة ترك الواجب او السنه المؤكدة نعم لاحرج فيه لمن لم يكن قارنا ولا متمتعا.

(منهاج السنن شوح جامع السنن للتومذی ۱۳۷۱ باب ماجاء ان عوفة کلها موقف)

(منهاج السنن شوح جامع السنن للتومذی ۳۰ است ۱۳۷۱ باب ماجاء ان عوفة کلها موقف)

(اعمی الشیخ عبد الوحیم الاجبوری: قربانی اراقة وم کاتام ہے اوراس ہے بی عبادت ادابوجاتی ہے اس کے بعد گوشت کا انتظام کرنا تجاج کرام کی ؤمدواری نہیں بیا نتظام حکومت کی ؤمدواری ہے اگر بیکباجائے کہ حکومت اس کے انتظام ہے قاصر ہے تو یہ بات بظام سمجھ میں نہیں آتی جو حکومت ایک شب وروز میں ہزاروں خیمہ کا انتظام کرسکتی ہے، (جیسا کوئی میں آگ کے حادثہ میں ہوا) کیاوہ ۔۔۔۔ (بقیہ حاشیہ الگلے صفحہ یر)

السجسواب: میخف زمین حرم میں دود نے ذرئے کرے یا کرائے ،ایک دنبر ک رمی کی وجہ ے فرا کے اور دوسراتر ک طواف صدر کی وجہ ہے ،البتہ طواف صدر ابہی ہوسکتا ہے یعنی عمره کی نیت کر کے عمره ادا کیا جائے تواس طواف عمره سے طواف صدر ادا ہو جائے گا اور دنبہ کا ذرئے ساقط ہو جائے گا ، (ماخو فہ از ردالمحتار ۲۸۳:۳) ﴿٢﴾ وهوالموفق

(بقیہ حاشیہ) ان جانوروں کے گوشت کا انتظام نہیں کرسکتی؟ملخصاً۔

(فتاوی رحیمیه ۲:۸ ا جنایات اور دم)

قال الشیخ نظام الدین الاعظمی: مناسک جج کااضیه فالوراعلی شعائراسلامیه بین سے به اوراس بین مخض اظہار تعبد بشکل اراقة دم ہے .....اوریه اسکیمیں (بینک کے ذریع قربانی تاکہ گوشت مساکین کیلئے محفوظ ہو) اگر چه بظاہر خوشنما ہی نہیں قدرے مفید بھی معلوم ہوتی ہیں گر اظہار تعبد کے منافی ہیں اوراس مقصد کو فوت کرتی ہیں جورسول النشائی کے طرز عمل سے فاہر ہور ہا ہے کیونکہ اس طرح کار بند ہونے پر بعد چندے یہ فوت کرتی ہیں جورسول النشائی متحارتی ، معاشی مقصد ہوکررہ جائے گا، اور اظہار تعبد فنا ہوکر سنخ فد ہب کا ذریعہ بن جائے گا۔ (نظام الفتاوی ایک سیاس ، تجارتی ، معاشی مقصد ہوکررہ جائے گا، اور اظہار تعبد فنا ہوکر سنخ فد ہو کہ الحج)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامى: (قوله او الرمى كله) انما وجب بتركه كله دم واحد لان الجنس متحد كما فى الحلق (قوله او فى يوم واحد) ولو يوم النحر لانه نسك تام بحر (او الرمى الاول) داخل فيما قبله كما علمت الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۵:۲ باب الجنايات)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امين ابن عابدين: (قوله او ترك طواف الصدر او اربعة منه ولا يتحقق الترك الابالخروج من مكة) لانه ما دام فيها لم يطالب به مالم يرد السفر قال في البحر واشار بالترك الى انه لو اتى بما تركه لا يلزمه شيئ مطلقا لانه ليس بمؤقت اى ليس له وقت يفوت بفوته وقدمنا الله لو نفر ويطف وجب عليه الرجوع ليطوف مالم يجاوز الميقات فخير بين اراقة الدم والرجوع باحرام جديد بعمرة ولا شيئ عليه لتاخيره. (ددالمحتار هامش الدرالمختار ٢٢٣: ٢ باب الجنايات)

#### جمرہ عقبہ کے بعد جوتھائی ہے کم بال کٹوا کر دا ہیں آنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جس حاجی نے رمی جمرہ عقبہ کے بعد چوتھائی سرے کم بال کوائے اور وطن واپس آیا، اب اس پر بال ناخن وغیرہ لینے سے دم لازم آئے گایا فہیں؟ بینو اتو جروا

المستقى: عبد الجليل رياض المملكة السعو دية العربية ....١٩٨٦ م/٢/١

البواب: چونکه غلبجل کی وجه استقیم میں ابتلاء عامه می وال که بیشوافع وغیر جم حمیم الله کا ند به بازن کی که به بازنان کا ند به بنیس می الله بازنان که متعلق (یسسروا و لا تعسسروا) (۲) به به محمل کرنامناسب می الا سیسما اذا روی عن مشائخنا فی غیر المشهور عنهم کما فی شرح المسسوط لند واهو زاده و فی شوح المجامع الصغیر لقاضی خان وقد صرحوا انه جاز الافتاء بالقول الضعیف عند الضرورة ، فافهم (۳). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلى: والرأس يقع على جميعه فان حلق بعض الرأس لم يجزه عند الحنفية اقل من الربع وان حلق ربع الرأس اجزأه مع الكراهة لان ربع الرأس يقوم مقام كله كمسح ربع الرأس في الوضوء. ... وقال الشافعية: اقل ازالة شعر الرأس او التقصير ثلاث شعرات لقوله تعالى محلقين رؤوسكم (الفتح) اى شعر رؤوسكم، والشعر جمع واقله ثلاث. (الفقه الاسلامي وادلته ٣: ٢٢٦٩ المطلب الثالث الحلق والتقصير)

﴿٢﴾ (اخسرجسه السخسارى: ٦٩، وهسلم: ٢٣٠ ا ١٣٣٠ ، واحسمد: ٣١ ا ١٣١٠ والعسمد: ٣٠ ا ١٠٠٠ والعسمد: ٣٠ ا ١٠٠٠ والويعلى: ٢٤ ا ٣، والن حبان: ٥٣٧٣)

وسعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشيئ من هذه الاقوال في مواضع ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشيئ من هذه الاقوال في مواضع المضرورة طلبا لتيسير كان حسنا، وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وأن المفتى له الافتاء به للمضطر فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على غير موضع الضرورة. (شرح عقود رسم المفتى ١٠٢ شعر ولا يجوز بالضعيف العمل)

## با قاعدہ تحلیل سے بل عمرے کا احرام باندھنا اور سلے ہوئے کیڑے بہننا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدا کی شخص نے احرام باندھ کر طواف اور سعی کی ، اختتام پررابع حصہ بال نہیں کو ائے اور پھر سلے ہوئے کپڑے پہن کرمیقات ہے احرام باندھ کردوسراعمرہ اوا کیا سعی کے اختتام پر پھرون کام کیا ای طرح سات عمرے کئے ، سلے کپڑوں کا بدن پر تین گھنٹے اور بعض کا آٹھ وی محفظے وقت ہو چکا تھا ، پھر آخری عمرہ کرکے کپڑے بہن لئے ، پھر جدہ جا کرتمام سرکومنڈ وایا ، اس کا کیا تھم ہے؟ بہنو اتو جروا

المستفتى :مولوى محمر نبى رياض سعودى عرب

الجواب: داضح رہے کہ با قاعدہ کلین یاتقصیرے قبل عمرے کا احرام باندھناموجب دم ہے،
یعنی ایک قربانی داجب ہے (ہندیدا: ۲۵۱) ﴿ الله دن یارات سے کم سلے ہوئے کیڑے پہنناموجب صدقہ ہے، اورون یارات سے زائد بہنناموجب دم ہے (شوح المتنویو) ﴿ ۲ ﴾. وھو الموفق

## رمی جمار میں بلاوجہ شرعی تو کیل صحیح نہیں اور دم واجب ہے

سوال: کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میاں بیوی تج پر گئے ، میاں جب منی میں آیاتو وہ اپنا ٹمیٹ بھول گیاوہ سیدھا مکہ شریف چلا گیاوہ اس پردوون شہرار ہا، تندرست ہے، چل پھر سکتا ہے ﴿ ا ﴾ و فسی الهندیة: و مس فسر غ من عمرته الا التقصیر فاحرم با خری فعلیه دم لاحرامه قبل الوقت و هو دم جبر و گفارة گذافی الهدایة.

(فتاوى عالمگيريه ا: ٢٥٣ الباب الحادى عشر في اضافة الاحرام الي الاحرام) (٢٠ العالمه الحصكفي: او لبس مخيطا لبسا معتادا او ستر رأسه يوما كاملا او ليلة كاملة وفي الاقل صدقة.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢٢ باب الجنايات)

لیکن بدن سے بہت بھاری ہے ہوئ منی میں رہ گئی ہوی جوان ہے تندرست ہے لیکن از دحام کی وجہ سے شیطان کو کنگریاں نہ ماریں، اس نے اپی طرف سے اور خاوند کی طرف سے دوسرے مخف کو کنگریاں ویں، اس نے وہاں شیطان کو کنگریاں ماریں، کیا بیٹھیک ہے یانہیں؟ ہیوی شوہر کارشتہ قائم رہایا نہیں؟ بینو اتو جووا

المستفتى: حاجى عبدالمجيديثاورشهر.....٢٦/٢/١٩٥٥

المجواب: واضح رے کے عورت کینے رات کے وقت رمی کر تابلا کرا بہت جائز ہے اور مرد کیلئے باوجود کرا بہت کے فراغت کا ذریعہ ہے لہٰ ذااس مورت پرضروری ہے کہ ایک دنبہ کسی کے ذریعہ سے حرم میں اوجود کرا بہت کے فراغت کا ذریعہ ہے لہٰ ذااس مورد اتنا معذور بہو کہ اٹھ کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ذمہ فارغ بوا ہے درنہ اس پرذنے با قاعدہ لازم بہوگا ﴿ الله و فق

ا/ ذی المحد کی ری جمار چھوڑ کرسا/ ذی الحجہ کوکرنے سے وجوب دم میں اختلاف ہے

سسوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس سند کے بارے ہیں کہ بارہ ذی الحج کوری جمرات کے وقت کشرت از دھام کی وجہ ہے ہم آ ٹھے رفقا ،گر گے اور بھارابرا حال ہوگیا، ہم لوگ ری نہ کر سکے ،اگلے روز یعنی تیرہ ذی الحج کو سند دریافت کیا بعض علاء نے کہا کرم واجب ہے بعض نے کہا کہ آئ اس کی قضا کر سے فیا بھتا اللہ علی قاری: المخامس ان یرمی بنفسه فلا تجوز النیابة عند القدرة و تجوز عند العدر فیلورمی عن مریض لا یستطیع الرمی بامرہ سے جاز سب لان الرمی عن المویض بغیر امرہ لا یجوز سب قبل فی حد المویض ان یصیر بحیث یصلی جالسا سب والرجل والمرأة فی المرہ سواء الا ان رمیها فی المیل افضل و فیہ ایساء الی انه لا تجوز النیابة عن المرأة بغیر عند سواء الا ان رمیها فی المیل افضل و فیہ ایساء الی انه لا تجوز النیابة عن المرأة بغیر عند و المحاصل ان الرمی ھو من و اجبات الحج اما اداء او قضاء فاذا فات و قتهما تعین الدم لتو ک الرمی اتفاقا.

(شرح لباب المناسك ٢٦ ١ ، ٦٢ افصل في احكام الرمي وشرائطه)

دم کی ضرورت نہیں ہم نے قول ثانی پڑمل کرتے ہوئے تیرہ ذی الحبکور می جمار کرلیا، ابسوال بدہے کہ اس تیرہ ذی الحبکوری کی کیا حیثیت ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: فیض محمد بورے والاضلع و ہاڑی .....۱۹۸۳ مراء / ۱۵/۷

الجواب: صورت مستولد بين امام الوطنيف كنزد يك دم داجب بادرصاحيين كنزديك واجب بادرصاحيين كنزديك واجب بين بين بين مسلك المتوسط للقارى ١٢١﴿ ١﴾. وهو الموفق

سعی واجب کاترک کرناموجب دم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جج میں سعی واجب ترک ہواہے اب گھر آسکراس کا کیا کیا جائے؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: حاجي محمد الم صوالي ضلع مردان ٢٠٠٠٠٠ ذي قعده ١٣٩٦ه

الجواب: آپكى عاجى كورقم و كرمنى مين قربانى كرائي، يقربانى مروقت عائز بايام الخرك ما تعضوص نبين به كما فى الهداية، ومن توك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم و حجته تام (٢) و وفيها ايضا يجوز ذبح بقية الهدايا فى اى وقت شاء و لا يجوز ذبح الهدايا الا فى الحرم (٣). وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة القارى: واذا طلع الفجر اى صبح الرابع فقد فات وقت الاداء اى عند الامام خلافا لهما وبقى وقت القضاء اى اتفاقا الى آخر ايام التشريق فلو اخره اى الومى عن وقته المعين له فى كل يوم فعليه القضاء والجزاء وهو لزوم الدم.

<sup>(</sup>ارشاد السارى ١٢١ قبيل فصل في وقت الرمي في اليوم الرابع)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (هداية ١:٢٥٦ باب الجنايات)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ (هداية ١: ١٨١ باب الهدى)

## غلطی سے احرام کی جا در دور کر کے کیڑے بننے اور جج کرنے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اگلے سال میں نے جج اور عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ لیا، عمرہ ختم کر کے ہمارے پاس ایک بدونے میر سے تھوڑے بال کا نے ، لاعلمی کی وجہ سے میں نے فوراً احرام دور کیا اور کپڑے پہن لئے اور جج کا ارادہ کیا کیا میرا ہے جج ہوگیا ؟ ہینو اتو جروا

المستفتى: مرزاغان هطة التحيل طريقة المدينة المنورة سعودية ....١٩٨٣ م/٣/٢١

#### ترك مبيت منى سے دم لازم نبيس ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد کے بارے میں کدامسال ج کے دوران میں جب ہم نے رمی کیا اور طواف زیارت کیلئے روانہ ہوئے تو جارے ساتھ خوا تمین اور ضعیف العر آ دمی بھی تھے، دوران طواف ہم سے بعض ساتھی چھڑ گئے ہم نے طواف پورا کیا ، تھکا وٹ اور ساتھیوں کے وجونڈ نے کی وجہ سے ہم نے مکہ میں رات قیام کیا صبح سعی کرلی ، اور جمعہ کی نماز پڑھ کرمنی روانہ ہو گئے ، اب ہم نے جورات مکہ معظمہ میں قیام کیا تھا اور منی نہیں گئے تھے کیا ہم پردم لازم ہے یانہیں ؟ بینو اتو جووا اللہ میں قیام کیا تھا اور منی نہیں گئے تھے کیا ہم پردم لازم ہے یانہیں ؟ بینو اتو جووا

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: او لبس مخيطا او ستر رأسه يوما كاملا او ليلة كاملة وفى الاقل صدقة، قال ابن عابدين: الظاهر ان المراد مقدار احدهما فلو لبس من نصف النهار الى نصف الليل من غير انفصال او بالعكس لزمه دم كما يشير اليه قوله وفى الاقل صدقة. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢: • ٢٢ باب الجنايات)

الجواب: چونکه آپ ترک منت کم تکب ہوئے ہیں ترک واجب کیس الہذا آپ پردم واجب نہیں الہذا آپ پردم واجب نہیں الہذا آپ پردم واجب نہیں ہے، کما فی الشامیة ۲۵۲۲ قوله فیبیت بها للرمی ای لیالی ایام الرمی هو السنة فلو بات بغیرها کره و لا یلزمه شیئ (لباب) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

متعدد عمرے کرنے والی عورت قصر نہ کریں تو کفارہ اور ایک دم واجب ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہایک عورت نے متعدد عمرے کئے اور بال نہیں کا نے کیا ہے ایک جنایت شار ہوگی اور ایک دم واجب ہوگا یا متعدد جنایات؟ بینو اتو جو و الحربال نہیں کا نے کیا ہے ایک جنایت شار ہوگی اور ایک دم واجب ہوگا یا متعدد جنایات؟ بینو اتو جو و المستقتی: دلا ورشاہ ٹل کو ہائ ۔۔۔۔۔۲۵/شوال ۱۴۰۱ھ

الجواب: ال ورت پراحرام بل از وقت كى وجهت كفاره او برايك دم واجب ، كما يدل عمليه مافى الهندية ا: ۲۵۳ ومن فرغ من عمرته الا التقصير فاحرم باخرى فعليه دم لاحرامه قبل الوقت وهو دم جبر و كفارة كذا فى الهداية (۲۴). وهو الموفق

قربانی ہے بل طلق، رمی کی قضا، طواف زیارت میں ترک سعی، مز دلفہ میں عدم بیتو تت وغیرہ مسائل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ(۱) رمی کے بعداور قربانی سے قبل بال کوانے کا کیا تھم ہے؟

(٢) منى ميں رات كونة مرنے كاكياتكم ہے؟

(m)اگریسی بھی دن جمرات مارے تو کیا دوسرے دنوں کے جمرات ایک ساتھ ماریکتے ہیں؟

﴿ ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٠٠ قبيل مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في مني) ﴿ ٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ٢٠٠١ باب اضافة الاحرام الى الاحرام)

(۳) طواف زیارت میں اگر طواف کرے اور سعی جھوڑ دے پھر قضا کی صورت میں صرف سعی کے مواف اور سعی دونوں؟

(٥) مردلفه من رات كونه مرفى كاكياتكم يع؟

(۲) اگرغلطی ہے آ دی میقات ہے تھوڑ ادور چلا گیااس کا کیاتھم ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی : مولا نامحد ابرا ہیم سکند سلیم خان صوالی .....۱۹۸۳ء/۱۰/

المبواب (۱) الم ابوطیف کزد یک بیجنایت اور موجب دم ب (سسامسی باب المجنایات) (۱) ه.

(۲) منی میں بیتو تت ترک کرنا خلاف سنت ہے کیکن موجب دم وغیرہ ہیں ہے (شے سامسی ۲۵۲:۲) (۲۴).

(۳) ایام نی میں جب کی دن کی رمی ترک کردے تو دم داجب ہوگا،خواہ یا قاعدہ قضا کرے یا نہ کرے انہ الساری ۲۴۰) ﴿۳﴾.

﴿ ا ﴾ قال العلامة الشامي: (قوله او قدم نسكا على آخر فيجب) لما كان قوله او قدم الخ بهانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه ان الترتيب واجب الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲۲۲ باب الجنايات)

(۲) قال العلامة ابن عابدين: (ثم اتى منى فيبيت بها للرمى) اى ليالى ايام الرمى هو السنة فلوبات بغيرها كره و لا يلزمه شيئ لباب.

(فتاوى الشامية ٢: ٠٠٠ قبيل مطلب حكم صلاة العيد والجمعة في مني)

﴿٣﴾ قال الملاعلى قارى: ولو ترك رمى يوم من ايام النحر كله او اكثره كأربع حصيات فيما فوقها في يوم النحر او احد عشرة حصاة فيما بعده او آخره الى يوم آخر فعليه دم اى لتركه او تاخيره. (ارشاد السارى ١: ٣٠٠ فصل في الجناية في رمى الجمرات)

(۳) اگراس شخص نے طواف قد وم یا طواف تطوع کے بعد سعی نہ کی ہوتو جب تک میقات سے باہر نہیں ہوا ہے صرف سعی سے اس کا ذمہ فارغ ہوگا، اگر چہ بیتا خیر کئی اہ ہوا ور اگر میقات سے باہر ہوا ہوتو بہتر ہیں ہوا ہوتو کہ دم ذرئ کر ہے، اور اگر عمرہ یا جج کا احرام با ندھ لے اور واپس آ جائے اور بیر مناسک اداکر لے سعی بھی کر لے تو بیجی جائز ہے (او شاد الساری ۲۳۸) ﴿ ا ﴾.

(۵) مز دلفہ میں رات گز ار تامسنون ہے لیکن طلوع فجر کے بعد پچھٹہر نا داجب ہے اور موجب دم ہے (شامی) ﴿۲﴾۔

(۲) جب واپس ہوکراحرام باندھ لے تو دم داجب نہیں ہے (ہندیۃ ۱:۳۵۳) ﴿۳﴾۔ اگر تفصیل کی ضرورت ہوتو ایک یا دوسوال روانہ کریں۔و ھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ولو ترك السعى كله او اكثر فعليه دم وحجه تام ... وان تركه لعند فعلا شيئ عليه .... ولو سعى قبل الطواف .... لم يعتدبه ... فان لم يعده فعليه دم اتفاقا ولوترك السعى من اصله ورجع الى اهله بان خرج من الميقات فاراد العود الى مكة يعود باحرام جديد .... واذا اعاده سقط الدم قال في الاصل والدم احب الى من الرجوع لان فيه منفعة الفقراء. (ارشأد السارى ٢٣٨ فصل في الجناية في السعى)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد امين: (ثم وقف بمزدلفة) هذا الوقوف واجب عندنا لاسنة والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة الى الفجر لا واجبة .... واول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر و آخره طلوع الشمس منه فمن وقف بها قبل طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة النح.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳۴ مطلب في الوقوف بمزدلفة)

﴿٣﴾ وفي الهندية: وان عاد الى الميقات واحرم فهذا على وجهين فان احرم بحجة او عمرة عمما لزمه خرج عن العهدة وان احرم بحجة الاسلام او عمرة كانت عليه ان كان ذلك في عامه اجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير احرام استحسانا كذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٥٣ الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير احرام)

## ضعیف ونا تو ان کارمی جمار میں تو کیل اور دم وغیرہ کے مسائل

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی نے جج پر جا کرتمام افعال خودادا کئے الیکن کمزوری و نا تو انی اور بردھانے کی وجہ ہے رمی جمار کسی دوسرے ہے کروایا اب:

(۱)اس شخص بردم وغیرہ دا جب ہے؟

(٢) أكرواجب عيتوايك ياتين؟

(٣) ال دم كاذبح كبال برضروري ٢٠:

(۳) اگرمنیٰ میںضروری ہےاور وہ خض واپس آیا ہے پھر کیاصورت ہوگی؟ بینو اتو جورو ا لمستفتی : حبیب الله تعمانی جامعه مدنیه کریم پارک راوی روڈ لا ہور

المجواب: (۱) جو تحض بذات نو درمی پرضعف یا مرض کی وجہ ہے قا در نہ ہونہ دن کواور نہ دات کو وہ درمی کر واسکتا ہے ( ہندیہ ) ﷺ ۔ وہ دوسم کے خص سے رمی کر واسکتا ہے ( ہندیہ ) ﷺ اﷺ۔

(۲) بوشخص باوجود قدرت کے تمام رمیات ترک کرے اس پر ایک دم واجب ہے (شامی) (۲) ہے۔

هُ الله وفي الهندية: مريض لا يستطيع الرمي توضع الحصاة في كفه ليرمي به او يرمي عنه غيره بامره كذا في محيط السرخسي في صفة الرامي.

(فتاوي عالمگيريه ٢٣٢:١ فصل في المتفرقات)

البحنس متحد كما في الحلق و الترك انما يتحقق بغروب الشمس من آخر ايام الرمى وهو الرابع الخرب الخرب الم

اردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۵:۴ باب الجنايات

(۳) دم جنایت زمین حرم سے مختص ہے خواہ منی میں ہویا مکہ میں ،اس میں سے ہرجگہ بید ذرج کافی ہے (۶۲ ﴿ ا ﴾ شامی ﴿۲﴾ )۔

( م ) دوسر مضخص كووكيل اور ماموركر كے ذبح حرم ميں كروائے ﴿ ٣ ﴾ و هو المو فق

#### حائضه كاطواف زيارت اورطواف وداع ترك كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے ہارے ہیں کہ ذید کی ذوجہ کا جیف ہمیشہ دی دن وی ہوتا ہے جب منی اور عرفات کے درمیانی وقفے ہیں جیف آگیا اس کے بعد ہم جدہ شریف جانے والے تھے اور ابھی تک زوجہ زید کے ایام جیف میں چھ دن ہاتی تھے، اب سوال یہ ہے کہ اس زوجہ کے ذمہ ایک طواف زیارت ہاتی تھا اور دوسرا طواف و داع بھی، اب ہم کیا تدبیر کرتے ؟ بینو اتو جرو المستقتی : نامعلوم سے 19/1/11

﴿ الله العلامة ابن نجيم: (وخص ذبح هدى المتعة والقران بيوم النحر والكل بالحرم لا بفقيره) بيان لكون الهدى موقتا بالمكان سواء كان دم شكر او جناية ..... واما توقيته بالزمان فمخصوص بهدى المتعة والقران واما بقية الهدايا فلا تتقيد بزمان.

(البحر الرائق ٢:٢ كباب الهدى)

﴿٢﴾ قال في الشامية: (ذبح في الحرم) فلو ذبح في غيره لم يجز.

(فتاوى الشامية ٢:٨٠٢ باب الجنايات)

(٣) قال العلامة المودود الموصلى: ولا يذبح الجميع الا في الحرم قال تعالى في جزاء الصيد (هديها بالغ الكعبة) وفي دم الاحصار (حتى يبلغ الهدى محله) ولان الهدى ما عرف قربة الا في مكان معلوم وهو الحرم ، قال عليه السلام منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر رواه ابوداؤد وابن ماجة والدارمي واحمد.

(الاختيار لتعليل المختار ١:١ ٢٢١ باب الهدى)

المجواب: اگریہ ورت حالت یض میں طواف زیارت کرتی تو باوجود حرمت کے فریضہ فج ادا
ہوتا اور ایک بدنہ ذری کرنے سے جنایت سے بری ہوتی (شامی ۲۵۹:۲) ﴿ الله کیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ ورت وطن کو واپس ہوئی ہے اس لئے اس کیلئے دوبارہ مکہ جانا ضروری ہے تا کہ طواف زیارت کر ہے
اور اس کیلئے جماع کرنا ممنوع ہے اگر چہ کی سال گزرجا ئیں (ہندیہ ا:۲۲۲) ﴿ ۲ ﴾ اور حاکمت کیلئے طواف
صدر ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (شامی ۲:۵۵۲) ﴿ ۳﴾. و هو الموفق

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک صاحب کی اہلیہ حاملہ تھی اس مجودی کی وجہ سے مختصر جج کیا، اگر چہ معلم الحجاج میں جوابات موجود ہیں تا ہم مزید تلی کیلئے لکھ رہا ہے، مسئلہ یہ کہ ڈاکٹر نے بھی حاملہ ہونے کی صورت میں جج پر جانے سے منع کیا گراس کے باوجود دونوں نویں ذی الحجہ کو بیٹ کی حاملہ ہونے کی صورت میں جج پر جانے سے منع کیا گراس کے باوجود دونوں نویں ذی الحجہ کو بیٹ کی موٹر کیا اور پھر زوال سے پہلے عرفات پنجے، غروب کے بعد وہاں الحجہ کو بیٹ کے ابتدین: لو هم الرکب علی القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف ام الا الحال مالہ الا بحل لک د حول المسجد وان د خلت و طفت اثمت و صح طوافک و علیک ذبح بدنة.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ٩ ٩ ١ مطلب في طواف الزيارة)

(۲) وفي الهندية: وان ترك كلا الطوافين فهو حرام على النساء ابدا وعليه ان يرجع ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر.

(فتاوي عالمكيريه ١:٢٣٦ الفصل الخامس في الطواف والسعي)

وسم قال العلامة الشامي: (وطواف الصدر واجب الاعلى اهل مكة) اى فلا يجب على المكى ولا على المعتمر مطلقا والمجنون والصبى والحائض والنفساء كما في اللباب وغيره. (فتاوى الشامية ٢٠٢٢ مطلب في طواف الصدر)

ے نکل کر مزدلفہ ہوتے ہوئے را توں رات حرم شریف پہنچ، دسویں کوضح صادق کے بعد طواف زیارت
کرلیا، ای طرح وقوف مزدلفہ اور رمی نہ کر پائے ، معلم الحجاج میں لکھا ہوا ہے کہ واجبات جج اگر عذر شرعی کی بنا
پرفوت ہوجا کیں تو دم لازم نہیں آتا، اب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بینو اتو جرو ا
کمستفتی:عبد الحمید خان ریاض سعودی عرب ۸/۲/۱۹۵۱ م/۲/۱۸

الجواب: چونکدان حضرات سے واجبات بلاعذر شری فوت ہو بچے ہیں لہٰذاان پرتمام واجبات کادم دینا ضروری ہے ﴿ اِ ﴾ مگر بیوی پر وقو ف مز دلفہ کا دم نہیں ہے ﴿ ٢ ﴾ ۔ و هو الموفق قبل از ادائیگی طواف زیارت زوجہ سے جماع کا تھم

سوال: کیافرماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہاگر کسی سے طواف زیارت رہ جائے کیا قبل ازادا کینگی طواف زیارت اپنی زوجہ سے جماع کرسکتا ہے؟ بینواتو جروا استفتی : جاجی ظفر الحق .....۱۹۸۵ میں ۱۱/۱۲/۱۱

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: ولو ترك الجمار كلها او رمي واحدة او جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة.

(فتاوى عالمگيريه ١ :٢٣٥ قبيل الباب التاسع في الصيد)

ولا ماراكما في عرفة لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة ووقته من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولو ماراكما في عرفة لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة فلا شيئ عليه، قال ابن عابدين: الا اذا كان لعلة او ضعف او يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيئ عليه ..... فالاولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل اطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل او يحمل على ما اذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال في السراج الا اذا كانت به علة او مرض او ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلاشيئ عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۹۳ مطلب في الوقوف بمزدلفة)

#### الجواب: رفض ج كاراده يلاس بيوى حرام موتى بول في الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: وبترك اكثره بقى محرما ابدا فى حق النساء حتى يطوف فكلما جامع لزمه دم اذا تعدد المجلس الا ان يقصد الرفض فتح. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٣:٢ باب الجنايات)







# باب زيارة قبر النبي عَلَيْهِ

## زیارت روضه میار که میں پہل افضل ہے یا ج میں؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جج کرنے سے پہلے زیارت روضہ مبارکہ افضل ہے اور بعض بعد میں افضل کہتے ہیں تھے مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جووا استفتی: زرباز خان صوالی ۱۹۷۰/۳/۱۹

الجواب: جس فض نے فرض جی نہیں کیا ہواس کیلئے افضل ہے کہ پہلے ج کرے اور ج کے بعد زیارت مدینہ منورہ کو جائے ،اوراگر یہ ج نغلی ہوتو اے اختیار ہے کہ ہرایک پہلے کرے یا بعد میں اور جس حاجی کاراسته مدینہ منورہ پر ہوتو یہ پہلے زیارت کرے گا (شرح لباب) ﴿ا﴾۔و هو الموفق

#### ج ياعمره ميں زيارت روضه نبوی كيلئے جانے كامسكله

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جوشخص جج یا عمرہ کیلئے مکہ مکرمہ جائے کہ مکرمہ جائے کہ اس کیلئے کہ اس کیا تھا ہے کہ کہ مرمہ جائے کہ اس کیلئے کہ این میں ہے؟ بینو اتو جووا استفتی: نامعلوم .... ۲۲ ما ۱۳/۳/۱۹

﴿ ا ﴿ قَالَ العلى بن سلطان محمد: ان كان الحج فرضا عليه فيبدأ بالحج ثم بالزيارة اى ابتدأ بالاهم فالاهم ولان الحج حق الله تبارك وتعالى وهو مقدم على حق رسوله ..... لكنه مقيد بسما قاله ان لم يمر بالمدينة في طريقه اى كاهل الشام وان مربها بدأ بالزيارة لا محالة لان تركها مع قربها يعد من القساوة والشقاوة ..... وان كان الحج عليه نفلا فهو بالخيار اى اذا كان آفاقيا بين البداء ة بالمختار اى بزيارته النجياد .

(مناسك لملا على قارى ٣٣٣ باب زيارة سيد المرسلين الناسك)

البواب نیارت دوضد سول الله کید ید منوره جائے کے بارے بیس تین اقوال ہیں، مندوب، قریب الوجوب اور واجب، علامہ شامی ﴿ الله اور مولانا تعانوی ﴿ ٢ ﴾ نے دوسرے قول کوتر جے دی ہے، خلافا لابن تیمیة ومن دان دینهم ﴿ ٣ ﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين : (بل قيل واجبة) ذكره في شرح اللباب وقال بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية وذكره ايضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حنجر وقال وانتصرك نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة الخ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٩٠٢ قبيل مطلب في المجاورة بالمدينة ومكة المكرمة)

﴿ ٢﴾ قال الشاه اشرف على التهانوى: وفى ردالمحتار عن اللباب والفتح وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة ، اس تول بالوجوب كمعنى واضح بو كئ يعنى بقومندوب مراور مندوبات سن زياده منهم بالثان جس كوقر ب وجوب تتجيركيا ب، پس دونول قول منطابق بو كئ ـ

(امداد الفتاوي ٢ : ١ ٢٩ مسائل منثوره متعلقه بالحج)

﴿ ٣﴾ قال في رسالة مسائل حج: ابن تيميه، امام جوين اورامام الحرمين كتي بين كريني برقيقة كروضك زيارت كيك سنرمنوع بحديث لا تشد السوحال كي وجهت كه بي التي قرمات بيل كه صرف مجد حرام ، مجد بوى اورمجد القسل كي طرف سنركيا جائع كاليكن بيلوگ خطا بوئ جي كيونكه اگر حديث لا تشد الموحال كايم عنى بوتا تو بيني بي بونكه اگر حديث لا تشد الموحال كايم عنى بوتا تو بيني بي بوتك التي تعلق من بي عليه السلام كي ملاقات اور زيارت كيلي سفرنا جائز بوتا بلك تجارت ، علم اور جها و كيلي بحى سفرنا جائز بوتا ، اس حديث كامعنى حديث مندامام احد بن عنبل بي معلوم بي كه سوائل آيان تين مساجد كي مين وغيره كرنما مناسب اور افضل نبيل بي زيارت القبور وغيره كم متعلق بي حديث ساكت بي دير مناس وغيره) أنتين (مسائل ج ٢١) -

قلت: علاوہ ازیں زیارت قبر نبوی کی مشروعیت اور استخباب پرخصوصی روایات وارد ہیں جو بیہ قبی، دار میں، دار میں، دار میں، مسند ابو داؤ د طیالسی، عقیلی، و فاء الو فا اور موطاا مام محمد میں مردی ہیں، اس کی بعض اساد میں اگر چرمحد ثین کا کلام ہے لیکن کثر ت روایات اور کثر ت سسر بقید حاشید انگلے صفحہ ہیں)

### ویزه میں قلت ایام کی وجہ سے حاجی مدینه منوره نه جا سکے جج متأثر نہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگر سعودی عرب کے قانون کی رو سے ج کے ویزے میں وفت کم ہواور حاجی مدینہ منورہ برائے زیارت قبررسول اللہ نہ جاسکے کیا اس کا حج پورا ہوا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى بيميع الرحمٰن بث حيله ملا كندُ المجنسي

المسجدواب نارت دو فرد سول المنالة الكان في من سن بين بالبته زيارت مدينه منوره المنات المان في من سن بين بالبته زيارت مدينه منوره دو في المنات المنات

(بقیده حساشیده) طرق کی وجهستاس کاضعف ختم به وجاتا به اوران مین سے دوروایات صاحب مشکوة نے بھی روایت کی اورشارح مفکواة طاعلی قاری رحمدالله فرماتے ہیں، والاحسادیسٹ فسی هذا الباب کئیسو قه وفضائل الزیارة شهیرة و من انکرها انعا انکرما فیها من بدع نکیرة غالبها کبیرة. (موقاة العفاتیح ۵: ۲۳۲).

اور عبد الوباب الازبرى موطانام محمى تعلق شرات بن والاحددث في فضل زيارة القبر النبوى كثيرة وصحيحة والضعيف منها يرتقى الى درجة المقبول لتعدد طرقه وكثرة شواهده كما ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير وما ذكره ابن الجوزى في التحقيق من ان حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني) موضوع وتابعه ابن تيمية في ذلك غير صحيح بل هو اما حسن عند بعض المحدثين واما ضعيف كما هو عند بعضهم وانظر في ذلك شفاء السقام للسبكي والجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ورسائل اللكنوى صاحب التعليق الممجد. .....(ازمرتب) المنظم لابن حجر الهيتمي قارى: ان زيارة سيد المرسلين الممجد. المسلمين اى من غير عبرة بما ذكره بعض المخالفين من اعظم القربات ..... (بقيه حاشيه اگلر صفحه بر)

#### حرم نبوی الفیام کی زیارت کے وقت افعال

سوال: کیافر مات بین ماها و کین اس مسئلہ کے بارے میں کدروضہ مبارکہ کی زیارت کیلئے مسجد نیوی میں واطل ہوتو کیا کرنا جا ہے 'بینو اتو جو و ا نیوی میں واطل ہوتو کیا کرنا جا ہے' بینو اتو جو و ا المستفتی: نامعلوم

البوام بن المسجد نبوی الله کو باب السلام یا باب جبریس داخل دونامست به برای الله میا باب جبریس داخل دونامست به برای ایکن اگر از دهام کی وجه سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے یا خود تکلیف میں پڑنے کا خطر و بوتو ان ابواب سے داخل ممنوع ہے، دیگر ابواب سے داخل ہو، (قو اعد المشرع).

(۲) جب مسجد کو داخل ہوتو اول با قاعدہ تحیۃ المسجد اداکرے اگر وقت مکر وہ نہ ہو، پھر موجہ شریفہ کو جائے اور خفرت میں علیہ السلام پر صلاۃ وسلام پڑھ لے، پھر ایک گز (شرعی) بائیں طرف ہوجائے اور حفرت مورضی اللہ عنہ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے، پھر ایک گز اور بائیں طرف ہوجائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پڑھے (شرح لباب) ﴿۲﴾۔

(بقيه حاشيه) وافضل الطاعات وانجح المساعى لنيل الدرجات قريبة من درجة الواجبات بل قيل انها من الواجبات كما بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية لمن له سعة اى وسعة واستطاعة وتركها غفلة عظيمة.

(ارشاد السارى ٣٣٣ باب زيارت سيد المرسلين المناه

﴿ ا ﴾ قال الملاعلى قارى: ويدخل من باب جبريل او غيره كباب السلام كما عليه العمل والافضل افضل لعل وجهه دخول جبريل عليه من ذلك الباب او لانه كان الى الحجرات من اقرب الابواب فاذا دخله قصد الروضة المقدسة الخ. (ارشاد السارى ٢٣٧ باب زيارة سيد المرسلين المناهم فاذا دخله قصد الروضة على قارى: ثم يبدأ بتحية المسجد ركعتين فاذا فرغ من ذلك قصد التوجه الى القبر المقدس ثم توجه مع رعاية غاية الادب (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر)

(۳) حجره مبارکه کا بوسه لینا، ماتھ رکھنا، زیادہ قریب ہونا مجدہ کرنا، جمکنا اور زمین کا بوسه لینا وغیرہ سب ناجا ئز ہیں (شرح لباب) ﴿ا﴾ ۔وهو المعوفق

#### مسحد نبوی میں داخل ہو کرتھیۃ المسحد بڑھے پھرزیارت کرے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جوفض زیارت روضة الرسول الفیلیة کسیکے میں کہ جوفض زیارت روضة الرسول الفیلیة کسیکے میں دوفل ہوتو وہ پہلے دور کعت تحیة المسجد پڑھے یا پہلے زیارت کرے؟ بینو اتو جووا المستقتی :سیدرازق ہنگوکو ہائ

البواب جب زيارت كيليم مجد نبوى مين داخل موتو اول با قاعده دوگان تحية المسجداداكرے

مجرمواجيشريفهكوجائ اوربا قاعده صلاة وسلام اداكر اشرح اللباب) ﴿٢﴾ وهو الموفق

(بقيه حاشيه) فقام تجاه الوجه الشريف مستقبلا للوجه الكريم مستدبرا للقبلة ممثلا صورته الكريمة في خيالك مستشعرا بانه عليه الصلاة والسلام عالم بحضورك وقيامك وسلامك مسلما مقتصدا من غير رفع صوت ولا اخفاء بحضور وحياء السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته ششتم يتأخر الى صوب يمينه اى متوجها الى جانب يساره قدر ذراع فيسلم على خليفة رسول الله المنابعة الى بكر الصديق شد ثم يتأخر الى يمينه قدر ذراع فيسلم على خليفة رسول الله المنابعة عمر بن الخطاب الخ.

والمسلك المتقسط ٢٣٨ باب زيارة سيد المرسلين النبية)

﴿ ا ﴾ قال العلامة على بن سلطان محمد: ولا يمس عند الزيارة الجدار لانه خلاف الادب فى مقام الوقار وكذا لا يقبله لان الاستلام والقبلة من خواص بعض اركان الكعبة والقبلة ولا يلتصق به اى بالتزامه ولصوق بطنه لعدم وروده ولا يطوف ..... ولا ينحنى ولا يقبل الارض فانه كل واحد بمدعة اى غير مستحسنة فتكون مكروهة واما السجدة فلاشك انها حرام الخ. (المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ٣٣٢ باب زيارة سيد المرسلين المنافية)

#### زیارت قبراطہر کے وقت خطاب کے صبغے اور حروف نداذ کر کرنا

سوال: کیافر ماتے جی علاء دین اس مسلد کے بارے میں کوزید کہتا ہے کوزیارت روضہ اقدس کے پاس درود شریف کے صیغے "المصلاة و السلام علیک یارسول الله" وغیر ولینی خطاب کے صیغے اور حروف ندا جو کہے جاتے ہیں ان کا ثبوت احادیث میں نہیں ہے کیازید کا یہ کہنا سی خطاب کے صیغے اور حروف

المستقتى :مولا ناغلام مجتبى دارالعلوم عثانيداول پارك لا جور ..... ۱۰ رمضان ۹ ۱۳۰۹ ه

السجهواب: بيخطاب كے صغے حضرت ابن عمر رضى الله عنه كے اثر ميں مروى ہيں، دواہ

ابوحنيفه ﴿ الله و ايضا ان الخطاب جاز من البعيد في بعض الاحوال ﴿ ٢ ﴾ فكيف لا (بقيه حاشيه) تعظيما وتقديما لحقه على حق رسوله كما يقتضى ترتيب حقوق الربوبية والعبودية والافضل ان تكون اى تلك الصلاة بمصلاه عليه اى في مقامه بمحرابه .... فاذا فرغ من ذلك قصد التوجه الى القبر المقدس .... ثم توجه اى بالقلب والقالب مع رعاية غاية الادب فقام تجاه الوجه الشريف الخ.

(ارشاد السارى ٤٣٠٠ باب زيارة سيد المرسلين المسلين المسلين المسلين المسلم

﴿ ا ﴾ ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال من السنة ان تأتى قبر النبى مَلْنِكُ من قبل القبلة ويستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ محمد حسن السنبلى في شرحه: وفي رواية عبد الرزاق ان ابن عمر كان اذا قدم من سفر اتى قبر النبى مَلْنِكُ فقال السلام عليك يا رسول الله.

(مسند امام ابي حنيفة مع شرحه تنسيق النظام ٢١ ا قبيل كتاب النكاح)

﴿ ٢﴾ قال الشاه اشرف على التهانوى: (بارسول الله كفتن) باراده استعانت واستغاثه باباعتقاد حاضروناظر مونے كے منهى عنه باور بدون اس اعتقاد كے حض شوقا واستلذاذ اماذون فيه ہے۔

(امداد الفتاوي 3: ٣٨٥ كتاب العقائد والكلام).....(بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

يجوز من القريب لان سماع الموتى حق﴿ ا ﴾. وهو الموفق

اسطواندابولیابے باس دورکعت برصنامستحب ب

سسوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذیارت روضہ مقدسہ کے بعد اسطوان ابولہا بہ کے پاس دور کعت پڑھنالازی ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی: خیر محمد ڈی آئی خان ۱۹۸۰ میں ۱۸/۲/۲۵

الجواب: متحب بیہ کرزیارت سے فارغ ہوکراسطوان ابی لبابہ کے قریب دورکعت نمازادا کرے بشرطیکہ وفت کروہہ نہ ہواور نہ کی کو تکلیف دینے اور نہ خود تکلیف میں پڑنے کا خطرہ ہواور مغفرت کی دعا کی جائے (هندیه وغیره) ﴿٢﴾، ﴿٣﴾، وهو الموفق

(بقيه حاشيه) وقال العلامة ابن عابدين: يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرت عيني بك يارسول الله.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١ : ٢٩٣ قبيل باب شروط الصلاة)

﴿ ا ﴾ قال الشيخ حليل احمد السهار نفورى: فان قلت ماوجه الجواب بقوله ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء فان المانع من العرض والسماع هو الموت وهو قائم قلت لاشك ان حفظ اجسادهم من ان ترم خرق للعادة المستمرة فكما ان الله تعالى يحفظها منه فكذلك يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع منهم صلوات الامة ويؤيده حديث نبى الله حي يرزق. (بذل المجهود في حل ابى داؤد ٢: ١٠١ باب تفريع ابواب الجمعة)

و ٢ الهندية: ثم يأتى اسطوانة ابى لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه وهي
 بين القبر و المنبر فيصلى ركعتين ويتوب الى الله ويدعو بماشاء.

(فتاوى عالمگيريه ١:٢٦٦ خاتمة في زيارة قبر النبي النبي

وسى قال العلامة عبد الله بن مودود الموصلي: ثم يأتي اسطوانة ابي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه وهي بين القبر والمنبر ويصلي.....(بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

#### مساجدخمسهاور چهل نماز درمسجد نبوی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مساجد خمسہ جوسر زمین عرب میں ہیں کہ مساجد خمسہ جوسر زمین عرب میں ہیں ہیں اور کے ہیں کہ اور چالیس نمازوں کا مسئلہ مجد نبوی میں کس کتاب میں ذکر ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محمر قاسم جلال آبادا فغانستان .....۱۴ رمضان ۴۰۰۱ه

#### المجواب: حواله مساجد خسدنه يافتم ﴿ إ ﴾ وحواله چبل نماز درمسجد نبوى درطبراني اوسط ودرمسند

(بقيه حاشيه) ركعتين ويتوب الى الله تعالى ويدعوبما شاء. (الاختيار لتعليل المختار ا: ٢٣٦ فصل في زيارة قبر النبي المنات )

قال الملاعلى قارى: وجميع سوارى المسجد اى المصطفوى في اصل بنائها يستحب الصلاة عندها لانها لا تخلو عن النظر النبوى اليها اى الى ماكان في موضعها والا فهى ليست عينها بل غيرها وصلاة الصحابة عندها اى في اماكنها وقربها.

(ارشاد السارى ٣٣٣ قبيل فصل في زيارة اهل البيقع)

الله الله مجد فتح یا مجد احزاب ید مجد جبل سلع کے غربی کنارے کی بلندی پر واقع ہے اور خندق کے جنوب مغرب کی جانب قدر ہے جنوب کی طرف واقع ہے، غزوہ خندتی کے دوران میں اس مقام پر جہاں اس وقت محبد الفتح ہے جانب قدر ہے جنوب کی طرف واقع ہے، غزوہ خندتی کے دوران میں اس مقام پر جہاں اس وقت محبد الفتح ہے آخضر سلا الله نے نماز پڑھی اور تین دن متواتر یعنی پیرمنگل اور بدھ کو فتح ونصرت کی وعافر مائی، پس بدھ کے دوز بین الصلا تین آپ کی دعا قبول ہوئی اور طوفان اور آندھی کے باعث تملہ آورائشکر میں افراتفری پھیل گئی، اور وہ بنیل وحرام پہا ہو گئے، اس مقام پر محبد بنادی گئی، دعائے فتح ونصرت وقبولیت کی مناسبت ہے محبد الفتح کے نام سے مشہور ہوں اور خزوہ احزاب کی وجد ہے محبد الفاقی بھی کہلاتی ہے۔ ہونے کی وجد ہے محبد الفاق بھی کہلاتی ہے۔ محبد فتح کی جنوبی سمت میں چارمجد میں تعور نے قور نے فاصلے پر اور بھی ہیں میں میں محبد فتح محبد الفتح ہوں کے بینام مشہور ہیں، محبد محبد ساجد فتح کہلاتی ہیں اور ان کو مساجد خسم بھی کہتے ہیں، ان میں سے تین محبد وں کے بینام مشہور ہیں، محبد ساجد فتح کہلاتی ہیں اور ان کو مساجد خسم بھی کہتے ہیں، ان میں سے تین محبد وں کے بینام مشہور ہیں، محبد سامان انفاری مسجد فتح کہلاتی ہیں اور ان کو مساجد خسم بھی کہتے ہیں، ان میں سے تین محبد وں کے بینام مشہور ہیں، محبد سامان انفاری مسجد فتح کہلاتی ہیں اور ان طالب محبد ابو کر صد یتی (رضی اللہ عنہ) چوھی محبد کا سے زیار مقبد السام اللہ میں اور ان طالب محبد ابو کر صد یتی (رضی اللہ عنہ) چوھی محبد کا سے دینام مشہور ہیں، محبد کا سے دینام مشہور ہیں، ان میں سے تین محبد کا سے دینام مشہور ہیں۔

امام احد بن عنبل رحمة الله علية من انس رضى الله عنه است ﴿ الله و هو المو فق

### مسجد قیا کی زیارت بروز ہفتہ مستحب اوراس میں نماز عمرہ کے برابر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حاجی مدینہ منورہ جائے اوراس میں دورکعت نفل مدینہ منورہ جائے تو بروزہ ہفتہ مسجد قباء کی زیارت اوراس میں نماز پڑھنا ضروری ہے اوراس میں دورکعت نفل عمرہ کرنے کا برابر تو اب رکھتا ہے کیا واقعی بیضروری ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی :گل شیر داوڑ وزیرستان

(بقیہ حاشیہ) نام مبحد فاظمہ ہے اور ان ندکورہ ناموں کی وجہ شمیہ کی بھی کوئی سند ہیں ہے ، اکثر زیارت کرانے والے مزور حاجیوں کوزیارات کراتے وقت ان ناموں ہے ان مساجد کا تعارف کراتے ہیں کیونکہ وہ ان کے تاریخی نام مبیں جانے تا ہم مشہور سے ہے کہ غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں کالشکراس خطہ ہیں خیمہ زن تقااور ان کیلئے اس جگہ نماز کی چند جگہیں بنائی گئی تھیں اور ان چار جگہوں میں رسول انٹیا ہے ہے ، مندت کے معرکے کے ونوں میں نماز پڑھی ہے ، مندت کے معرکے کے ونوں میں نماز پڑھی ہے ، مند سلمان الفاری میں مبد الفتح کے سب سے زیادہ قریب جنوب کی طرف واقع ہے ، منجد علی بن افی طالب سے قریب مسجد سلمان الفاری کے تقریب جنوب میں قریب ہی واقع ہے ، منجد الو کمرصد تی میں منجد علی بن افی طالب کے قریب اس کے جنوب میں قدرے مائل بہ شرق واقع ہے ، لیکن ان منجد ول کے ان ناموں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ متحق نہیں ہوئی اور ان مساجد اربعہ کی موجودہ عمارتیں عثانی ترکی عب کی جیں انہوں نے شے سرے سے بنائی موں گئی تارہ میں مونی ہوگ ہوگی ، واللہ اعلم ۔ ( ماخوذ از زیارۃ الحرمین ، فصول و آثار وغیر ہا عمد قالفات ) ، اب کہتے ہیں کہ وان تمام ساجد کو ہٹا کر اس مقام پر ایک عظیم مسبحد بنائی شہول و آثار وغیر ہا عمد قالفات ) ، اب کہتے ہیں کہوں تمام مساجد کو ہٹا کر اس مقام پر ایک عظیم مسبحد بنائی شربی ، اندم ترب

و اله قال النبى الله عن صلى في مسجدى اربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له بوائة من النبار ونبجانة بوء القيامة، رواه الطبراني في الاوسط عن الس بن مالك، ولم بروه عن الس الانبيط تنفرد به ابن ابني البرجال. (الفقه الاسلامي وادلته ٢٣٩٤) وفي عمدة الفقه للزوار حسين رواه احمد في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط ورجاله ثقات.

(عمدة الفقه ٣: • • ٤ كتاب الحج)

#### الجواب: مسجد قباء کی زیارت مرروز جائز ہے اور بروز ہفتہ مستحب ہے (مندیہ) ﴿ اَ ﴾ اوراس میں دورکعت نماز عمره کا تواب رکھتا ہے، رواہ الترمذی ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ وفى الهندية: ويستحب ان يائى مسجد قباء يوم السبت كذا ورد عنه عليه السلام ويدعو يا صريخ المستصر خين وياغياث المستغثين يا مفرج كرب المكروبين يا محبيب دعوة المضطرين صل على محمد و آله واكشف كربى وحزنى كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه في هذا المقام ... قالوا ليس في هذه المواقف دعاء مؤقت فبأى دعاء دعا جاز كذا في قاضى خان.

(فتاوى عالمگيريه ١:١٤٦ قبيل كتاب النكاح)

﴿٢﴾ عن ابو الابرد مولى بني خطمة انه سمع اسيد بن ظهير الانصاري وكان من اصحاب النبي الله عن العلامة في مسجد قبا كعمرة وفي الباب عن سهل بن حنيف.

(جامع الترمذي ١ : ٣٣ باب ماجاء في الصلواة في مسجد قباء)

وسم الدكتور وهبة الزحيلي: يستحب زيارة المساجد الاخرى مثل مسجد قباء وهو في المجنوب الغربي من المدينة وهو اول مسجد اسس في المدينة وذلك يوم السبت ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه لحديث الترمذي (صلاة في مسجد قباء كعمرة) وفي التقرب بزيارته والصلاة في مسجد قباء كعمرة) وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كان رسول الله المنابع التي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه وكعتين، وفي رواية صحيحة كان يأتيه كل سبت ويدعو بما شاء من كشف الكرب والحزن الخ. (الفقه الاسلامي وادلته ٣٥ ٢٢٠٠ زيارة اهم المعالم الاثرية في المدينة)







# كتاب النكاح

# باب رسم النكاح وشرائطه وآدابه

## منگنی اور یا قاعدہ نکاح میں فرق

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

کہ میری دختر کی شادی زید کے ساتھ ہوئی جس کی با قاعدہ عائلی تو انین کے مطابق رجش ہوئی اور سرکاری دستاہ بیانڈہ شروع کیا کہ میری دختر کا عقد نگاح سکندر کے ساتھ ہوا تھا اس دعوے پر انہوں نے آٹھ جھوٹے گواہ بھی چیش کئے ، اس پر جس دختر کا عقد نگاح سکندر کے ساتھ ہوا تھا اس دعوے پر انہوں نے آٹھ جھوٹے گواہ بھی چیش کئے ، اس پر جس ایخ گوئی کے ماتھ مولوی صاحب کے مشور ہے ہا بی لڑی کو شادی کے نو دن بعد اپنے گھر لے آیا، مولوی صاحب نے مشورہ ویا کہ چونکہ معاملہ جرگہ جس چیش ہوا ہے اسلئے بہتر ہے کہ فیصلہ ہونے تک فی مولوی صاحب نے مشورہ ویا کہ چونکہ معاملہ جرگہ جس چیش ہوا ہے اسلئے بہتر ہے کہ فیصلہ ہونے تک فی الحال اپنی لڑی کو گھر لے آ ؤ، بعد از ان برادری کے تین افراد بطور جرگہ مقررہ ہوئے قالثوں نے بیانات لے کے جرسکندر نے فالثوں نے بیانات لے ہو سکندر نے فراک ہوں فالثوں نے دیا دق سے دستہرار اور بید دے دی ہونا قی جرم بیتھا کہ جس نے اقرار کیا ہونا ہوں فالثوں نے دیاد نے میری بیٹی اور اسکندر ایک سال کا تھا اور سکندر کے والد نے میری بیٹی منسوب کرنے کی خواہش کی اور یہ دو آئی الکہ وقت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی اور نہ کو گور کو کی رواج ہوا تھی المکہ وقت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی اور نہ کو گا کہ دقت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی اور نہ کو گا کہ دفت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی اور نہ کو کو کی دور واقع المکہ وقت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی دور نہ کو کو کو کو کی دور واقع المکہ وقت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی دور نہ کو کو کو کو کی دور واقع الملہ وقت گرر نے کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ارادہ نہیں ہوئی تھی دور خواہش کی دور وہ ہوئی کی دور وہ کو کی دور وہ ہوئی کی دور وہ کو کی دور وہ کی دور وہ کی دور وہ ہوئی کی دور وہ کی دور وہ کو کی دور وہ کی کی دور وہ کی

الجواب: اگرآپ نے گواہوں کروبروا یجاب و قبول نہ کیا ہوتو یہ معالمہ خطبہ بنکاح نہیں ہے للنداال لاک کا تکاح زید کے ساتھ بلاشک وشہد درست ہے، قبال فی السمر قبامة لاکن ان تزوج الشانسی تبلک السمر أة بغیر اذن الاول صنح النكاح النج (۱:۱۱) ﴿ ا ﴾ وفی تنقیح فتاوی المحامدیة (۱:۱۳) لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح اصلا ﴿ ۲ ﴾ . اگرآپ فتاوی المحامدیة (۱:۱۳) لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح اصلا ﴿ ۲ ﴾ . اگرآپ فتاوی المحامدیة کروبروی الفاظلے کہ میں نے فلان کیا تو نین کاح میں دے دیا اور اس مجلس میں دوسری جانب سے یہ بولا گیا ہو کہ ہم نے فلاں کیلئے قبول کیا تویہ نکاح شرعی ہائی کا دوسری جگہ نکاح کا اعدم ہو الموفق

### نكاح كيلئے باوصف عورت كا انتخاب اور شرعى طريقه شادى

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت میں کون می صفات اور خوبیاں ہونی جائے جس کی بنا پر آ دمی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرے اور طریقہ شرعی حنی شادی کا کیا ہے؟ بینو ا بالتفصیل تو جروا عند الجلیل میں میں کہ ایک کیا ہے؟ بینو ا بالتفصیل تو جروا عند الجلیل میں میں کہ ایک کیا ہے کہ استفتی :شنرادگل شیوہ میں ۱۹۷۵ء/۸

<sup>﴿</sup> ا﴾ (مرقاة المفاتيح ٢: ١ ١ ٢ باب اعلان النكاح والخطبة والشرط الفصل الاول) ﴿ ٢﴾ (تنقيح الفتاوى الحامدية ١: ١ ٣ قبيل فوائد ذكرها المؤلف مفرقة) ﴿ ٣﴾ قال عبد الله بن مودود الموصلى: وركن النكاح الايجاب والقبول وينعقد بلفظين ماضيين ولا ينعقدنكاح المسلمين الا بحضور رجلين او رجل وامرأتين الخ. (الاختيار لتعليل المختار ٢: ١٠٩ كتاب النكاح)

البواب: حدیث شریف میں مسطور ہے کہ قورت سے جمال ، مال ،حسب (جاہ) اوردین کی وجہ سے نکاح کیاجا تا ہے لیکن مسلمان کیلئے مناسب سے ہے کہ دینداری کولموظ رسخت علیہ ) ﴿ ا﴾ نیز باکرہ ﴿ ٢﴾ شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی اور زیادہ اولا دجننی والی عورت سے نکاح کرے ﴿ ٣﴾ نکاح شادی سے پہلے کرے بلوغت کے بعد شادی کرے رسم ورواج سے بجیس اور شادی کے بعد ولیمہ کرے ﴿ ٣﴾ ۔وهو الموفق

﴿ ا ﴾ عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى النبي الذي الكرام المراة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه. رواه البخارى (٩٠٠٥) ومسلم (الرضاع ٥٣٠٥٣) وابوداؤد (٢٠٢١) والنسائى (٢٨:١) وابن ماجه (١٨٥٨) والبيهقى (ك:٩٥) واحمد (٢٨:٢) وابوداؤد (٣٠٤٣) والمنارقطنى (٣٠٣٠). (بلوغ المرام ٢٥٥ كتاب النكاح) (ك:٩٥) واحمد (٢٨:١٠) والدارقطنى (٣٠٣٠). (بلوغ المرام ٢٥٥ كتاب النكاح) رواه ابن ماجة مرسلا. (مشكواة المصابيح ٢:٢٨ كتاب النكاح الفصل النانى) (٣٥ عن معقل بن يسار قال قال رسول الله المنابع تناروجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم رواه ابوداؤد والنسائى. (مشكواة المصابيح ٢:٢١٠ كتاب النكاح الفصل الثانى) (٣٥ أو في الهندية: ووليمة العرس سنة وفيها متوبة عظيمة وهم اذا بنى الرجل بامراته ينبغى ان يدعو الجيران والاقرباء والاصدقاء ويذبح لهم ويصنع له مدا واذا اتخذ ينبغى لهم ان يجيبوا. (فتاوئ عالمگيريه ١٥٣٣) الباب الثانى عشر في الهدايا و صيافات)

وقال الملاعلى قارى: (قال رسول الله المنافعة الوليمة) لانه كان من عادتهم مراعاة الاغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وايثارهم وتصيب الطعام لهم ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والحاصل انه ليس شرالطعام لذاته بل لما يعرض له غالبا من سوء حالاته وصفاته.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢ : ٢٥٣ باب الوليمة)

### بلاوجه بیٹیوں کو گھر میں رکھنے اور شادی نہ کرانے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بغیر کسی وجہ شری کے جولوگ اپنی بیٹیاں یا بہنیں گھر میں پالتے ہیں اور میراث وغیرہ کی وجہ سے بیاہ ہیں دیتے اس کا شری گناہ ہے یا ہیں؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عزیز الرحمٰن بازار گی بئیر .....۳/رمضان۲۰۱۴ھ

البواب اثما فانما اثمه على ابيه ، رواه البيهقى فى شعب الايمان ﴿٢﴾. وهو الموفق

### لڑی کو کیڑے پہنا نا اور آپس میں کھانا کھلانا اور دعا کرنا نکاح نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم کے بارے ہیں کدایک آدمی نے دشتہ ما نگالزگ کے والد نے کہا کہ ہیں تم ہے دو کنال زمین کھر کوں گا گریٹر طمنظور ہے ورواج کے مطابق منگئی کرو، اس کے بعد سائل نے کپڑوں کا ایک جوڑہ لاکرلڑ کی کو بہنایا ساتھ ہی وونوں طرف سے دشتہ دار بھی اکتھے ہوئے اور کھانا کھا کر دعائے فیر ہوئی ، اس وقت کے دوگواہوں کا بیان یہ ہے کہ ہمار سے سامنے صرف یہ بات ہوئی متحی کہ ہزی کر کی کارشتہ تم کو دیں گے اب طرفین میں ناچاتی بیدا ہوگئی اورلڑ کی والوں نے انکار کیا جبکہ لڑک کا دائشتہ تم کو دیں گے اب طرفین میں ناچاتی ہیدا ہوگئی اورلڑ کی والوں نے انکار کیا جبکہ لڑک کا والد کہنا ہے کہ ذکاح ہوگیا تھا ہراہ مہر بانی یہ بتا کمی کہ یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

﴿ الله عن ابى هريرة قال:قال رسول الله الله الله الله عن الله على الله عن الله

﴿ ٢﴾ (مشكواة المصابيح ١:١ ٢٢ باب الولى في النكاح الفصل الثالث)

الجواب: صورت مذكوره بن صرف خطبه موجود بوائد جوكد نكاح شرئ نين بها بذاا سائل كاكو دوسرى جگد نكاح شرى نين درست باگر چ مكروه ب، في المسرقاة: لكن ان تزوج الثاني تلك المسرقة بغير اذن الاول صح النكاح ولكن يأثم (٢:١١٦) ﴿ ا ﴾ وفي تنقيح الفتاوى الحامدية لا تكون الخطبة واقعة موقع النكاح اصلا (١:١٣) ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

### نکاح میں کوی نیت کی جائے گی؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ نکاح میں کوئی نیت کرنی چاہئے؟ بینو اتو جروا المستفتی: مفقو دائخیر

الجواب: ينوى اتباع السنة وتحصين الفرج وتكثير الامة ﴿٣﴾. وهو الموفق ثكاح \_ ينوى الباع السنة وتحصين الفرج وتكثير الامة ﴿٣﴾. وهو الموفق ثكاح \_ ين منوع في المان مجمل مفصل سنوانان مطلوب بين ممنوع

#### سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح سے پہلے تجدیدا یمان کرانا

﴿ ا ﴾ (مرقاة شرح المشكواة ٢: ١ ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول)

﴿٢﴾ تنقيح الفتاوى الحامدية ١: ١٣ قبيل فوائد ذكرها المؤلف مفرقة)

واصوم وافطروا تزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى، (متفق عليه) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله الله الله الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه) وعن انس بن مالك قال: كان رسول الله الله الله الله الولود الولود الودود، فانى مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة (رواه احمد وصححه ابن حبان).

(بلوغ المرام من ادلة الاحكام ٣٢٥ كتاب النكاح)

الجواب: نكاح بين الرحوانا يا ايمان مجمل وغيره پرهوانا ندمطلوب باورندممنوع، البحواب باورندممنوع، البدا اليمان كي القين مصلحت سے خالي ميل، البدا اليمان كي القين مصلحت سے خالي ميل، وهو تيقن الشرط من الايمان فافهم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشيخ العلامة عبد العزيز المحدث الدهلوى: شرعامون اور کافر كورميان نکاح منعقد خبيس ہوتا اور بي ظاہر ہے كدا على سے ياسبوا كفر كا كلمه اكثر صادر ہوجاتا ہے اور لوگول كواس امر كى فبرنبيں ہوتى اس وجہ سے علاء متاخرين جومخاط جيں احتيا طاايه اكرتے جيں كه ايمان مجمل اور مفصل كى صفت زوجين كے سامنے كہتے جيں اور ان سے كہلاتے جيں تاكه نكاح حالت اسلام ميں منعقد ہو، علاء متاخرين نے جواحتيا طابيه امر عقد نكاح ميں برخواد يا ہے بي ق الواقع بركت اسلامي سے خالى نہيں ، جن لوگول كو اسلام سے بہرہ نہيں ان لوگول كواس كا كيا لطف برخواد يا ہے بي ق الواقع بركت اسلامي سے خالى نہيں ، جن لوگول كواسلام سے بہرہ نہيں ان لوگول كواس كا كيا لطف طح ، كيا بيہ معلوم نہيں كه اموات كى تلقين اكثر فرقہ خلافيہ كے زد ديك جائز ہاں امر كا سبب ان لوگول كے زد ديك كيا ہے كو كہ كل فرقه اسلامية كا اس بر اتفاق ہے كہ ايمان بعد البعث درست نہيں بعث سے مراد انتقال روحائی كيا ہے كو كہ كل فرقه اسلامية كا اس بر اتفاق ہے كہ ايمان بعد البعث درست نہيں بعث سے مراد انتقال روحائی ہے ۔ (فراد كی عزیری ۵۳۲ مرائل نكاح)

وقال الشیخ عزیز الوحمن الدیوبندی: (صفت اسلام وایمان سے) ناواقف لوگول کو صرف یہ تعلیم کرادی جائے کہ اللہ اللہ اللہ ہے محمد اللہ تعالی کے ہے رسول ہیں اور اس کودل سے جا جا نو ، پس اس سے آدمی مؤمن اور مسلمان ہوجا تا ہے اس اقرار لینے کے بعد اس سے نکاح درست ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بدون تقد ایق قبی کے ایمان حاصل نہیں ہوتا لیکن جا ہلوں اور ناواقفوں سے صرف یہ کہلا لیاجاو سے جو او پر شکور ہے، ان سے سینہ پوچھا جاو سے کہ ایمان کیا ہے اور تقد ایق کیا ہے اور ایمان محمل کونسا ہے، غرض یہ ہم کہ ایمی بات کی جاوب ہم سلمان کیا ہے اور ایمان مفصل کونسا ہے۔ تو ایمان مجمل کونسا ہے، غرض یہ جا کہ ایمی بات کی جاوب ہم ہم سلمان بنایا جاو سے نہ یہ کہ اس سے تحقیقات کر کے اس کو کا فر بنایا جاو سے، (بہر حال جب ہند واسے کو مسلمان کہتی ہے اور در حقیقت ہے بھی مسلمان تو اس سے نکاح درست ہے تعلیم جاوب، (بہر حال جب ہند واسے کو مسلمان کہتی ہے اور در حقیقت ہے بھی مسلمان تو اس سے نکاح درست ہے تعلیم جاوب، (بہر حال جب ہند واسے کو مسلمان کہتی ہے اور در حقیقت ہے بھی مسلمان تو اس سے نکاح درست ہے تعلیم کی کی ہے لئد اکلمہ وغیر واحقیا طارح صاد یا جائے۔ (فرا وی دار العلوم دیو بندے: ۱۳۵ در راباب متعلقات نکاح)

### نكاح كے وقت دولہا دوہن ہے شش كلمہ اورايمان مجمل وغيرہ بر هوانا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح خوانی کے وقت نکاح خوال دولہا درائیاں مجمل و مصل پڑھاتے ہیں بعض کند ذہن لوگ دہ الفاظ اجتھے طریقے سے ادائمیں کرسکتے کیا یہ نکاح شرعا درست ہے؟ بینو اتو جو و ا

المستتى عبدالرشيد جهلم ..... ۱۹۷ نومبر ۱۹۷۳ء

المبواب: نكاح كادارمدارگوابول كروبردايجاب د تبول پر ب ﴿ ا ﴾ نه كه شش كلمه دغيره ير صنح برلېداايدا نكاح جائز بوگا-و هو الموفق

#### خطیدنکاح نه برصے سے فسادنکاح نہیں آتا

سوال: کیافرمائے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کداگرایک نکاح میں ایجاب وتبول ہوگیا اور سب تقاضے بورے کئے البتہ خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا کیا بین کاح فاسد ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی: مولوی نورالحن موہڑہ بیروت ہزارہ

البواب: نکاح سے بل خطب پڑھنامندوب ہے ﴿ ٢﴾ اسلے اس کے عدم سے فسادنکاح الزمنہیں آتا۔وھوالموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابوالبركات عبد الله النسفى: النكاح هو عقد .... ينعقد بايجاب وقبول .... عند حرين او حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين.

(كنز الدقائق ١:٤٩ كتاب النكاح)

و ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويندب اعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٣٨٣ كتاب النكاح)

#### نكاح كاخطيد سلير ماحائكا

سسوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں نکاح اور ایجاب وقبول کرتے ایجاب وقبول کرتے بیجاب وقبول کرتے بیجاب وقبول کرتے ہیں اس میں کونسائل سے جبکہ بعض علماء پہلے خطبہ پڑھ کر بعد میں ایجاب وقبول کرتے ہیں اس میں کونسائل سے جبکہ بینو اتو جروا ہیں اس میں کونسائل سے جبکہ بینو اتو جروا استفتی : گوہر دحمٰن کا فیلی سوات سے ۱۹۷۱ء/۱۹۷

الجواب: خطبه نكاح عقدت بهلي پر هنامتيب ب لما رواه الدارمي ﴿ ا ﴾ وفي الدرالمختار ويندب اعلانه و تقديم خطبة ﴿ ٢ ﴾ فتاخيرها عن العقد مخالفة الحديث والفقه. وهو الموفق

### عقدنكاح مسجد ميں افضل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح مسید میں ہوھنا بہتر ہے یا گھر پر، جبکہ بعض لوگ مسجد میں جانے ہے انکار کرتے ہیں اس بارے میں شریعت محمدی کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :عبدالرشید جبلم ...... الم ذی قعدہ ۱۳۹۴ھ

الجواب: اگرمنگرات كاخطره نه بوتو مجديس عقد نكاح افضل عهر ۳ الحديث رواه

﴿ ا ﴾ عن عبد الله قال علمنا رسول الله الله عليه خطبة الحاجة الحمد لله نحمده و نستعينه و نستعينه

(سنن الدارمي ٢: ١٩١ باب في خطبة النكاح)

﴿٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٣:٢ كتاب النكاح)

ال الملاعلى قارى: قوله (واجعلوه في المساجد) وهو اما لانه ادعى الى الاعلان او لحصول بركة المكان وينبغي ان يراعي فيه ايضا فضيلة ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

الترمذي: اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ﴿ ا ﴾.

#### صديث "لانكاح بين العيدين" ثابت تبيل

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ عیدین کے درمیان نکاح کرنا درست نہیں اور اس پر بیرہ دیث پیش کرتے ہیں "لا نکساح بیس العیدین" اس مسئلہ اور صدیث کی حقیقت کیا ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى :عبدالقيوم كامونكي تجرانواله.....٢/ رمضان ١٣٠٥ه

البيواب: دونول عيدول كے درميان نكاح بلاريب اور بلاكراہت جائز ہے،حضو عليہ كا

تكارح مبارك حضرت عاكثرض الله عنها كراتهاى ماه على موائب فيز لا نكاح بين العيدين اولا صديث في الرساعية في الساعية في الساعية السامية المساعية المسا

(بقيه حاشيه) الزمان ليكون نورا على نور وسرورا على سرور قال ابن الهمام يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة وهو اما تفاؤلا للاجتماع او توقع زيادة الثواب اولانه يحصل به كمال الاعلان.

(مرقاة المفاتيح ٢ : ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الثاني)

﴿ ا ﴾ (سنن الترمذي ١:٩١ باب ماجاء في اعلان النكاح)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٠٣٠ كتاب النكاح تحت قوله في مسجد يوم جمعة)

#### نكاح برهانے كاحقداركون ہے؟

سوال: کیافرماتے بیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک گاؤں میں امام وقاضی مقرر ہو، کیا اس امام کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسرا آ دمی نکاح پڑھا سکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی :محد یعقوب آزاد کشمیر.....۲۱۹۱ء/۲۸

المجبواب طرفین کی اجازت سے ہرخص نکاح پڑھا سکتا ہے شرعااس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ، البتدامام کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھانے میں ہے انظامی کا خطرہ موجود ہے ﴿ الله و فق ز انی اور مزنیہ کا نکاح بڑھانے والے عالم کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک امام نے بے خبری میں زانیہ اور مزنیہ کا نکاح پڑھایا بعد میں اسے معلوم ہوا، اب بعض لوگ اس سے ناراض ہیں کہ اس نے زانیہ مزنیہ کا نکاح پڑھایا ہے جبکہ امام صاحب کہنا ہے کہ ججھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی کیا اس نکاح خوان پرکوئی

عمّاب ہے؟ بینو اتو جرو ا المستقتی :سیدرجیم خان ہزار مری ....۱۹۸۳ م/۱۲/۱۳/

البواب: زانی اور مزنید کا جب آپس میں نکاح کرتا سے جاتو پڑھانے والے پر عماب کی کوئی و پڑھانے والے پر عماب کی کوئی و پڑھانے میں المدر المسخت ار وصبح نکاح حبلی من زنا ..... ولو نکحها الزانی حل له ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قبال الشيخ عزيز الوحمن الديوبندى: نكاح خواني كى خاص خاندان ياكى خاص نحص كاحق شرعاً بيس به حسب المصلحت بيس به التقليم بيس به حسب المصلحت بيس به التقليم بيس به التقليم بيس به التقليم بيس به التقليم الت

#### شيعه كانكاح خوال ہونااور بعد میں تحدید نکاح كامسكله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کرزیدنے اپنے بیٹے کے نکاح کیلئے جب بحر کے گاؤں ساتھیوں سمیت گئے تو بوقت نکاح معلوم ہوا کہ نکاح خواں مولوی شیعہ تھا، دولبانے جب اعتراض کیا تو لڑی والوں نے کہا کہ تم اپنے گھر جا کراہل سنت مولوی صاحب سے نکاح کی تجدید کرالیں کیونکہ یہاں یہ مسئلہ اٹھانا مصلحت کے خلاف ہے، اسلئے زید جب واپس آیا تو اپنی مجد کا امام جواہل سنت ہیں کو بلا کر تجدید نکاح کرالیا، تجدید میں حق مہر وغیرہ سب چھسابقہ رکھا گیا، اب اگر کوئی مخص اس تجدید نکاح کر الے والے نکاح خواں پراعتراض کرے کہ یہ نکاح کیوں کیا گیا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ تجدید نکاح کرنا کیسا ہے؟ اور یہ تجدید نکاح کرنا کیسا ہے؟ اور یہ تجدید نکاح کرنا کیسا ہے؟ اور یہ تحدید کرنا کیسا ہے؟ اور یہ تحدید کیا ہے؟ اور یہ تحدید کرنا کیسا ہے؟ اور یہ تحدید کیا ہے؟ اور یہ تحدید کیا تحدید کیا تا کہ کوئی کیسا ہے؟ اور یہ تحدید کیا تحدید کرنا کیسا ہے؟ اور و

المستقتى: حافظ بشيراح دنعماني گوجرانواله.....٩/ رمضان ۲۰۴۱ ه

المبواب: نكاح خوال كى حيثيت صرف معلم كى بندكة تام كى البذاية نكاح اول در حقيقت نكاح بورد فيقت نكاح بورد في المدر المسخت المستخت و المدر المسخت المستخت و المدر المسخت المستخت و المدر المستخت المستخت و المدر المستخت و المدر المستخت و المدر المستخت و المدر المستخسنوا التجديد عند الزفاف ( ا ) و بمعناه في الهندية فلير اجع ( ٢ ) . وهو الموفق

### <u>نكاح خوانى براجرت لينے كامسكلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح خوافی پراجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ اور قرون ثلاثہ میں نکاح خوانی پراجرت لی جاتی تھی یانہیں؟ بینو اتو جووا المستقتی :گل زبان .....۵۲/۱۲/

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار هامش ردالمحتار ٣٢٣:٢ باب الولي)

<sup>﴿</sup>٢﴾ وفي الهندية: واذا زوج غير الاب والجد الصغيرة ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

الجواب تكان خوال كا جرت انعام بكما لا يخفي على من راجع الى العرف، اوراكر اجرت وهو الموفق اجرت ووب والقبول وتلقينها ألى وهو الموفق (بقيه حاشيه) فالاحتياط ان يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير مهر مسمى لامرين احدهما الخ. (فتاوى عالمگيريه ١:٢٨٥ الباب الرابع في الاولياء)

اس فنوی کے کفل کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی چارا قسام بنائے ہیں کہ جو چیز کسی کو دی جاتے دی جاتی ہوتو وہ شرعا مال متقوم کے بدلے دی جائے دی جاتے گی ، یا باعوض دی جائے ہیں دی جائے گی ، یس اگر اول ہے تو وہ اجرا ورشن کہا جاتا ہے اور اگر وہ ہے تو وہ رشوت یار با ہوگا۔ اور اگر بلاعوض دی جاتی ہوتو وہ بھی دوحال سے خالی نہ ہوگی یا تو طیب خاطر سے دی جائے گی تو وہ ہدیداور عطیہ کہلاتا ہے اور یا طیب خاطر سے نہ ہوگی ، بلکہ تنگی وکر اہت سے ہوگی ، تو یہ خالم وجرفی التمر ع کے زمرہ میں سے ہے۔

ید حضرت تھانوی رحمداللہ کی تقتیم کا خلاصہ ہا۔ اگر غورے ویکھا جائے تو ہمارے ویار میں جوعرف ہا اور انکہ مساجد کو نکاح خوائی پر جو بچھ دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ بیاعظاء بلاعوض ہے، اور پھرعوام بھی اپنی اپنی حثیت کے مطابق زیادہ اور کم دیتے ہیں اس معلوم ہوتا ہے کہ بیہ ہدیہ، عطید اور انعام ہوتا ہے نہاں میں جربوتا ہا اور نہ اور اگر اسے نکاح خوال کے اس عمل کی جبرہوتا ہے اور نہ اولیا ، زوج وزوجہ اس میں کوئی تنگی وکر اہت محسوس کرتے ہیں، اور اگر اسے نکاح خوال کے اس عمل کی اجرت قرار دی جائے اگر چاس ہوتا جارہ کے نوازم صادق نہیں آتے .... (بقید حاشیدا کے صفحہ پر)

#### با قاعدہ ایجاب وقبول اور شہادت نہ ہوتو بین کاح نہیں ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ دادانے نا بالغہ بوتی کے نکاح کا پروگرام ایک شخص سے بنایا ، اس آ دمی کو سامنے بٹھایا اور ایک عورت مجلس ہیں موجودتھی ، دادانے نا بالغہ کی جانب سے ایجاب کیا مگر اس آ دمی نے قبول نہیں کیا ، اب دادامر گیا ہے اور لڑکی بھی بالغہ ہوگئی ہے اور دادا کے نکاح پر راضی نہیں ہے ، اور قبول کرنے والے نے بھی قبول نہیں کیا تھا اب شرعی تھم کیا ہے ؟ بینو اتو جروا کم کے بینو اتو جروا کے مدالی عبدالحق بر بان کیمل یور

(بقيد ماشير) ليكن بالفرض جولوگ اسا اجاره كيتم بين تو پير بحى جائز كي ليدايجاب و قبول كي تقين و تعليم پراجرت ميه و يجود بالا تفاق الاستنجار على تعليم اللغة و الادب و الحساب و الخط و الفقه و المحديث و نحدوها و بناء المساجد و القناطر و الرباطات لا نها ليست بفرض و لا بو اجب و قد تقع قربة تمارة و تارة غير قربة ، اور "المصراح في اجوة الانكاح" كي تحقق سيمعلوم به و تا كه جوقاضى و غيره الله كي مقرر بين اور با قاعد ، تخواه وار بين اورا گراسي بحوندى جائو پير وه نكاح كي اجازت بين و يت تو خزائد الروايات كاقول بين الروايات كاقول عام النك و مددارى بوتى به اور باوجوداس كظلا وصوليان كرر ب بين البذاخر الته الروايات كاقول عام المرمساجد برصادق بين آتاكه وه نداس كي شخواه ليت بين اور فرص معاوضه ما يم بعاف المنافق عند معاوضه ما يك علون كي معاوضه ما يك علون كي معاوضه ما يك معاوضه ما يك علون كي المنافق على النكاح ال كان نكاحا يجب عليه معاشر ته كنكاح الصعائر و ولى غيره يحل.

(فتاوي انقرويه ١: ١ ٣٥١ فصل في اجرة المشخص الخ)

وقبال المعلامة مفتى كفايت الله الدهلوى: ثكاح پڑھانے والے كونكاح خوانى كى اجرت وينا جائز ہے اور نكاح خوال پہلے اجرت مقرد كركے نكاح پڑھائے توبيھى جائز ہے اور اس كومقرد شدہ اجرت جراوصول كرنے كاحق ہے۔ (كفايت المفتى 6: ۵۴ ا كتاب النكاح) ..... (اذ موتب) المجواب: بشرط صدق وثبوت بيم عامل نكاح نين به الركى كادومرى جگدتكاح سه دينا درست به لان ركن النكاح هو الا يجاب والقبول والشرط هى الشهادة ﴿ ا ﴾ وفى المصورة المسئولة لا يوجد القبول ولا الشرط ولان عقد الابعد يتوقف على اجازة الاقرب ولم توجد. (ما خوذ از هنديه ١:٢٨٣ ﴿ ٢﴾ والدرالمختار على هامش ردالمحتار ۲:۲۳۲ فليراجع) ﴿ ٣﴾. وهو الموفق

#### نكاح با قاعده ا يجاب وقبول كانام ب ندكه شرت كا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدمی کے ساتھ ایجاب وقبول نہیں ہوا ہوضرف نکاح کی شہرت گاؤں میں ہوگئی ہو، کیا اس سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے؟ بینو اتو جروا المستقتی: سیدرسول محکمہ زراعت کو ہائ .....۲۱۹۱ء/ ک/۱۱

السجسواب: جب گوابول كردبروبا قاعده ايجاب وقبول نه بوابوتو تكاح شرى موجوديس بوگاء اگرچيشېرت بونى بو، لعدم الوكن و الشوط ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الشيخ عبد الغنى الغنيمي الميداني: وهو ينعقد بالإيجاب من احد المتعاقدين و القبول من الآخر ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين بصيغة المثنى الا بحضور شاهدين حرين بالغين الخ. (اللباب في شرح الكتاب ٣: ٥ ١٠ كتاب النكاح)

(٤٠٠) وفي الهندية: ولو زوجها الابعد حال قيام الاقرب حتى توقف على اجازة الاقرب.
 (فتاوئ عالمگيريه ١ : ٢٨٥ الباب الرابع في الاولياء)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفى: فلو زوج الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته، قال ابن عابدين: اى حضوره وهو من اهل الولاية الخ. (ردائمحتار هامش الدرائمحتار ٢: ١٣٣١ باب الولى) ﴿ ٣﴾ قال الدكتور وهبة الزحيلي: وركن الزواج عند الحنفية الايجاب والقبول فقط ..... واما الشهود فشرط ايضا الخ. (الفقه الاسلامي وادلته ٤: ١ ٢٥٢ المبحث الثاني اركان الزواج)

#### نابالغ اورنا بالغدكے ایجاب وقبول كامسئله

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہنا بالغالا کی اور تا بالغ لڑکا جب والدگی اجازت دلالة موجود ہو نکاح کر سکتے ہیں؟ بینو اتو جروا المستفتی :عمران اللہ جا رسدہ ۱۹۹۰ میں ۱۳۹۷ ہے۔

﴿ الله (تنقيح الفتاوي الحامدية ٢:٢١ كتاب الوديعة ومطالبه)

﴿٢﴾ (هدايه ٣: ١ ٢٣ كتاب الماذون فصل واذا اذن ولى الخ)

وس في العلامة ابن عابدين: (قوله يدور بين نفع وضر) اما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة وكذا اذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الاجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير اذن المولى لانه نفع محض وتصح عبارة الصبى في مال غيره و طلاقه و عتاقه اذا كان وكيلا.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵: ۱ + ۱ کتاب الحجر)

(هدايه ۳۲:۳ قبيل كتاب الغصب)

وبمعناه في ردالمحتار ١٢٥:٥ ( ﴿ ا ﴾ وشزح المجلة ٥٣٣ ﴿٢﴾. وهوالموفق مجنون ايجاب وقبول كا اللهبيل

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذید کا دما فی تو از ن خراب ہے اوھر ادھر پھرتا ہے اور فحش وغیرہ بکتار ہتا ہے یہاں تک کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور زمین وآسان میں نے پیدا کئے ہیں اس حالت میں زید نے چندلوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی لڑکی جو کہنا بالغ تھی کا نکاح کر دیا ، اب زید صحت مند ہے اور اپنی لڑکی کے نکاح پرنادم ہے کیا جی تو از ن اور پاگل بن کی وجہ سے اس کا یہ نکاح منعقد ہو چکا ہے؟ بینو اتو جو و ا

لمستفتى :محمد طا **برشاه دارالعلوم قاسميه شبه پشاور** 

السبب الرعقد نكاح كودت اس والدكاد ما في توازن خراب بوتامسلم يامبر بن بوتويدنكاح

كالعدم اور باطل ثمار موكا في التنوير بشرط حرية وتكليف واسلام (٣). وهو الموفق (١) في قال العلامة الحصكفي: ولو اشترى العبد وباع ساكتا عن اذنه و حجره كان ماذونا. (الدر المختار على هامش رد المحتار ١٢١٥ كتاب الماذون)

﴿٢﴾ قال العلامة محمد خالد الآتاسى: فان اذن لهما الولى فهما فى شراء وبيع كعيد مأذون فى كل احكامه فيصير مأذونا بالسكوت. (شرح المجلة للآتاسى ٣٠ - ٥٣ الماده: ٩٤٢) ﴿٣﴾ قال العلامة ابن نجيم: (قوله ولا ولاية لعبد وصغير ومجنون) لانه لا ولاية لهم على انفسهم فاؤلى أن لا يثبت على غيرهم ولان هذه ولاية نظرية ولا نظر فى التفويض الى هؤلاء..... واراد بالمجنون المطبق وهو شهر وعليه الفترى وفى فتح القدير لا يحتاج الى تقييله به لانه لا يزوج حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ويزوج حالة افاقته عن جنون مطبق أو غير مطبق لكن المعنى أنه أذا كان مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا ينتظر افاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر افاقته كالنالم الخ. (البحر الرائق ٣٣٨ ا باب الاولياء والاكفاء)

### شاہدین حاضر مجلس نہیں دیوار کے پیچھے سامعین ہیں اس نکاح کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مرداور عورت خود بخو دنکاح پڑھ لیتے ہیں اور ایجاب وقبول بھی خود کر لیتے ہیں اور دوآ دمیوں کو دیوار کے پیچھے بٹھائے ہیں جو کہ حاضر مجلس نہیں البتہ سامعین ضرور ہیں کیا بینکاح درست ہوگا؟ بینو اتو جرو ا المستقتی: مولا ناظفر الحق آزاد ناظم دار العلوم حقانیہ....۱۹۸۱ مرا ۱۱/ ۱۲

البعداب: اگراس كمريس صرف بيدو فخص موجود بهول توخل شهادت كى محت كى وجدين نكاح

ورست ب (ماخوز از ردالمحتار ۳۲،۳۲۳) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### جہز کامعاملہ طے کرناایجاب وقبول نہیں

الجواب اگراس لاکی کے اذن واجازت سے کواہوں کے روبروا یجاب وقبول سلیم

شدہ یاشہادت شرعیہ سے ثابت ہو ﴿ ٢ ﴾ توبیمعاملہ نکاح ہے در نہ نکاح نہیں ہے ( قواعد

﴿ اَ ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فان كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة اليها والاحتياط كشف وجهها فان لم يروا شخصها ومسمعوا كلامها من البيت ان كانت وحدها فيه جاز ولو معها اخرى فلا لعدم زوال الجهالة. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩٥٢ مطلب الخصاف كبير في العلم)

﴿ ا ﴾ قال الفقيه عبيد الله بن تاج الشريعة: النكاح ينعقد ..... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

نقه) (الهروه والموفق

## ويل نكاح كاكبناكة ميس نے قبول كيا" مجيح ہے

سوال: کیافراتے ہیں علاودین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک محف نے جلس نکاح میں اپنا وکیل مقرر کیا مولوی صاحب نے وکیل کو کہا کہ فلانہ بنت فلاں کو آپ نے زید کیلئے قبول کیا؟ وکیل نے جواب میں کہا کہ ہاں جھے قبول ہے تین باریہ کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ ہیں ایسا کہو کہ میں نے اس محف کیلئے قبول کیا ہے، وکیل نے پھردہ الفاظ ہولیس، کیا پہلے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جووا کیا ہے، وکیل نے پھردہ الفاظ ہولیس، کیا پہلے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جووا

الجواب: وكل كاية والم حج م ٢ الان الوكيل لم يقل لنفسى بل اراد النكاح

(بقيه حاشيه) بايجاب وقبول لفظهما ماض ..... عند الشهود الخ.

(شرح الوقاية ٩،٢:٢ كتاب النكاح)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: (فلا ينعقد بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط) قال في البعو وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع قال في البزازية اجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بالف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن اعطاها المهر في المحبلس انه يكون قبولا وانكر صاحب المحيط وقال الامام مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لانه ينعقد بالتعاطى والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود . (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢ : ٢٨٥ قبيل مطلب التزوج بارسال كتاب)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: وينعقد ملتبسا بايجاب من احدهما وقبول من الآخو وضعا للمصضى كزوجت نفسى او بنتى او موكلى منك وبقول الآخر تزوجت، قال ابن عابدين: قوله كزوجت نفسى، اشارة الى عدم الفرق بين ان يكون الموجب اصيلا اووليا او وكيلا..... ويقول الآخر تزوجت اى او قبلت لنفسى او لموكلى او ابنى او مؤكلتى.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲۸۵:۳ كتاب النكاح)

للموكل ولو سلم انه اراد النكاح لنفسه فكلامه ايجاب ولم يتحقق القبول فانعدم ركن المنكاح في حقه نعم وجد الايجاب للموكل وتحقق القبول له وكالة في ذلك المجلس فوجد الركن في حق الموكل ، والامر واضح ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

### "فلال بنى فلال كيلي كمائ خطبه ب نكاح نبيل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک فض نے اپی بٹی ایک اڑکے کو بخش کے طور پردی ، نکاح نہیں پڑھا گیا بلکہ یہ کہا" دا فلانکنی لود می فلانی ته و ٹیلے ده" لیمن کو بخشش کے طور پردی ، نکاح نہیں پڑھا گیا بلکہ یہ کہا ہے اب نکاح ہوا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو المستقی نامعلوم سے نامعلوم سے المستقی نامعلوم سے ن

الجواب: بشرط صدق و تبوت يه معامله خطبه عناح شرى نيس ب لعدم وجود الركن وهو الايجاب والقبول ولعدم وجود الشرط وهي الشهادة ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### ایجاب وقبول کےالفاظ تین بارد ہراناضروری نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ نکاح خوال حضرات ایجاب وقبول

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واما اذا قال الوكيل هب ابنتك من فلان فقال الاب وهبت لا ينعقد النكاح مالم يقل الوكيل قبلت لفلان او قال قبلت مطلقا ففي الوجهين ينعقد العقد للموكل هكذا في المحيط.

(فتاوي عالمگيريه ٢٩٨:١ الباب السادس في الوكالة بالنكاح)

و ٢﴾ وفي الهندية: واما ركن النكاح فالايجاب والقبول كذا في الكافي..... واما شروطه فمنها الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع.

(فتاوى عالمگيريه ١ :٢٢٤ كتاب النكاح الباب الاول)

کالفاظ تین بارد ہراتے ہیں کیا کسی کتاب میں اس کا استجاب یا سنت ہونا ندکور ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی : مولوی اعظم خان جنو بی وزیرستان

الجواب: ان الفاظ كى تكرار (تين بارد برانا) نافر ورى ب اورندمتوب ب، بل موهم لكون النكاح قبل المعرة النالثة ضعيفا ذا وهن كالطلاق ﴿ ا ﴾. وهو الموفق لكون النكاح قبل المعرف كير ب بحض ب نكاح منعقر بين بوتا

سوال: کیافرہ تے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کوزید نے ناصر ہے کہا کہ اپنی لڑی بھے جے دو وتاصر نے کہا کہ دشتہ داروں کے ساتھ مشورہ کر کے دے دوں گا، اب زید نے بازار جا کرلڑی کیلئے کپڑے وغیرہ خریدے اور ناصر کے گھر بھتے دیے ، ناصر نے کپڑے واپس کئے گرزید نے کہا کہ اگر مشورہ نہیں ہواتو میں کپڑے واپس نے جاؤں گا جب ناصر نے مشورہ کیا تو رشتہ داروں نے انکار کیا اور قطع تعلق کی چیلئے دے دی ، اسلئے ناصر نے اپنی بٹی کارشتہ دوسر فیض سے کردیا اور شادی بھی ہوئی اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیدشتہ جے نہیں ہے اور اولا دبھی ترامی ہے اب یو چھنا ہے ہے کہ اس میں کون سانکات سے ہے ہیں وقا و جروا المستفتی : مولا نا نورو حن لا نائے میں کرا ہی ....، کہ اس میں کون سانکات سے ہے ہیں وقا و جروا المستفتی : مولا نا نورو حن لا نائے میں کرا ہی ....، کہ اس میں کون سانکات سے ہے ہیں کہ ایس میں کون سانکات کے ہے؟ بینو اتو جروا

الجواب: صورت مسئول مين اس الركى كايدنكاح درست عرام اور مروه بين ع (۲)،

﴿ ا ﴾ وفى المنهاج: وائمة المساجد يؤخرون (الخطبة) عن العقد ويخالفون الحديث والفقه، وكذا يكررون الايجاب والقبول من عند انفسهم وهذا موهم لكون النكاح قبل المرة الشالثة ضعيفا ذا وهن كالطلاق وكذا يعبرون عن الماضى المطلق بلفظ الماض البعيد والماض القريب، ويعبرون عن اللفظ الواحد بالمعنيين وهذا احتياط بارد.

(منهاج السنن شرح ترمذي ٢٢٣:٣ باب ماجاء في الخطبة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن الشحنه: وينعقد بالايجاب والقبول ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بن

لعدم النكاح والرضاء بالخطبة ﴿ ا ﴾ تمام اولا دحلالي بير. وهو الموفق

## ناك (نكاح يزهانے والا) كواه بن سكتاب

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے میں کرذیداور ہندہ کے درمیان ان کے مال باپ نے روبروئے کواہان عقد نکاح کرلیا، بوقت نکاح دونوں بالغ تنے اور دھتی نہیں ہوئی تھی تقریبا سات سال بعد زید کے چھوٹے بھائی اور ہندہ کہیں چلے گئے اور کی شہر میں نکاح کرلیا، جس میں بیچھوٹا بھائی اور ہندہ خود موجود تنے اور ایک گواہ اور ایک تاکے یعنی نکاح پڑھانے والا تھا کیا بین کاح درست ہے؟ کیا تاکے کواہ بن سکتا ہے؟ بینو اتو جو وا

المستقتی بحمطیم شاه مجرات مردان ۱۹۸۵۰۰۰۰ م/۱۱

الجواب: اگرزیداور بنده کے درمیان عقد نکاح بوابواور تنکیم شده یا شهادت شرعیه سے تابت شده بوتو یدومراعقد نکاح کا اعدم ہے، لقوله تعالیٰ (والمحصنت من النساء) ﴿ ٢ ﴾ اوراگریوعقد تابت نه بوتو یدومراعقد نکاح کا اعدم ہے کیونکہ نکاح خوال صرف معلم ہوتا ہے عاقد یا وکیل نہیں ہوتا ہے (فیصیر الشاهد). وهو الموفق

(بقيه حاشيه) بلفظين بعبر بهما عن الماضي ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين الخ.

(لسان الحكام في معرفة الاحكام ١٥ ا ٣ الفصل الثالث عشر في النكاح)

﴿ ا ﴾ قال الوهبة الزحيلى: الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجا، فان الزواج لا يتم الا بانعقاد المعروف، فيظل كل من الخاطبين اجنبيا عن الآخر، ونص قانون الاحوال الشخصية السورى: الخطبة والوعد بالزواج وقرأة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. (الفقه الاسلامي وادلته ٩ - ٢٣٩٣ مقدمات الزواج)

﴿٢﴾ قال الجلال السيوطى: وحرمت عليكم (المحصنت).....(بقيه حاشيه الكلح صفحه بن

### نكاح ميں ايك آ دى طرفين كا قائم مقام ہوسكتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کدزید نے اپنی بیٹی ٹابالفہ کاروبرو موان کے عمرہ کو کو کر کیلئے بایں الفاظ ایجاب کیا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کر کو افتیار نکاح دے دیا ،عمرونے کہا کہ میں نے فاطمہ کو بکر کیلئے بیٹی آئے صدر و پر مقرد کر کے قبول کرلیا ہے، اب کیا تھم ہے؟ کہ یہ نکاح الفاظ فذکورہ سے بکر کے ساتھ منعقد ہوتا ہے؟ اگر عندالشرع یہ نکاح منعقد ہوچکا ہے تو بغیر جدائی شری کے بکر کے سواکسی دوسرے کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جود و ا

البواب الرحم و المحروب المحرو

<sup>(</sup>بقیه حاشیه) ای ذوات الازواج (من النساء) ان تنکحوهن قبل مفارقة ازواجهن حرائر مسلمات کن اولا.

<sup>(</sup>التفسير الجلالين ١: ٨٢ پاره: ۵ سورة النساء آيت: ٢٣)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٩،٢٨٥:٢ كتاب النكاح)

#### خطبهاورنکاح میں ایجاب کاعرفی مطلب اوراس کے بعد عقد ثانی کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزیدنے اپنی تابانغ بچی بکرکے نابالغ الحکے کو ایجاب بایں الفاظ کہ'' میری نابالغہ بچی فلاں نام والی بکر کے تابالغ بچے فلاں کا ایجاب بکرکو دیا''، اور بکر نے اپنے بچے کیلئے روبرہ عام اجلاس کے قبول کیا اور یہ کام امام مجد کی سر پرتی میں ہوا بحثیت قانون مجوزہ کے رجشر ڈنہیں کیا گیا، اور امام مجد کوعظیہ بھی پیش کیا گیا، دوسال بعد بیلا کی اغواکی گئی اور ایک ماہ سے مفقو والخیر ہے کیا شرعا ایجاب وقبول سے نکاح منعقد ہوسکتا ہے؟ اگر ان الفاظ سے نکاح درست ہوسکتا ہے تواس لاکی کے ساتھ و نکاح فائی ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جو و ا

المجواب اگرآپ كى اصطلاح اوررواج من "ايجاب" سے مراد خطبه اور رضا مندى بوتو يه معامله نكاح شرى نبيس ہے اور اگرا يجاب سے مراد نكاح بوتو يه معامله نكاح ہے ﴿ الله اور اللّٰ كَلَ كَماتِه عقد اللّٰ ياطل اور كا لعدم ہے، وفى الهندية: اما ركنه فالا يجاب و القبول و اما شروطه فمنها العقل و البلوغ ..... ومنها الشهادة باختصار (١: ٢٨٣) ﴿٢﴾. وهو الموفق

#### صغیرہ کے نکاح کی شہرت اور دعویٰ اور مدعاعلیہا کے انکار کا مسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے فوت ہوکرایک دس

﴿ ا ﴾ قال القاضى القضامة محمد بن الحسينى: ولو قال بزنى دارى فبعض مشائخ بلخ جعلوه استفهاما وبعضهم امراء قال عمر النسفى ومعنى الامر راجح فى العرف قلت فهذا يدل على ان بالاستفهام لا ينعقد وفى شط قال له هل اعطيتها فقال اعطيت فان كان المجلس للوعد فوعدوان كان لعقد النكاح فنكاح. (فتاوى انقرويه ١:٣٣ كتاب النكاح) (فتاوى عالمگيريه ١:٢٦٤ كتاب النكاح)

سال کی لڑکی اور بیوی چھوڑ دی ہاڑکی بالغ ہوکر ایک آ دمی نے دعویٰ کیا کہ بیلڑکی میرے بیٹے کا منکوحہ ہے کیونکہ لڑکی کے والد نے زندگی میں دوگواہوں کے سامنے میرے بیٹے کو نکاح پر دی ہے، جبکہ گواہ اشرف اور شہیرلڑکی کے والد نے زندگی میں دوگواہوں کے سامنے میرے بیٹے کو نکاح پر دی ہے، جبکہ گواہ اشرف اور نہ شہیرلڑکی کے والد سے بغض رکھتے تھے اور لڑکی کہتی ہے کہ نہ جھے اس نکاح کاعلم ہے اور نہ مانتی ہوں اور نہ میرے والد نے وصیت کی تھی ، لہذا میں میجھوٹا دعویٰ تسلیم ہیں کرتی اب سوال میہ ہے کہ:

(١) لو كى كابيا نكار منظور ہوگا يانېيں؟

(٧) اگرمنظور ہے تو کیاسی سائی ہاتوں یا شہرت کے گواہوں سے نکاح ٹابت ہوتا ہے یا نہیں؟

(٣) ان دوندکوره گواهول کی تکذیب دوگواه اور کر سکتے ہیں یانہیں؟

(س) كيالرك ال مقدمه من إنى والده ياكس اوركووكل بناسكتى ب

(۵) گواہ نہ ہونے کی صورت میں ٹڑکی شم کھا سکتی ہے؟ استفتی : مولا ناعبدالرشیدراولینڈی

السجسواب: (۱) الركى نكاح كاانكاركرتى ہے اورشرعامه كى عليها ہے، يس مدى اگرمطابق شرع شريف اپنے دعویٰ كو ثابت كر سكے تو لڑكى كاانكار قضاء رد بهوجائے گا اور نكاح ثابت بهوجائے گا ورند نكاح ثابت نه بوگا ﴿ ا﴾ ۔

(۲) نکار کا اثبات کیلے دوگواہ ایے چاہئے کہ وہ کمل عقد میں حاضر ہوں یا مجلس عقد میں حاضر ہوں یا مجلس عقد میں حاضر تو نہ ہوں گرا ہے کا نول سے مجلس کا ایجاب و تبول سنا ہو یا حاضرین سے سنا ہو و یسے عام شہرت اورا فواہ کا کچھا عتبار نہیں ، قبال الشمامي نباقلا عن جامع الفصولين الشهادة بالسماع من المخار جین من بین جماعة حاضرین في بیت عقد النكاح بان المهر كذا يقبل لا ممن ﴿ ا ﴾ قبال الفقیه ابو اللیث السمر قندی: لوادعی رجل علی امرأة نكاحا و هي تجحده و اقام الرجل بینة علیها یقضی له بالنكاح. (فناوی النوازل ۱۸۹ مسائل منفرقة كتاب النكاح)

#### سمع من غيرهم ﴿ ا ﴾.

(۳) کوئی وجہ پیش کریں گے یا جرح موجب تکذیب شہادت بیان کریں مے تو ہوسکتا ہے کہ ان کی شہادت قاضی رد کروے یہ بات ای کل اور موقع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے قاضی کے سامنے پیش ہو کر جو شہادت دی جائے گی اس کے رداور قبول کا اس وقت ہی پتہ چل سکے گا۔

(س) الركى الني مقدمه چلانے كيلي كسى كوبھى وكيل بناسكتى ہے۔

(۵) كماكتى ب\_وهوالموفق

## مفروراور بحرم شخص نکاح میں گواہ بن سکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدانعام اور روغائی کے درمیان نکاح کیا جے جے لاک ہے اور کیا بنایا تھا، مولوی صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو بعد میں جھے ہت چلا کہ مواہوں میں ایک شخص حکومت کا مفرور اور مجرم ہاس لئے میں نے نکاح کو تا جائز قرار دیا کیا یہ نکاح منعقد ہوا ہے؟ بینو اتو جووا

المستقتى:مولوى شائسته خان گاژونوشېره.....۱۹۸۵ ء/۱۹۹

البواب مفرورگواه بن سكتا ہے ﴿ ٢﴾ اس كى وجہ سے نكاح كونا جائز اور كالعدم قرار ديناغلط

#### اوريفا كده يهدوهو الموفق

(فتاوى عالمگيريه ١:٣٦٧ كتاب النكاح الباب الاول)

<sup>﴿</sup> الهرردالمحتار هامش الدرالمختار ٣:٧ ١ ٣ قبيل باب القبول وعدمه)

<sup>﴿</sup>٢﴾ وفي الهندية: ويصح بشهادة الفاسقين والاعميين كذا في فتاوي قاضى خان وكذا بشهادة المسحدودين في القذف وان لم يتوبا كذا في البحر الرائق وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا كذا في الخلاصة الخ.

#### بالغاري سے اذن طلب كرنا اورتوكيل برگواه مقرركرنے كامعروف طريقه

سوال: کیافرمات علاء دیناس سند کے بارے میں کدوالد کیلئے عاقلہ بالغہ بین سے نکاح کی اجازت ما گئی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہوتو اس کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بعض علاء حضرات دوگواہ مورت کے پاس جھیجے ہیں اورگواہ ول کے سامنے مورت باہرایک آدی کواپئی نفس کے بارے میں ایجاب وقبول کیلئے وکیل مقرر کرتا ہے پھر دوگواہ باہر آ کرشہادت دیتے ہیں امام الحق کے سامنے کیا اس وکیل میں ایجاب وقبول کیلئے وکیل مقرر کرتا ہے پھر دوگواہ باہر آ کرشہادت دیتے ہیں امام الحق کے سامنے کیا اس وکیل کا ایجاب وقبول کیلئے و جبکہ اندران دوگواہ ول نے اس موکلہ عورت کے ساتھ بالمشافہ با تیں نہیں کی ہوں؟ یا کوئی دوسراطریقہ بھی ہے؟ بینو اتو جروا جزا کہ اللہ احسن المجزاء فی المدارین وعم فیو صاتکم المستفتی :عبداللہ

الجواب: چونکہ عاقلہ بالغہ پراجبار جاری نہیں ہوتا ہے لہذا نکارے سے پہلے اون طلب کرتا یا بعد میں مطلع کرنا ضروری ہے ہوا ﴾ اور اس اون واجازت پر گواہ قائم کرنامتحب ہے تا کہ ضرورت کے وقت پریشانی نہ ہوہ ۲﴾ اور یکی معروف طریقہ تھے ہے۔وھو المعوفق

#### شری مجوری کے بغیرائر کی نکاح میں دے کر زھتی نہ کرانا مکروہ ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزید نے نوجوان او کی جاریا نج

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ فان استأذنها هو اى الولى وهو السنة او وكيله اورسوله او زوجها وليها واخبرها رسوله او فضولى عدل الخ. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٣:٢ باب الولى) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: واعلم انه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وانما ينبغى ان يشهد على الوكالة اذا خيف جحد الموكل اياها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣٥٢:٢ مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح)

سال سے بھولا رکھی ہے اور نکاح کر کے اب دیتائیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا المستقتی : محدنواز کرنالوی بھکرمیانوالی

الجواب: بغیرشرگ مجوری کے یکل مروہ ہے کما یقتضیہ قولہ علیہ السلام فان بلغ ولم یزوجه فیاصاب السا فانما المه علی ابیه، ومن بلغت ابنته اثنتی عشرة سنة ولم یزوجها فیاصاب الما فائم ذلک علیه (مشکواة شریف ۲: ۱ ۲۲ باب الولی) ﴿ ا ﴾ لیکن یدرحقیقت ارشاد ہے جس کا تارک فاس نیس ہوسکتا ہے۔و هو الموفق

## نكاح شغاركاهكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ(۱) ایک شخص نے دوسرے کوکہا کہتم اپنی بیٹی میرے بیٹے کو وے دیں اور میں اپنی لڑکی آپ کے بیٹے کو دے دوں گا اور بیمعاملہ بلا ذکر مہر ہو، فقط بیر کہدے کہ بیاڑکی آپ کی لڑکی کے عوض میں دے دوں گا ،اس کا کیا تھم ہے؟

تُمَمَ ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: قاضى محمه بلوچىتانى.....١٩٨٥ ء/١١/٥

البواب (۱) بينكاح شغار ہادرنكاح شغار منعقداور شرط باطل اور مهر مثل واجب ہوتا ہے (منديد) (۲) بينكاح ، نكاح شغار نبيس بوجود الامهار و هو الموفق

(مشكواة المصابيح ٢: ١ ٢٢ باب اعلان النكاح والخطبة والشرط)

وع الهندية: وقد قالوا ان نكاح الشغار منعقد.....(بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ رواهما البيهقي في شعب الايمان.

#### نكاح شغار كاحكم ادرمهر كامسكيه

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پٹھان لوگ جو بدل پر نکاح کرتے ہیں کیا بید درست ہے؟ اور اس صورت میں مہر کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر مہر مقرر نہیں کیا جاتا ، اور اختلاف کی صورت میں طلاق دینے کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک کوطلاق دی جائے تو کیا دوسری خود بخو دطلاق موجاتی ہوجاتی ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى بمحلم دارالعلوم حقانيه ١٨/١٢/١٩٨٠ م

السبواب: نکاح کے بدل میں نکاح سے اور درست ہادر بدل کی جگہ مرسمی یام مرشل لازم ہوگی ﴿ اَ ﴾ اور اگر ان دونوں میں ہے ایک ناشز ہ ہویا ایک کوطلاق دی جائے تو بیلازم نہیں آتا کہ دوسری عورت بھی طلاق ہوجائے بیہ جہالت پرمنی امور ہیں ﴿ ٢ ﴾ ۔ و هو الموفق

(بقيه حاشيه) والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان ينزوج الرجل ابنته على ان ينزوجه الزوج اخته او امه على ان يكون بضع كل واحدة منها صداق الاخرى كذا في الجوهرة النيرة. (فتاوى عالمگيريه ١:٣٠٣ الباب السابع في المهر)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: قد قالوا ان نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الزوج اخته اوامه على ان يكون بضع كل واحدة منهما صداق الاخرى.

( فتاوى عالمگيريه ١: ٣٠٣ قبيل الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر و المتعة)

و ٢ أن الشيخ محمد خالد الآتاسى: عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللمنائية لا ضور ولا ضرار، وهو من جوامع الكلم وفي الفرق بين الضرر والضرار اقوال قيل: الضرر الحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة اى كل منهما يقصد اضرار صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل الخ. (شرح المجله ١ : ٢٣ الماده: ٤ المضرر لا يكون قليما)

#### "ایک بنی تمهاری ایک تمهاری" نه نکاح بے نه خطبه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آدی نے مرض الموت میں اپنی دو بیٹیوں کو چیاز او براوران کواس طرح کہہ کردئے ''ایک تمہاری ایک تمہاری'' جے پشتو میں بخنہ کہتے ہیں اب بیلڑ کیاں والد کے اس کہنے ہے دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی :حمرامین چیوٹالا ہورصوا کی ۔۔۔۔ ۱/۳/۱۹۸۱

الجواب بظامريم عامل ندنكاح ماورن خطبه والهدير كيال آزاداور خود عاري سروهو الموفق

## جھوٹ بول کراڑ کی کے نام کرنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کدایک محف نے زید کی بیٹی زید ہے اکاح پر مائلی ، زید نے اسے کہا کہ ہیں نے اسے بر کے بھائی کو دی ہے ، بلکہ ایک دفعہ کہا تھا کہ ہیں نے بکہ کے بھائی کو دی ہے ، بلکہ ایک دفعہ زید نے ہمیں کہا کہ ہیں نے بیلی کو دی ہے اسلامی اسلامی اب اگر آپ ما تھتے ہیں تو ہیں دینے کو تیار ہوں ، کیا اس افر ارزے بعد میلاکی ہمارے لڑے کیلئے جائز ہوگی کہ پہلے برکے بھائی کو دی ہو؟ بینو اتو جو و المستقی عبداللہ مسلم دوست شموزی مردان ۱۲۰۰۰۰ رمضان ۱۲۵ اس

البواب الصورت من زيدكے بيالفاظ ايجاب بيس بلك جموث ہے آپ كے لا كے

كيلي جائز بوكي ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٤:٢ قبيل مطلب التزويج بارسال كتاب)

﴿٢﴾ يدل عليه ما قال الشيخ طاهر بن عبد الرشيد: رجل خطب بنتا صغيرة لرجل منه لاجل ابنه الصغير وقال ابو البنت زوجتها من فلان قبل هذا .....(بقيه حاشيه اگلر صفحه پر)

#### نكاح مين لركى كى جانب سے داڑھى منڈ دانے كى شرط لگانے كا حكم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض مقامات میں عورت نکاح کرنے کیلئے بیشر طانگاتی ہے کہ داڑھی منڈ دالے ،شریعت میں اس شرط کی کیا حیثیت ہے؟ بینو اتو جو و ا المستفتی : مفقو دالعتو ان ....۱۹۷۸ ء/۹۰

البواب: یه وه لوگ بیل جو که شهوت کوشریعت پرفوقیت ویت بیل اوراعذار بارده سے اپنے نفول پر پرده ڈالتے بیل اعدان الله منها، نیک فائدانوں اور صالح بیویوں سے نکاح کرنے میں یہ خطرات نبیل ہوتے بیل ﴿ الله علم الله وقق

#### نكاح كا ثبوت شهادت شرعى برے نكاح خوال كا انكار نامنظور ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ کے ہارے میں کہ بیسوں لوگوں کا حلفیہ بیان ہے کہ مسماق کفری کا نکاح مولوی رحمت نے اسلام نامی خص سے پڑھا ہے کفری کا والد بھی بہی کہتا ہے (بقیدہ حاشیدہ) فلم یصدقد الخاطب فقال ان لم اکن زوجتھا من فلان فقد زوجتھا ابنک فلان وقبل ابو الابن بمحضو من الشھود ان لم یکن زوجھا من احد قبل هذا صبح النکاح.
(خلاصة الفتاوی ۳:۲ کتاب النکاح)

﴿ ا ﴾ قبال الملاعلى قارى: (قوله فاظفر بذات الدين) اى فز بنكاحها قال القاضى رحمه الله من عائدة النباس ان يرغبوا فى النساء ويختاروها لاحدى اربع خصال عدها (المال، والحسب، والجمال، والدين) واللائق بذوى المروات وارباب الديانات ان يكون الدين من مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون لا سيما فيما يدوم امره و يعظم خطره.

(موقاة المفاتيح شوح المشكواة ٢ : ١٨٨ كتاب النكاح الفصل الاول) .....؟ نكاح بين ال فتم كى شرائط باطل اور ناجائز ہوتی ہيں بلكه بعض دفعه (استخفاف) كى صورت مين كفر كا خطره بھى ہوتا ہے، بہر حال يہ شرط باطل اور نكاح درست ہے جبكہ نكاح كے اواز مات يورے كئے محتے ہوں۔ (از مرتب) لیکن نکاح خوال مولوی رحمت! س نکاح ہے منکر ہے، بالآ خرکفری کا نکاح دوسری جگہ کردیا گیا ہے اب کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

لمستفتی :معززین مو چی گڑھی

المب طرفین با قاعدہ کی متندعا کم کے پاس حاضر ہوکر تصفیہ کرادیں لیعنی اسلام نکاح کا دعویٰ کرے گا اور اس پرشہادت قائم کرنے کے بعد بیازی اسلام کے حوالہ کی جائے گی ﴿ اللهِ اگر چہ نکاح خوال انکاری ہواس کا انکار نامنظور قرار دیا جائے گا۔و ہو الموفق

#### نكاح برنكاح كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے اپنی نابالغ بیٹی کا تکاح خوددوگواہوں کے روبروبایں الفاظ بڑھا کہ میں بنے ایک ہزارروپیہ کے بدلے اپنی لڑکی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کردیا، مروجہ رجٹریشن نہیں کی گئی، ایک سال جک میاں ہوی رہے سے، بعد از ال لڑکی ناراض ہوکر کرا چی بھاگئی، والد بھی کرا چی چلاگیا اورلڑکی کا نکاح جواب بالغ ہوچکی تھی با قاعدہ رجٹریشن کے ذریعہ دوسر شخص کے ساتھ کرادی، ابسوال ہے ہ

(۱) پہلانکاح درست تھایا ہیں؟ (۲) دوسرانکاح منعقد ہوا ہے یا ہیں؟ .....

﴿ ا ﴾ قال القاضى القضاة محمد بن الحسيني: لو ادعى النكاح بمحضر من الشهود لابة وان يه كر سماع الشهود كلام المتعاقدين اذالعلماء اختلفوا في ان سماع الشهود كلامهما هل هو شرط والاصح انه شرط فلا بد من ذكره لتصح الدعوى.

(الفتاوئ انقروية ٢:١١ العاشر في دعوى النكاح وفساده)

وقال: واذا ادعت المرأة على رجل نكاحا فجهد فاقامت البينة يقضى لها ولا يفسد النكاح بجحوده. (فتاوي انقروية ١:٣٥ الباب الثاني في الوكالة في النكاح والفضولي)

(٣) اگر پہلانکا حصی ہے اور دوسرامر دود ہے تو دوسرے نکاح کے حق مہر وغیرہ کا کیا ہوگا؟

( ٣ ) لڑكى كے والد كے متعلق كيا تھم ہے؟ وہ كہتا ہے كہ ميرى لڑكى ہے ميں في سجيح كام كيا ہے۔

المبواب: (۱) اگرگواہوں ئے روبرواس مجلس میں قبول بھی ہوا ہوتو پہلانکا حبلا شک وشبہ درست ہے لوجود الرکن و الشوط ﴿ ١ ﴾.

(۲) اگر پہلانکاح باقی ہواور بوساطت طلاق یا با قاعدہ تنتیخ حاکم کے ذریعی تھیا گیا ہوتو دوسرا نکاح مردود ہے ﴿۲﴾۔

(۳) چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نز دیک شبہۃ العقد کی دجہ سے حد ساقط ہے لہذا مال اس پر واجب ہوگا ﴿۳﴾۔

(٣) بشرط بقا نکاح اول میخف (والد) فاسق ہے بشرطیکہ ستحل نہ ہوور نہ کا فرہے۔

(۵) اگر ستحل ند بوتو فاس ہے ورند کا فر ہے بشرطیکہ نکاح اول باقی ہو ﴿ ٣ ﴾۔و هو المو فق

﴿ ا ﴾ قال عبد الله بن مودود الموصلى: وركنه الايجاب والقبول ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بخضور رجلين او رجل وامرأتين فالشهود شرط لقوله عليه السلام لانكاح الا بشهود. (الاختيار لتعليل المختار ٢: ٩ - ١ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ وفي الهندية: لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة. (فتاوي عالمگيريه ١: • ٢٨ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

﴿ ٣﴾ قال في الشامية: وفي الخانية لو تزوج محرمه لاحد عليه عند الامام وعليه مهر مثلها بالغا مابلغ. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢: ١ ٣٨ مطلب في النكاح الفاسد) ﴿ ٣﴾ قال الملا على قارى: ان استحلال المعصية .... (بقيه حاشيه اكل صفحه پر)

#### نكاح برنكاح حرام اورخطيه برخطيه كروة تحري ي

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے اپنی حقیقی ،ہمشیرہ کا رشتہ قرآن پاک کے عہد سے دیا اور مہر میں پانچ کنال زمین ہمشیرہ کی اجازت سے لی، اب اس شخص کے چھوٹے بھائی نے اس لڑکی کارشتہ دوسری جگہ دے دیا، اب کونسا نکاح باقی ہے اور کونسا باطل ؟ بینو اتو جو و ا

۲۲/۸/۱۹۷۵ میں جمرعلی کو ہالہ داولینڈی ۲۲/۸/۱۹

البواب: اگر بها فاطب كراته با قاعده نكاح كاعقد كيا گيا به وقود و سرى جگه نكاح كرانا حرام به وگا، قبال الله تعالى (والمحصنت من النساء) ﴿ الله الله تعالى (والمحصنت من النساء) ﴿ الله الله تعالى الله تعالى (والمحصنت من النساء) ﴿ الله الله الله تعالى الله تعالى خطبة الحيد ﴿ ٢ ﴾ وفى الخيرية على (بقيه حاشيه) صغيرة كانت او كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية وكذا الاستهانة بها كفر بان يعدها هيئة سهلة ويرتكبها من غير مبالاة بها ويجريها مجرى المهاحات في ارتكابها.

(شرح فقه الاكبر للقارى ١٥٢ ومنها استحلال المعصية)

﴿ ا ﴾ (سورة النساء پاره: ۵ آيت: ۲۳)

(۲) رواه البخارى في كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع (حديث رقم ١٣٠١) ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح (حديث رقم ١٣٠٨) وفي باب تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك (١٣١٣) وابوداؤد في باب كراهة ان يخطب الرجل على خطبة اخيه (١٠٨٠) والترمذي في باب ماجاء ان لا يخطب الرجل على خطبة اخيه (١٨٠٠) والترمذي في باب ماجاء ان لا يخطب الرجل على خطبة اخيه (١١٣١) والنسائي في باب النهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه (١٢٠١) ومالك في باب لا يخطب على خطبة اخيه (١٨٦٤) ومالك في باب لا يخطب على خطبة اخيه (٢٢:١٠) واحمد في مسنده (٢:١٠)

هامش تنقيح الفتاوى الحامدية 1:17 قال في الذخيرة كما نهى النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي عن الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغير وان من ارتكب محرما لم يرد فيه حد مقرر يعزر وكما تحرم الخطبة تحرم اجابتها لانه اعانة على المعصية فيعزر المجيب القادر على المنع (1). وهو الموفق

## بهارے عرف میں '' وے دی''الفاظ کنائی اور نکاح وخطبہ دونوں کے مثل ہے

سوال: کیافر اتے ہیں سلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کددادانے اپنی ہوتی کا نکاح اپنی ہوتی کا نکاح اپنی ہوتے سے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ میں نے فلال کی بیٹی فلال کے بیٹے واقف خان کودے دی ، اس مجلس میں ان کے بیٹے بھی موجود تھے جبکہ لڑکی کا والد بھی یہی اقر ارکرتا ہے کہ دادانے یہ الفاظ کے ہیں ، باتی رشتہ دار بھی موجود تھے اور سب نے کہاتھا کہ بہت اچھا اور ایک دوسرے کومبار کباددے دی ، اس طریقہ سے عند الشرع نکاح منعقد ہوجاتا ہے یانہیں ؟ بینو اتو جرو ا

المستفتى : گل مست خان ما نكي صوابي ١٩٢٩ ما ١٨/١/٨

المنجواب اگردادا کی مرادنکان ہوکہ پاڑی بغیرطلاق وغیرہ کے اورکی کوئیس دی جائے گی اور بیاڑی میرشل کی مستقد ہوگی ،اور دادا نے اپنی مراد پر گواہوں کو خبر دار کیا تھایا دیگر قر ائن نکاح موجود تھے تو اس صورت میں بیاڑی اس لڑکے کے نکاح میں داخل ہوئی ہے ،اوراگر دادا کی مراداور مقصد بیتھا کہ اس لڑکی کو میں نے اس لڑک کے نکاح میں داخل ہوئی ہے ،اوراگر دادا کی مراداور مقصد بیتھا کہ اس لڑکی کو میں نے اس لڑکے کے نام کردیا ہے اوراس کیلئے متعین کیا ہے تا کہ دیگر کوئی رشتہ داروغیرہ اس کے طبع اور امید میں نہ در ہے، تو اس صورت میں بینکال نہیں ہے وجہ بیہ کہ 'دے دی' الفاظ کنایات سے ہاور نکاح و خطبہ دونوں کا محمل ہے لیں بغیران شرائط کے اس لفظ سے انعقاد نکاح نہیں ہو سکتا ہے، فی اللدر المعخداد : وخطبہ دونوں کا محمل ہے جا کہ دونوں کا محمل ہے کہ اس انتقاد کا الحامدیة ا : اس کتاب النکاح)

وانسما يصبح بلفظ تزويج ونكاح لانهما صريح وما عداهما كناية وهو كل لفظ وضع لتسمليك عين (ا) وقال الشامى في ردالمحتار ٢: ٣٤٠ هذا حاصل ما في الفتح وملخصه: انه لا بد في كنايات النكاح من النية قرينة او تصديق القابل للموجب وفهم الشهود السراد واعلامهم به انتهى (٢) ويبدل على كونه محتملا ما في الهندية الشهود السراد واعلامهم به انتهى (٢٥ ويبدل على كونه محتملا ما في الهندية الامم وفي مجموع النوازل عن الشيخ الامام نجم الدين النسفى ان في قوله "دختر خويش مراده" لا بد ان يقول "بزني" ويقول الآخر "بزني دادم" فاما بدون ذلك فلا خويش مداده الابد ان يقول "بزني" وعند بعضهم ينعقد فلا بد من هذه الزيادة لتصير ينعقد النكاح عند بعض المشائخ وعند بعضهم ينعقد فلا بد من هذه الزيادة لتصير السمسئلة متفقا عليها كذا في المحيط انتهى (٣) ثير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها ما تا مه كذا في المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كان كان كنات كون المحيط انتهى (٣) شير ١٥ رك أن ش كها من هذه الموفق

#### خطبه ووعده میں ایک کا نام لیا اور نکاح میں دوسری کا نام ....؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک فخص نے اپنی نابالغ لوکی دینے کا وعدہ کیا اور دوسری جانب لڑکا بھی نابالغ تھا، اور دونوں کو منظور تھالیکن جب نکاح روبروئے گواہان پڑھایا گیا تو لڑکی کے والد نے بوٹی نابالغہ لڑکی کا نام لیا اورلڑ کے کے والد نے بھی اپنے بڑے لڑکے کیلئے منظور کیا کیونکہ وہ بھی نابالغ تھا اس بات کی بچھ دوسرے دن آگئی اب سوال بہ ہے کہ اس برئی نابالغہ لڑکی کا ناح منعقد ہوایا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا

المستفتى: ميان اشتياق احمر تله كنگ جكوال ٢٢٠٠٠٠ شعبان ١٣٠٨ ه

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢٩ كتاب النكاح)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٩٢:٢ قبيل مطلب هل ينعقد النكاح بالالفاظ المصحفة) ﴿٣﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢ الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح ومالا)

المسجمواب: جس لڑکی کا نام لیا گیا ہے اس کے ساتھ نکاح منعقد ہو چکا ہے (ہندید ۱:۲۸۷) ﴿ الله و و و الموفق

# نکاح میں دہن کی بچائے دہن کی والدہ کا نام لینا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نکاح کے وقت دلہن کے نام کی بجائے دلہن کی والدہ کا نام لیا گیا کیا نکاح سیح ہوایا نہیں؟ بینو اتو جرو ا بجائے دلہن کی والدہ کا نام لیا گیا کیا نکاح سیح ہوایا نہیں؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: سعداللہ جلمی صوالی ۲۲۳۰۰۰ ذی قعدہ ۱۳۹۴ھ

الجواب: بشرط صدق وثبوت اگراس عقد سے بل يا بعد على نام پر عقد نكاح نبيس مواموتو يعقد كالعدم اور واجب الاعاده ب، كما في شرح التنوير: وكذا لو غلط في اسم بنته (هامش ردالم حتار ۲:۸۲) (۲) قلت: و العقد على ام المخطوبة لم يصح لعدم الاصالة و لا الوكالة ولعدم الاجازة. فافهم

# · نكاح مين آ دهانام يح ليااور آ دها غلط نكاح كاكيا حكم يع؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک لڑکی کے نانا جووکیل نکاح تھا بندھوایا لڑکی کا اصلی نام جمال بانو ہے اور نانا صاحب واحد مخص ہے کہ اسے جمال آرا کے نام سے بیکارتے ہیں ، اور خودلڑکی اور والدین جمال آرا کے نام سے انکار کرتے ہیں ، بوقت نکاح جمال آرا ہی کھوایا، اب یہ ﴿ ا ﴾ وقی الهندیة: ولو کان لرجل بنتان کبری اسمها عائشة وصغری اسمهافاطمة وارا › یؤوج الکبری وعقد باسم فاطمة ینعقد علی الصغری .

(فتاوي عالمگيريه ١:٠٤٠ قبيل الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح ومالا) ﴿٢﴾ (الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢٩٨:٢ قبيل فصل في المحرمات)

نکاح دوباره کیاجائے گایانہیں؟ اور اگر بہلانکائ شرعی منعقد نہیں ہواتو گناه کس کا ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی :عبدالا عدمیاں مردان .....۲۲۱۱ مستفتی :عبدالا عدمیاں مردان ....۲۲۱۸

الجواب: اگریلاکی جماله نام ہے مشہور ہوا وراختلاف تمدیس ہوتو جزمی طور سے فساوتکا ح کا فیصلہ کرنا درست نہیں البت احتیاطا تجدید نکات ضروری ہے، اورا گریدلاکی جمال بانو کے نام سے مشہور ہو اورنا ناغلط نبی میں مبتلا ہوتو نکاح اول کا لعدم ہے اور عقد ثانی ضروری ہے (لعدم دفع الجھالة) ﴿ الله اور العلم کی وجہ سے فسادے گناہ نہیں ہے۔ و ھو الموفق

#### لے بالک الرکی کے نکاح میں والد کے نام لینے کا مسئلہ

وقال العلامة الافندى: وظاهره انها لو جرت إلى تدمات مقدمات الخطبة على معينة وتميزت عند الشهود ايضا يصح العقد وهى واقعة الفتوى لار المقصود نفى الجهالة وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود وان لم يصرح باسمها كما ادا كانت احداهما معزوجة ويؤيده ماسيأتي من انها لوكانت غائبة وزوجها وكيلها فان عرفها الشهود علموا انه ارادها كفى ذكر اسمها والا لا بد من ذكر الاب والجد.

(ردالمحتار ٢:٢٦ كتاب النكاح قوله ولا المنكوحة مجهولة)

والے کا نام ہاشم ہے، جب لڑکی بیس سال کی ہوگئ تو نکاح کے وقت اصل والد کے بجائے پالنے والے کا نام ہاشم لیا گیا ، اب سوال بیہ ہے کہ بین کاح درست ہے یا نہیں؟ بینو اقو جو و ا المستفتی: نورجم گلبرک:۲ بیٹا ورسیہ ۲۸/شعبان ۴۰۸اھ

الجواب: اگريار كاس من موجود نقى توية نكاح درست نبيل به الله كسما فى فتاوى قاضى خان: امرأة وكلت رجلا بان يزوجها فزوجها وغلط فى اسم ابيها لا ينعقد

النكاح اذا كانت غائبة (هامش الهندية ١:٣٢٣) ﴿٢﴾، ﴿٣﴾. وهو الموفق

﴿ الله قال العلامة ابن عابدين: لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فان عرفها الشهود علموا انه ارادها كفي ذكر السمها والالابد من ذكر الاب والجد. (ردالمحتار هامش الدرالمحتار الدرالمحتار ٢٠٤٠ كتاب النكاح ولا المنكوحة مجهولة)

﴿ ٢﴾ (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة ۱ : ٣٢٣ الفصل الاول فیما یتعلق به انعقاد) ﴿ ٣﴾ فتاوی دارالعلوم دیوبندی بے اسوال: بوقت نکاح عمر و نے بوجہ عار حبیبہ کے والد کا نام بجائے بکر کے زید بتلایا، حبیبہ بلس نکاح میں صاضر نہ تھی، گوا ہوں میں ہے اکثر کوعلم تھا کہ منکوحہ زید کی بیٹی نہیں بکر کی ہے اور ناکح کو مطلقا علم نہ تھا، کیا تھم ہے نکاح جائز ہوا یا نہیں؟

الجواب: چونکشهود کنزدیک جیبه مجهوله بین به اور عمروکا باوجود علم کے جیبه کو بنت زید بتال ناقرین مجازکا به است کوحة کی شرح میں کھا ہے: فلو زوج بنته منه وله بنتان لا یصح الا اذا کانت احدهما متزوجة فینصرف الی الفارعة النح وفی معناه ما اذا کانت احدهما متزوجة فینصرف الی الفارعة النح وفی معناه ما اذا کانت احداهما محرمة علیه قلت وظاهره انها لو جرت مقدمات الخطبة علی معینة و تمیزت عند الشهود ایضا یصح العقد و هی و اقعة الفتوی لان المقصود نفی الجهالة و ذلک حاصل بتعینها عند العاقدین و الشهود الخ. (فراد العلوم دیو بند ۱۱۲)

نیز فقاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے: جانی بہجانی عورتوں کے باپ کے نام بدل بھی جا کیں تو نکاح ہوجا تا ہے، سوال: ایک لڑکی کا باپ مرگیا اس کی مال نے اپنے شو ہر کے حقیقی بھائی ہے ..... (بقید حاشیہ اسکلے صفحہ پر )

#### بیوه کا بیجاب وقبول اورشرط لگا کر پوری نه ہونے پرا نکار کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مسماۃ ہندہ ہیوہ اور صاحب اولاد

عورت ہے زید نے ہندہ کے بھائی خالد ہے کہا کہا بنی بہن جھے دے دو، خالد نے ہندہ ہے دریا دنت کیا (بقیہ حاشیہ) نکاح کرلیا اس لڑکی کا نکاح اس کے چچا لیٹنی سوتیلی باپ کی اجازت ہے ہوااور بوقت نکاح بجائے

نام إصل باب كي وتيل باب كانام ليا كيا، بس اس صورت من يدنكاح تيم موايانبين؟

الجواب: ظاہریہ ہے کہ نکاح سیجے ہوگیا اگر چہ در مختار کی ایک عبارت سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایسی غلطی مين نكاح تي نيس بوتا ، وه عمادت يه ب: غلط و كيلها بالنكاح في اسم ابيها بغير حضورها لم يصح للجهالة الخ،ال رعلامة الله في الكواع:قوله لم يصح لان الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم ابيها وجدها ونقدم انه اذا عرفها الشهود يكفى ذكراسمها فقط خلافا لابن الفضل وعند الخصاف يكفى مطلقا والظاهر انه في مسئلتنا لا يصح عند الكل لان ذكر الاسم وحده لايصرفها عن المراد الى غيره بخلاف ذكر الاسم منسوبا الى اب آخر فان فاطمة بنت احمد لا تبصدق على فاطمة بنت محمد تامل وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها الخ. ليكن جواباس كابيب كداول تودر مختار كاس قول لسليجهالة عمعلوم موتاب كرعلت عدم جواز نكاح كيغلطي فدكوريس جبالت ہے جوصورت مستولہ میں مفقو و ہے، دوسرے درمخار کا مسئلہ بصورت غلطی کے فرض کیا گیا ہے کہ وکیل نے غلطی سے نام بدل دیا،اورصورت منلد میں غلطی ہے ایسانہیں کیا گیا ہے بلکہ بریناء عملی المعووف و الشہوة ابیا کیا گیا ہے، کیونکہ عرف میں والدہ کے شوہر ثانی کو باپ کہا جاتا ہے ،غرض جورفع جہالت ہے وہ اس صورت میں حاصل ہے کیونکہ مطلب اس نسبت کا یہ ہے کہ فلاں لڑکی جو فلاں شخص کی تربیت میں اور فلاں لڑ کا جو فلاں شخص کی تربیت میں ہے ان کا عقدہ وا ہے بلکہ عجب نبیں کہ اصل باپ کی طرف تبت کرنے میں وہ تعرف نہ ہوجواس نسبت من عاصل باورمقصوداصنی رفع جهالت بی ب جبیا که شامی مین در مختار کے اس قول و لا السمسنے وحة مجهولة كتحت من ب،قلت وظاهره انها لوجرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود ايضا يصح العقد وهي واقعة الفتوي ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

ہندہ نے کہا کہ میں اس شرط پرزید کے ساتھ شادی کروں گی کہ میری چھوٹی بچیوں کو میر ہے شوہر کے بھائی میر ہے ساتھ زید کے پاس چھوڑ دے، زید نے کہا کہ بیاجازت میں اس سے لے چکا ہوں اب فالداور زید کے درمیان ایجاب وقبول ہوا، زید نے ایک جوڑہ کیڑے ہندہ کو دیئے اور ہندہ نے اس کو پہن لئے، چند ہفتوں کے بعد شادی کی تیاریاں ہوری تھیں کہ اچا تک شوہر کا بھائی آ کر ہندہ سے ان کی بچیوں کو لیکر چلا گیا اور کہا کہ نہ میں اپنے بھائی کی ہیتیم بچیوں کو زید کے پاس چھوڑ وں گا اور نہ میں نے زید کو ایک اجازت دی ہمندہ نے بعدہ ان کی بیتیم بچیوں کو زید کے کپڑ وں کو اتار کر کہنے گئی کہ اب میں زید کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی ، اب زید کہنا ہے کہ ہندہ میر سے نکاح میں ہے ایجا ب وقبول ہوا ہوا ہوا ہوا کہ خلا ہوا ہوا تا ، اب اگر خود زید اور خالد کی اپنی عرف وروائ میں اس شم کے انجاب وقبول کو نکاح نہیں سمجھاجا تا ، اب اگر خدانخو است اس رکی ایجاب وقبول کے بعد خاطب مخطوب پر بری نیت سے ہاتھ ڈالے تو معاملة تمل و مقاتلہ تک خدانخو است اس رکی ایجاب وقبول کے بعد خاطب مخطوب پر بری نیت سے ہاتھ ڈالے تو معاملة تمل و مقاتلہ تک خدانخو است اس رکی ایجاب وقبول کے بعد خاطب مخطوب پر بری نیت سے ہاتھ ڈالے تو معاملة تمل و مقاتلہ تک

المستقتى: احديم من دارالتو حيد شهدا د بورسائكه شر.... ١٠/ر زيع الثاني ١٣٩٢ ه

البيواب: اگريا بجاب و قبول دوم ديا ايكم داورد و كورتول كروبرو بوابوتويم عالم تكاح شرك به قطب من احدهما و قبول الخ شرك به قطب من احدهما و قبول الخ و فيه اين اين المحاوضة المالية القرض و الهبة و ألمدة و النكاح الخ. و هو الموفق

(بقیه حاشیه) لان المقصود نفی الجهالة و ذلک حاصل بتعینها عند العاقدین والشهود وان لم یصرح باسمها کیما اذا گانت احداهما متزوجة و یؤیده ماسیاتی من انها لو گانت غائبة و زوجها و کیلها فان عرفها الشهود و علمه انه ارادها کفی ذکر اسمها والا لابد من ذکر الاب و الجد ایضا الخ شای الحاصل سورت متولدین زکاح تعقد بو آیا ( قآوی دارالعلوم دیو بند ۱۲۳۳) الاب و الجد ایضا الخ شای الحاصل سورت متولدین زکاح تعقد بو آیا ( قآوی دارالعلوم دیو بند ۱۲۳۳) فقاوی فرید یک فقاوی دارالعلوم دیو بند کان قاوی فرید یک کان قادی کرد الواقع نیم کونکه قاوی فرید یک کان قادی کرد و در مشهوره ادر جانی پیچانی پر ساز سیف الله تقائی )

#### عورت کے قول'' کہ میں طلاق یافتہ ہوں'' براعتماد کر کے نکاح کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک منکوحہ ورت نے کسی شخص کو کہا کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور زوج اول نے جھے طلاق دی ہے کیاعورت کے زبانی قول پراس کے ساتھ نکاح درست ہے؟ کیااس میں مولوی صاحب نکاح خواں اور گواہ یکساں مجرم ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کرنماز کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جو وا

المستقتى:مولا ناسيدمحمه صابر شاد ضلع بنول... ١٩٦٩ ما/١٠

الجواب چونکه نکاح خوال اورگوا بول نے عورت کے قول پراعتاد کیا ہے اور دیدہ دائستہ بیعقد
اورگواہ بونانہیں کیا ہے لہذا بیہ مولوی صاحب اورگواہ مجرم نہیں ہیں، بے شک بیٹا کے مجرم ہے اگر اس سے دیدہ
دائستہ عقد کیا ہو، وفی الهدایة (۲۳۳۳): و کذا لو قالت لو جل طلقنی زوجنی و انقضت
عدتی فیلا بیاس ان یتزوجها ﴿ ا ﴾. اورکسی مسلمان کونماز اور مسجد سے منع کرنا جائز نہیں ہے، بدلیل
قصة الثلاثة الذین خلفو ا ﴿ ۲ ﴾ ، ان کے ساتھ صف میں کھڑ ابونا جائز ہے۔ وھو الموفق

﴿ ا ﴾ (هداية ٣: ٩ ٢ ٣ كتاب الكراهية فصل في البيع)

والمحمد عنده فاجتنبنا الناس وتغيروالنا حتى تنكرت في نفسى الارض فما هي التي المرف فلا من تخلف عنده فاجتنبنا الناس وتغيروالنا حتى تنكرت في نفسى الارض فما هي التي اعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فاما صاحباى فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم فكنت اخرج فاشهد الصلوة مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد واتى رسول الله المناسلة فليه وهو في مجلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام على ام لا ثم اصلى قريبدمنه فاسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الى واذا التفت نحوه اعرض عنى الخ.

(صحيح البخاري ٢٣٥:٢ باب حديث كعب بن مالك كتاب المغازي)

#### شادى كرنے كيلئے والد سے مكان لينے كا تكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم چار ہوائی ہیں والدین بھی زندہ
ہیں، تین ہمائیوں کی شادیاں ہوگئی ہیں میں سب سے چھوٹا اور غیر شادی شدہ ہوں اب میں کہتا ہوں کہ میری
شادی کر کے گھر میں جو حصہ بنتا ہے دے دیں، اور اگر آپ میری شادی نہیں کراتے تو سارا مکان مجھے دے
دیں جبکہ والدصاحب گھر کوفر وخت کرنا چاہتے ہیں میرے لئے کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و ا

الجنواب: آپ كاوالدين بابرادران برشادى كاكوئى حن نبيس باورندآپ كسى چيز كفريد وفروخت سے والد كونع كرسكتے بيل وه ما لك بالبتدا كروالد وغير وبطورا حسان ومروت بچهكري تو منع نبيس بيد الله و الموفق بيل مناسب

## ایک جگہ خطبہ منظور کر کے چھر دوسری جگہ دیے کا حکم

سوال: كيافرهات بين علاء ويناس مئله كبار عين كه مئل ذيد في سب يها بي الركى كارشة زبانى وعده كراس كر بعد دوسرى جله بورى شرائط كرساته بحكم شريعت وعده كيا اور موجود جرگها درلاكى في خودا بي والدكوقر آن مجيد كا واسط ديا كه ميرارشته يبال يربى و دوي اور نقتى موجود جرگها درلاكى في خودا بي والدكوقر آن مجيد كا واسط ديا كه ميرارشته يبال يربى و دوي اور نقتى دو پيري كروعده كيا كوفلال دن رشته ديدي كرم اوك اس دن كانظاريس من كهانهول في فورى هو المحيد و المحيد ما المعقد ما الدو المحتار قال العلامة الحصكفى: و لا يطالب الاب بمهر ابنه الصغير الفقير اما الغنى فيطالب ابوه بالدفع من مال ابنه لامن مال نفسه اذا زوجه امرأة الا اذا ضمنه على المعقد كما في النفقة فانه لا يؤ خذ بها الا اذا ضمن .

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٨٤.٢ قبيل مطلب في منع الزوجة نفسها)

طور پرتیسری جگدرشته دے دیا اب اس آدمی کاشریعت میں کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا استفتی: سیرصا برحسین کو ہالہ ۔۔۔۔۵۱۹/۲/۳

الجواب: بشرط صدق وثبوت بيخض زيدار تكاب حرام كى وجه الكن تعزير ع، كما فى المخيرية على هامش تنقيح الفتاوى الحامدية 1:17 و كما تحرم الخطبة تحرم اجابتها لانه اعانة على المعصية فيعزر المجيب اليها القادر على المنع ﴿ 1 ﴾. وهو الموفق لعدرالبلوغ خطبه نكاح كافئخ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک تابالغرازی کا خطبہ نکاح کیا گیاتھا کیا بعد البلوغ اسے حق فنخ حاصل ہے؟ بینو اتو جووا المستفتی: مولا تامحرسلیمان مظفر آباد

المجسواب: اگردوگواہوں کے روبروبا قاعدہ ایجاب وقبول نہ ہوا ہوتو بیمعاملہ خطبہ ہے نکاح نہیں ہے ﴿٢﴾ اور میلز کی جب خیار بلوغ کی وجہ سے نکاح .....

(1) قال العلامة خير الدين المنيف: سئل في رجل خطب من آخر بنته البالغة العاقلة وسمى المهر وقبل الاب وركن قلبها الى الخاطب واحضر المهر ومابقى الا العقد فرجع الاب لطرو خاطب عالم بخطبة الاول فما الحكم الشرعى في ذلك، اجاب المصرح في كتب المحنفيه وغيرهم حرمة الخطبة على خطبة الغير قال في الذخيرة كما نهى النبي النبي الاستيام على سوم الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغير وان من ارتكب محرما لم يرد فيه حد مقدر يعزرو كما تحرم الخطبة الخ.

(الفتاوي الخيرية على هامش تنقيح الفتاوي الحامدية ١: ١ ٣ كتاب النكاح) ﴿٢﴾ قال الفقيه ابوالليث السمرقندي: وركن (النكاح) الايجاب والقبول وحكمه الاثر الثابت بالعقد وانما حضور الشاهد عند العقد وهو شرط الصحة. (فتاوي النوازل ١٦٠ كتاب النكاح) .....فنخ کرسکتی ہے ﴿ ا﴾ تو خطبہ بطریق اولیٰ کا لعدم کرسکتی ہے ہیں بیلڑ کی اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرسکتی ہے۔و ہو المموفق

#### بالغارى كاايك جگه طے شدہ منگنی سے انكار اور دوسری جگه نكاح كامسكه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ہیں نوجوان لاکی ہوں بجبین میں والدین نے ایک جگہ دشتہ کا وعدہ کیا تھا، چونکہ اب میں بالغہ ہوں اور عقل سلیم سے سوچا کہ جہاں میر سے والدین میرارشتہ کرتا چاہتے ہیں وہاں میر ہے گئے زندگی گزار تا مشکل ہے، اس لئے میں اپنی مرضی سے شادی کرتا چاہتی ہوں اور اس طے شدہ رشتہ جہاں نکاح نہیں ہوا ہے صرف وعدہ ہوا ہے میں انکاری ہوں اور صالات اتی دگرگوں ہے کہ اگر میرارشتہ وہاں کیا گیا تو شاکد کہ میں خود کشی پر امادہ ہوجاؤں جو کہ حرام موت ہے، اب شریعت کی روسے اس سابقہ رشتہ سے میراا نکار جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا میں موت ہے، اب شریعت کی روسے اس سابقہ رشتہ سے میراا نکار جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المجواب: اگرآپ كوالد في صرف وعده كيا مواور عقد ثكاح نه كيا موتو آپ دوسرى جگه ثكاح كرسكتي بين، في الهندية ١:٥٠ ٣ و لا يجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب اوسلطان بغير اذنها بكراكانت او ثيبا فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها (۲) . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الاب والجد بشرط القصاء اى للصغير والصغيرة اذا بلغا وقد زوجا ان يفسخا عقد النكاح الصادر من ولى غير اب ولا جد بشرط قضاء القاضى بالفرقة.

(البحر الرائق ٣: ١٠٠ باب الاولياء والاكفاء) ﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٨٠ الباب الرابع في الاولياء)

#### بغیر مجبوری کے خطبہ کا عہدایفاءنہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے اپنی لڑکی شہباز کے لیکے نامزدکی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی عام لوگ بھی خبر دار ہوئے کہ فلال نے اپنی لڑکی فلال کو دیدی الیکن نامزدکی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی عام لوگ بھی خبر دار ہوئے کہ فلال نے اپنی لڑکی فلال کو دیدی الیکن نکاح نہیں پڑھا گیا ، اب وہ شخص لڑکی ویئے ہے انکاری ہے شرعا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی : زیارت گل کو زی شبقد ریشا ور سے ۱۸۰۰/ریچ الا ول ۱۳۰۲ ہے

البواب: يمالم خطبه نكان نيس علم العدم تحقق الابحاب والقبول في حضور الشهداء ظاهراً ﴿ ا ﴾ ليس يتخص مجوري كي صورت يس ايفاء ندكر في سي كنها رئيس موتا اور لغيركي مجوري كي موري كي صورت يس ايفاء ندكر في سي كنها رئيس موتا او الغيركي مجوري كي تجوري كي تنها القارى ايضا: ﴿ ا ﴾ قال الامام شمس الدين محمد الخواساني القهستاني: النكاح ينعقد بايجاب ..... وقبول .... لفظهما ماض ... او امر ... وماض .. وشوط لصحة النكاح سماع كل منهما اي المتعاقدين لفظ الآخر وشوط ايضا حضور شاهدين حرين عند العقد الخ. (جامع الرموز ١ : ٢٣٨ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ قال الشيخ العلامة زينة المحدثين مولانا نصير الدين الغرغوشتوى: الوعد الاخبار بايصال المخير في المستقبل فاذا اخبر انسان بانه يهب احدا او يتصدق عليه او يكرمه او غير ذلك فهل يجب الوفاء به وفيه اختلاف قال طائفة قليلة يجب الوفاء بالوعد استدلالا بظاهر الحديث و ذهب الجمهور منهم ابوحنيفة والشافعي الى انه يستحب الوفاء بالوعد استحبابا مؤكدا ويكره خلافه كراهة تسزيهية لا تحريم ويحمل الحديث عندهم على العزم على الاخلاف حال الوعد فانه لا شك في حرمته قول ويؤيده ايضا حديث زيد بن ارقم عن النبي النبي الذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفي له فلم يف ولم يجيئ للميعاد فلا اثم عليه رواه ابوداؤد والترمذي. (حاشية الغورغشتوية على المشكونة ١٠١١ باب الكبائر وعلامات النفاق)

وهو ما نصه لكن أن تزوج الثاني تلك المرأة بغير أذن الأول صح النكاح ولكن ياثم. (مرقاة ٢: ١ ١ ١) ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

# منگنی کے بعدا نکار مخالفت وعدہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ذیداور عمرونے نابالغ دختر ان کے رشتے ایک ووسرے کے لڑکول کیلئے ویے کا وعدہ اور اقر ارکیا ہے اب زیدا پنے وعدہ سے انکاری ہے اور رشتے ایک ووسرے کے لڑکول کیلئے ویے کا وعدہ اور اقر ارکیا ہے اب زیدا پنے وعدہ سے انکاری ہے اور رشتہ ہیں ویتا اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: سيداعظم كوباله مرى ..... ١٠ زى قعده ١٣٩٦ه

البه البه مخص دعده کی مخالفت کرتا ہے اور اگر معذور شرعی نه ہوتو اس میں شعبہ نفاق موجود

ب ﴿٢﴾ كما في الحديث اذا وعد اخلف ﴿٣﴾. وهو الموفق

# ضرورت کی وجہ سے منگنی کا وعدہ تو ڑنے سے گناہ ہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک اڑی کی منتلی عرصہ دوسال

﴿ 1 ﴾ (مرقاة المفاتيع شرح المشكواة ٢: ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة المحدث امين الله في الارض مولانا نصير الدين الغورغشتوى: ان الوفاء بالوعد ليس بواجب شرعي بل هو من مكارم الاخلاق بعد ان كان بنية الوفاء واما جعل المخلف في الوعد من علامات النفاق كما مر فمعناه الوعد على نية الخلف وقيل الخلف في الوعد من غير مانع حرام وهو المراد هنا وكان الوفاء بالوعد ماموراً به في الشرائع السابقة ايضا. (حاشية غورغشتوية على المشكوة ٢: ٢ ١ ٣ باب الوعد الفصل الاول)

﴿٣﴾ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله الله المنطق المنافق اللاث، اذا حدث كذب وذا وعد الحلف واذا اؤتمن خان، رواه البخارى (٣٣) ومسلم (الايمان /٥٩) وغيرهما. (بلوغ المرام ١ : ٢٨٥ باب الترهيب من مساوئ الاخلاق)

ے ایک اڑے کے ساتھ ہوئی، بنی بارائری کے والدین نے انہیں کہا کہ شادی کرالولیکن تا حال ٹال مٹول کرنے رہیں، اب اس لڑے نے ایک رشتہ دارائری کو ور نظا کر کہیں لے گیا ہے، اور وہ لڑی شادی شدہ بھی ہے علاوہ ازیں بیلاکا چند ماہ پہلے آیا تھا اور میری ہوی ہے کہا تھا کہ چونکہ میرے والدین اس منگنی پرخوش نہیں ہیں لہذا میری طرف سے بیلائی آزاد ہے لیکن لکھ کرنہیں دیا، اب میری لڑی بالغ اور تعلیم یا فتہ ہے اسلے اے گھر پر بٹھانا مناسب معلوم نہیں ہوتا نیز اب بیلائی اس سے شادی کرنے سے بھی انکار کرتی ہے اب سوال بیہ ہے کہ وہ لڑکارو پوش ہوا ور اس کی والدہ اور بہنیں کہتی ہیں کہ جب وہ آ جائے فیصلہ کیا جائے گا، اب ہمارے لئے کیاراستہ ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى بحمدزرين نوشبره

المجواب: والشحرب كمثنى جبكه كوابوس كروبروبا قاعده ايجاب وقبول نبهوابهوتكال تهيل بهاي كورت آزاوبولى به النفط المخطبة ليس بنكاح لعدم وجود الركن والشرط (ا) وكما في المرقاة ١:١١ في حديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه لكن ان تزوج الثنائي تملك المرأة بغير اذن الاول صح النكاح ولكن يأثم انتهى (٢) ، قلت ولا اثم عند تحقيق التنبرورة التي جاز عندها تظليق الحاكم اياها. وهو الموفق

# خطبہ کرنے والے انکار کری تو دوسری جگہ نکاح میں دینے کی کراہت نہیں

سوال: آبیافرمائے ہیں ملاءوین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک مخص نے اپنے بیٹے کیلئے

﴿ ا﴾ وفي الهندية: واما ركن (النكاح) فالايجاب والقبول كذا في الكافي .... واما شروطه فمنها الشهادة قال عامة العلماء انها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع. (فتاوي عالمگيريه ١ :٢٧٤ كتاب النكاح الباب الاول)

﴿ ٢ ﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ٢٠١١ بنب اعلان البكاح و الخطبة والشرط)

الجواب: واضح رب كرائ من كمعاملة وخطبة كهاجاتا بينكاح نبيل ب نكاح بغيرا يجاب وقيول اور كوابول كم معقد نبيل بوسك ، في تنقيح الفتاوى 1: 1 س لا تكون الخطبة واقعة موقع المنكاح اصلا ( ا ) وفي المرقاة ٢: 1 1 س لكن ان تزوج الثاني تلك المرأة بغير اذن الاول صبح المنكاح ولمكن يائم انتهى ( ٢ ) قلت و لا الم في هذه الصورة المسئولة لوجود الترك وقال النبي المناه المنطب على خطبة اخيه حتى ينكع او يترك ( ٣ ) برحال الري دوسرى جدي المركت بي وهو الموفق

## خطبه کی وصیت کی خلاف ورزی اور دوسری جگه نکاح

سوال: کیافرماتے ہیں علا وہ ین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے مرتے وقت اپنی نا بالغہ
پی کے متعلق بی کے تا یا کو وصیت کی کہ میں اپنی لڑکی عمر و کے لڑکے کے ساک میں ویتا ہوں اس میں تمہارا
کوئی والم نہیں ، اب لڑک کی والد ولڑکی کو لے کر دوسری جگہ چلی گئی ہے اور وہاں پر اس لڑکی کا تکاح دوسرے
مختص کے ساتھ کر اتی ہے ابھی لڑکی نا بالغہ ہے اس کا کیا تھم ہے؟ بیدو اتو جو و ا
المستقی : راج تھر یوسٹ سبزی منڈی کیملے دست میں 192/2/10

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (تنقيح الفعاوى الحامدية ١: ١ ٣ قبيل قوائد ذكرها المؤلف مفرقة)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢: ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول)

<sup>﴿</sup> ٢﴾ (مشكواة المصابيع ٢: ١ ٢٢ كتاب النكاح باب اعلان النكاح)

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل لوگ ٹیلی فون کے ذریعہ نگاح کراتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: جاتی رشیدالدین واہ کینٹ ۱۹۵۸۔/۱۹۵۸

المجواب: جوهن نیلی نون کے ذریعہ نکاح کرتا ہوا وروہ لا ہور میں ہوا ور کورت لندن میں ہومثلاً تو یہ فض اس لڑکی یا اس کے ولی کو بذریعہ نیلی نون کہدے کہ اپنی جی کے ساتھ میرا نکاح پڑھے تو وہ کواہوں کے روبر وریہ کیے کہ فلال نے بذریعہ نیلی فون یہ پیغام دیا ہے کہ میرا فلانہ کے ساتھ فکاح پڑھے تو میں نے فلانہ کو فلال کے نکاح میں دیدیا خواہ یہ ولی (والد) لا ہوروالے کو کلام بذریعہ نیلی فون سنادے یا نہ سنادے، نکاح منعقد ہوگا، (ماخو فد از فتح القدیر ہمجو الله شامی ۲:۳۲۳) (۲۶ میں وہو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة علاء الدين السمرقندى: واما (النكاح) في الشرع فعيارة عن وجود ركن العقد مع شروطه اصاركته فهو الايجاب والقبول من الزوجين وهما لفظان يعير بهما عن الماضى او يعير باحدهما عن الماضى والاخر عن المستقبل.

(تحفة الفقهاء ٢: ٢١١ كتاب النكاح)

و عن المجلس وان كان حاضرا في البلد.....وصورته ان يكتب البها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود كان حاضرا في البلد.....وصورته ان يكتب البها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه او تقول ان فلانا كتب الى يخطبني فاشهدوا الى زوجت نفسي منه اما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لان سماح الشطرين شرط صحة النكاح وباسماعهم الكتاب.....(بقيه حاشبه الكلم صفحه بر)

#### خطوکتابت کے ذریعہ نکاح کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئدے بارے ہیں کہ خض انگلینڈ ہیں ہا اوراس کی مشکیر پاکستان ہیں ہے تو نکاح کیے کیا جائے گا، اس نوعیت کا ایک مسئلہ ماہنا مہ طیبہ سیالکوٹ فروری مسئلی ہوا ہوا ہوا ہوری ہے، سوال یہ ہے کہ لڑکا برطانیہ ہیں ہے اور لڑکی بران کیا خط و کتابت کے قرید بید نکاح ہوسکتا ہے؟ جواب ہی ہوسکتا ہے اس طرح کہ لڑکی خود یا اس کی مرضی ہے اس کا وکیل لڑکے کو لکھ دے کہ فلاں لڑکی تمہارے نکاح ہیں دی اور لڑکا اس خط کو گوا ہوں کے سامنے پڑھ کرسناوے اور پھران گوا ہوں کے سامنے پڑھ کرسناوے اور پھران گوا ہوں کے سامنے براہ کی سند طلع میں دی اور لڑکا اس خط کو گوا ہوں کے سامنے پڑھ کرسناوے اور پھران گوا ہوں کے سامنے تبول کرے، بینعقد بہتا به سند طاقب مشوط عبارت ) وہ جم اپنے ہوئے میں الکتاب (در مختار ۱۸۰۰) التماس ہے کے جواب نہ کور (مع پیمیل عبارت) وہ جم ہے بہتے مہر تقد بیت میں تقد بیت میں تقد بیت میں تقد بیت کہونے داولینڈی سند کا ایس اس کا کہا ہوائے۔ المستقی : شرخم قریش کہونے داولینڈی سند 1821/11

الجواب: ممل عبارت به الله ويتولى الطوفين فتح (هامش ودالمحتار ٢: بما في الكتاب مالم يكن بلفظ الامر فيتولى الطوفين فتح (هامش ودالمحتار ٢: ٣٢٣) ﴿ الله يعن مجل تفاح من ما شرخص كا ثكاح خط وكتابت كذر يعدورست مجيل عبار مرف (بقيه حاشيه) او التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما اذا انتفيا قال في المصفى هذا اى المخلاف اذا كان المكتاب بلفظ التزوج اما اذا كان بلفظ الامر كقوله روجى نفسك منى لا يشترط اعلامها الشهود بما في الكتاب لانها تتولى طرفى العقد بحكم الوكالة ونقله عن المكامل وما نقله من نفى المخلاف في صورة الامر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين الما على قول من جعل لفظة الامر ايجابا كفاضى خان على ما نقلناه عنه فيجب اعلامها اياهم ما في الكتاب. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢٨٨: ٢٨٨ مطلب التزوج بارسال كتاب) ما في الكتاب. (ردالمحتار على هامش ردالمحتار ٢٨٨: ٢٨٨ كتاب النكاح)

قائب فض کا نکاح بذر بعد خط و کتابت درست ہے، بشرطیکہ مرسل الیہ گواہوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کر کے لیکن اگر مرسل نے خط میں امر کا صیغہ لکھا مثلا میرا نکاح اپنے ساتھ منعقد کرو، تو اس مضمون سے محواہوں کو فبردار کرتا ضروری نہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ گواہوں کے سامنے کہد ہے کہ مشلا فلانہ کو نکاح میں تبول کیا۔و ھو الموفق

## مفقودالخير منكيترك مخطوبه كے نكاح كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کی لڑکی کی عمر و کے لڑکے کے ساتھ متنگنی ہوگئے تھے کھانا وغیر تقسیم ہوا تھا، کین خطبہ ساتھ متنگنی ہوگئے تھے کھانا وغیر تقسیم ہوا تھا، کین خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا تھا اب عمر و کا لڑکا بارہ سال ہے لا پت ہے کا فی کوششوں کے بعد بھی پتنہیں چل سکا اب زید کی بیٹی بالغہ ہوچک ہے کیا وہ دوسر مے خص کے نکاح میں دی جا سکتی ہے؟ بینو اتو جو و المستفتی : مسافرشاہ کو زئی چارسدہ ۱۹۷۸ میں دی جا میں اور ۱۹۷۸ میں دی جا کے ایک سکا المستفتی : مسافرشاہ کو زئی چارسدہ ۱۹۷۸ میں دی جا کہ ۱۹۷۸

الجواب: واضح رے کہ خطبہ ومنگنی 'نکاح نہیں ہے لعدم السرکن والشرط (ا) ویدل علیه مافی الموقاۃ ۲:۱۱ لکن ان تزوج الثانی تلک المواۃ بغیر اذن الاول صح المنکاح ولکن یائم (۲) . پی صورت مسولہ میں اس لڑی کا دوسری جگہ عقد نکاح کرنا جا گزاور نافذ ہے، اور گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ ایسی صورت میں جب منکوحہ کیلئے تنیخ نکاح کرنا جا کرن

﴿ ا ﴾ قال العلامة المرغيناني: النكاح ينعقد بالايجاب والقبول ..... ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين ..... ان الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه السلام لانكاح الا بشهود. (هدايه ٢:٥٠ ٢،٣٠ كتاب النكاح) ﴿ ٢ ﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢: ١ ١ ٢ باب اعلان النكاح الفصل الاول)

#### صلح میں رشتہ دینے کی ایجاب وقبول اور خطبہ کا مسئلہ

سوال: کیافرہ تے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کرزید اورسلمان قریبی رشتہ دار ہیں ان ہیں کچھ تنازعہ چلا آ رہا تھا اور نارافع کی نے شدت اختیار کی زید نے سلمان کے فائدان والوں ہے کہا کہ ہم مسلم کرنا چاہج ہیں اوررشتہ بھی ، چنا نچہ زید ایک جرگہ حیات نور کی سربراہی میں لے گیا، زید نے اپنی لاک مساہ گل کئی جو کہ نابالغہ تھی اس کا وکیل ومخار حیات نور مقرر کیا، حیات نور نے کہا کہ اگر جھے مخار بناتے ہوتو میں یہ دشتہ سلمان کے بھائی لقمان کیلئے لوں گا کیونکہ وہ آپ سے زیادہ تاراض ہے، زید نے کہا کہ میری طرف سے تھے کمل اختیار ہے چنا نچہ زید نے تین دفعہ اختیار دے دیا یعنی یہ ایجاب وقبول تین دفعہ ہوا ہے، اب سوال سے ہے کہ اس تین دفعہ ایجاب وقبول سے اس لاکی کا نکاح لقمان کے ساتھ ہوا ہے پائیس؟ اوراگر کس وسری جگہ بیدشتہ دیا جائے تو بینکاح منعقد ہوگایا تہیں؟ بینو اتو جرو ا

المجواب: يقن دفعا يجاب و قبول توكل كيك موا باس عديات نوركاوكل مونا ثابت موتا ب، اورجس ايجاب و قبول عنكاح منعقد موتا باس كاكوئي تذكره مسطور نبيس بالبذار معامله خطب به وتا ب اورجس ايجاب و قبول عنكاح منعقد موتا باوجود كرابيت كنافذ موگا، كمسا فسى المسرقاة ب نكاح نبيس به كل دومرى جگداس لاك كانكاح باوجود كرابيت كنافذ موگا، كمسا فسى المسرقاة بنائم ( ا ) ككن ان تنزوج الشانسى تىلك المسرئة بىغير اذن الاول صع النكاح ولكن يائم ( ا ) . وهو الموفق

كيارسم سوره مين لزكي دے كرنكاح منعقد ہوجاتا ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض علماء اور مشران توم دشمنوں ﴿ ا ﴾ (مرقاق المفاتيح شرح المشكواة ٢:١١ باب اعلان النكاح الفصل الثاني)

کے درمیان سلح کرتے ہیں مثلا کہیں قبل ہوا ہوخواہ عمدا ہو یا خطاء ، توسلح میں قاتل کی بیٹی یا بہن خواہ کبیرہ ہو یاصغیرہ وہ متقول کے گھر والوں میں سے ایک کو نکاح پردی جاتی ہے تا کدرشتہ اری قائم ہوکرد لی سلح ہوجائے ، اسے رسم سورہ کہا تا ہے اس رسم میں نکاح منعقد ہوجا تا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جرو ا استفتی : عدم پرتہ اسلام مرا ۱۳۰۰ مرا ۱۳۰۰ ہے

الجواب: لا ضير في هذا النوع من النكاح لان سد باب الفتنة مصلحة عظيمة ﴿ ا ﴾ وليس هذا نكاح الشغار لوجود الامهارفيه دون نكاح الشغار ولان نكاح الشغار منهى مادام كان شغار او الامر ان نكاح الشغار يلزم فيه مهر المثل فينقلب الى النكاح الشرعي ﴿٢﴾. وهو الموفق

﴿ ﴾ رسم سورہ کی صورت میں دوبا تیں عمو اپیش آئی ہائی دہ جوسوال میں ذکر ہے کہ پھر دلی مجت اور رشتہ داری قائم ہوکر دشنی ختم ہوجاتی ہا اور اقارب ورشتہ داروں کی طرح رہتے ہیں ،اور دوسری بات یہ کہ بعض علاقوں میں سورہ کی آڈ میں انتقام اس مظلوم لڑکی ہے لیا جاتا ہے اور اس ہے جانوروں ہے بھی بدتر سلوک دوار کھا جاتا ہے لیا جن علاقوں میں سم سورہ سے مسلحت اور سلح وصفائی حاصل ہوتو پھر یہ لاباس ہے اور دوسری صورت میں کے لڑکی کو دشنی کے جینٹ چڑ ھایا جائے اور لڑکی کو آگر میں دعم سورہ ظلم کی ایک شمنی کے جینٹ چڑ ھایا جائے اور لڑکی کو آگر میں دعم کی ایک شمنی کے جینٹ چڑ ھایا جائے اور لڑکی کو آگر میں دعم کی ایک شمنی کے جینٹ چڑ ھایا جائے اور لڑکی کو آگر میں دعم کی ایک شمنی کے جینٹ چڑ ھایا جائے اور لڑکی کو آگر میں اگر نکاح کے شرقی تقاضے پورے ہوجاتے ہیں تو دونوں صور توں میں نکاح بہر حال جائز رہے گا ،البت عاقلہ بالغہ پر جرنکاح نہیں کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔۔(از مرتب)

﴿٢﴾ قال العلامه الحصكفى: ووجب مهر المثل في الشغار ان يزوجه بنته على ان يزوجه الآخر بنته المهر فاوجبنا فيه مهر المثل فلم ينته عن المهر فاوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغاراً.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١ ٣١١ مطلب نكاح الشغار)

## رمعتی کے بعد شوہر کے گھر برنکاح برھنے کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے علاقہ میں ایک خاص برادری شادی کے موقع برا پی بچیوں کا نکاح رصتی کے بعد شوہر کے گھر پر پڑھاتے ہیں کیا بین کا ان ہوگا؟ بینو اتو جروا

المستقتى : مولوى عبدالرحمٰن خطيب كوث نجيب الله بزاره .....٣١/ ربيع الاول٢٠١١ه

الجواب رفعتی کے بعد شوہر کے گھر پرنکاح پڑھنا خلاف سنت،خلاف تعامل سلف اورخلاف

تعامل امت ہے، البت ممنوع ياحرام بيس ہے ﴿ الله و هو الموفق

#### مجھع صد گزرجانے کے بعد تجدیدنکاح کامسکلہ

البواب: تجديدتكاح كولى ضرورى امرئيس إلبت متحب ب، كمافى ردالمحتار
۱: ۳۹ والاحتياط ان يجدد الجاهل ايمانه كل يوم ويجدد نكاح امرء ته عند شاهدين
فى كل شهر مرة او مرتين (۲). وهوالموفق

﴿ ا ﴾ يدل عليه ما في الدر المختار : ولذا ستحسنوا التجديد عند الزفاف.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٥:٢ باب الولي)

﴿٢﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٣٢ قبيل مطلب في فرض الكفاية وفرض العين)

#### برمبين تحديد نكاح اورعام آدى سے تحديد كرنے كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے ہارے میں کددوگواہوں کی موجودگی میں ایک عام مخف تجدید نکاح کیلئے شوہر ہوی سے ایجاب وقبول کراتا ہے کیا ید درست ہے؟ نیز شریعت میں کتنے دلوں کے بعد تجدید نکاح کی مخالش ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: صالح مسعود اسلام آبادسيشريث ١٩٠٠٠٠ رمضان ٩٠١٥٥

الجواب: یتجدیددرست اور موافق شریعت به اور تجدید نکاح برماه یا نصف او می جائز به کسما فی ردالمحت ار ۱۹ و به جدد نکاح امر و ته عند شاهدین فی کل شهر مرة او مرتین اذا لخطا و ان لم یصدر من الرجل فهو من النساء کثیر ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق معثوقه سے شادی ند بور نے کی صورت میں آخرت میں ملنے کی وعا کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا بکٹ مخص بچازاد بہن ہے محبت کرتا ہے اور وہ اس کامعشوقہ ہے لیکن باوجود کوششوں کے نکاح ند ہوسکا اب اگرزیدید دعا کرے کہ آخرت میں مجھے یہ بچپازاد بہن مل جائے تو اس دعا کے مائٹنے یروہ گنہگار ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى :عبدالرحمٰن نوشېره.....١٩٨٥ ١٩٨١/٢٩

البوال نامطاوب شرى باورنه منوع شرى بسلمان كيك قطعابي مناسب نبيل بكه حالت نزع بعذاب قبر بعذاب حشر اورعذاب جبنم سعافل بوكرخوا بش نفس كامتنى به وجائز (۲) وهو الموفق (۱) و (دالمحتار هامش الدر المختار ۱،۳۳ قبل مطلب في فرض الكفاية وفرض العين) (۲) قبال لله تبارك و تعالى: من كان يويد حوث الآخرة نزدله في حوثه ومن كان يويد حوث الآخرة منها و ماله في الآخرة من نصيب.
(سورة الشوري آيت: ۲۰ پاره: ۲۵)

## حضرت وم اورحوا علیماالسلام کے نکاح مہر اور گواہوں کی تحقیق

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا نکاح سمس مقام میں کس نے کیا، اور گواہ کون سے تھے اور مہر کیا مقرر ہوا تھا؟ بینو اتو جروا المستقتی: فریق اللہ صالح

الجواب: (۱) اس کے متعلق وحی (قرآن وحدیث) میں تفصیل نہیں ملتی اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعہ سے اذن استمتاع ملاتھا جیسا کہ ہمیں روبروئے گواہان ایجاب وقبول کرنے سے اذن ماتا ہے۔

(۲) مهر کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے کہ پیغیبرعلیه السلام پر درود شریف بھیجتا تق مہر قرار دیا گیا تھا کما فی الصاوی ﴿ ا ﴾ وغیر ۵ ﴿ ٢ ﴾ فلیر اجع. و هو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة الفقير احمد الصاوى المالكي: وقد خلقت بعد دخول الجنة نام فلما استيقظ وجدها فاراد ان يمديده اليها فقالت له الملائكة مه ياآدم حتى تؤدى مهرها، فقال وما مهرها فقالوا ثلاث صلوات او عشرون صلاة على سيدنا محمد مللية ولا يقال ان شرط الصداق عود منفعته للزوجة لاننا نقول ليس المقصود منه حقيقة المهر وانما هو ليظهر قدر محمد لآدم من اول قدم اذ لولاه ما تمتع بزوجة فهو الواسطة لكل واسطة حتى آدم.

(حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١: ١٣ تحت الآيت اسكن انت وزوجك الجنة) (حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١: ١٣ تحت الآيت اسكن اندم عن المنبر جلس بين المملائكة فالقى الله عليه النوم لان فيه راحة للبدن فلما نام رأى حواء في منامه قبل ان تخلق فمال اليها حين نظرها ثم اخرجها من ضلعه الايسر فخلقت منه حواء على هيئته وان الله خلقها واعطاها حسن الف حورية فكانت احسن النساء اللآتي من بناتها الى يوم القيامة وكان لها سبع مأة ضفيرة من الشعر فكانت على طول ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

(بقيه حاشيه) آدم والبسها الله من الجنة الحلى والحلل فكانت تشرق اشراقا ابهى من الشمس فانتبه آدم من منامه فوجدها بجانبه فاعجبته والقى الشهوة فى آدم فهم بها فقيل له لاتفعل حتى تؤدى صداقها فقال وما صداقها قال نهيتك عن شجرة الحنطة فلا تأكل منها فهو صداقها وقيل ان الله قال اعطها صداقا، قال وما صداقها قال الصلواة على نبى وحبيبى محمد، فقال آدم يارب ومايكون محمد، قال انه من او لادك وهو آخر الانبياء ولولاه ما خلقت خلقا..... ثم زوج الله تعالىٰ آدم بحواء وكان ذلك يوم الجمعة بعد الزوال ولهذا من عقد التزوج فى يوم الجمعة الخ.

(بدائع الزهور في وقائع النهور ٣٦،٣٥ ذكر قصة آدم عليه السلام)







# باب مايجوز تزويجها ومالا يجوز (المحرمات)

# قانونی پابندی کے باوجود ہر مخص کوشرعاجار بیو بوں کی اجازت ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک فخص نے تقریبا آٹھ سال پہلے شادی کی ہے اولا دبھی موجود ہے اب اس فخص نے دوسری شادی کی ،اگر چیشر بعت کی روسے جائز اور درست ہے لیکن حکومتی قانون کی روسے ناجائز ہے اور اس فخص نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت سے بھی اجازت نہیں کی ہے اور نہ اپنی ہیوی سے اجازت کی ہے کیا یہ دوسر انکاح جائز ہے؟ بینو اتو جرو المستقتی: مفقو دالعنو ان

الجواب برخوس المناه على المناه المنا

بہبلا نکاح شرعی رجسٹر میں درج نہ ہونے کے باوجود دوسری جگدنکاح حرام ہے اللہ شکاح شرعی رجسٹر میں درج ہورے ہور ہور کے بارے میں کدایک شخص نے عاکمی قوائین سے پہلے شادی کی تھی لیکن نکاح رجسٹر ارمیں نکاح نہیں تھا، اب دوسرے آدی نے اس عورت کو اغوا کر کے خوداس سے نکاح پڑ ھایا اور نکاح رجسٹر ارکے رجسٹر میں درج کر وایا، پہلے شوہر نے مردوزن دونوں کے خلاف عدالت میں استخافہ دائر کر دیا، عدالت نے شہادت دی میں استخافہ دائر کر دیا، عدالت نے شہادت وی باوجود ساتھ اس کے کہ مولوی صاحب نے بھی شہادت دی کہ مید نکاح میں نے پہلے پڑ ھوایا ہے لیکن عدالت نے عورت کے بیان اور رجسٹر ڈکوتر جے دے کرمقدے کا فیصلہ دوسرے شوہر کے تی میں دے دیا، کیا شرعایہ دوسرا نکاح درست ہے؟ اگر درست نہیں تو کیا ہے دوسرا شوہر واجب القتل ہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی : محرشفیج کیولری لاہور ..... القتل ہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی : محرشفیج کیولری لاہور ..... واجو ہے /۱۲/۲۱

المسبق البناد الله المساء (الآية) ﴿ الله اورية المرائل حرام ب، قسال السلسة تعسائسى:
والمحصنت من النساء (الآية) ﴿ الله اورية الم كتمام واجب التوريج بين وام كيلي ضرورى على الن كمانى كمانى كمانى كمانى كمانى كالم المحصنة من النساء من الله وحق الله وحق العبد والاول يجب على الامام (بقيه حاشيه) (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء منى وللاث ورباع) اى النين النين وللال فللا واربعا اربعا ولا تنويدوا على ذلك (فان خفيم ان لاتعدلوا) فيهن بالنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (او) اقعصروا على (ماملكت ايمانكم) من الاماء اذ ليس لهن من المحقوق ما للزوجات (ذلك) اى نكاح الاربع فقط از الواحدة او العسرى (ادنى الا تعولوا) تجوروا. (العفسير الجلالين ا : ٤٤ سورة النساء آيت ٢ باره: ٣)

ولا يحل له تركه ..... قالوا لكل مسلم اقامة التعزير حال مباشرة المعصية واها بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم ( الهنائج من رء ئ منكم منكرا فليغيره بيده (الحديث) (٢٠٠٠). وهو الموفق

## حمل کاحمل کے ساتھ نکاح نکاح شری ہیں ہے

سوال: کیافر اتے ہیں علاء دین اس مسکدے بارے میں کہ چھافر اوا کھے ہیٹے تھے پانچ افراد اسے نیاف ہوئے ہے باتوں نے زید کوچائے بلانے کا کہا زید نے کہا کہ چائے تو کسی معاملہ طے ہونے کے بعد بلائی جاتی ہے باتوں باتوں میں زید نے کہا کہ طالب کی شادی ہوئی ہے شاید ہوی حاملہ ہوگی ، طالب نے کہا کہ ہاں حاملہ ہوئی زید نے کہا کہ میری ہوئی ہی حاملہ ہوتا کہ اگر ایک کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا پیدا ہواتو بیلڑکی زید نے کہا کہ میری ہوئی ہی حاملہ ہوتا کہ اگر ایک کی لڑکی اور دوسرے کا لڑکا پیدا ہواتو بیلڑکی ۔ لڑکے کی منکوحہ ہوگی ، طالب نے بھی منظوری وے دی اور ہاں کر دیا ، اس کے بعد زید نے اہل مجلس کو چائے ۔ پادی اور دعا کے ساتھ مجلس فتم ہوئی ، اب التد تعالی کا کرنا تھا کہ زید کولڑکا اور طالب کولڑکی دی ، زید نے پچھا ، آپ نے کہا کہ نکاح ہوا ہے لیکن طالب نے ہنسی میں نال دیا ، اس نکاح کا کہنا تھا کہ تا ہو ہو و ا

المستقتى: قاسم نائب قاصد ما تو تنگی کلی مروت ۲۲۰۰۰۰ جمادی الاول ۲۴۴۰ه

الجواب: چونکُنل نکان عورت على الله الله كما في ردالمحتار ٣٥٢:٢ ٣٥٩ ﴿٣١٠ اور

الله (فتاوي عالمگيريه ٢ : ١٠ ا فصل في التعزير)

هُ ٢﴾ (رواه مسلم، مشكواة المصابيح ٢:٢ ٣٣ باب الامر بالمعروف)

٣٠٠ هوفي الهندية: (ومن شروطها) المحل القابل وهي المرأة التي احلها الشرع بالنكاح كذا في النهاية. (فتاوي عالمگيريه ٢٦٤١ كتاب النكاح)

ه ١٠ ه قال العلامة الشامي : (قوله من امرأة) والسراد بها ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه بر)

اضافت الى المستقبل نامنظور باوركالعدم ب كما فى شرح التنوير على هامش ردالمسحتار ٣:٣٣٠ ( ا ) بس بي تدكوره وعده شرى نكاح نبيس بوسكتا، وقد كسان من امرالجاهلية ومضى. وهو الموفق

### تسيعورت كاجن مرديية نكاح كامسئله

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت بید عویٰ کرے کہ میں نے جن سے نکاح کیا ہے شرعا جائز ہے؟ بینو اتو جرو المستفتی :سیدرازق کو ہالہ مری

البدواب فقهاء ناس كيك جن عن كاح ناجائز كها باس عن كا كادروازه كل جائد كا و وازه كل جائد كا و وازه كل جائد كا و والموفق كا و والمعال في و دالمعتار فليراجع (٢٠٠٠) و هو الموفق

# مخطوبة الاب سانكاح كاحكم

### سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے کسی عورت کونکاح کا

(بقيه حاشيه) المحققة انوثتها بقرينة الاحتراز عن الخنثي ..... والاولى ان يقال ان محليته انثى محققة من بنات آدم ليست من المحرمات الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمحتار ۲: ۱ ۲۸ کتاب النکاح)

- ﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ولا اضافته الى المستقبل كتزوجتك فدا او بعد غدلم يصح. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٢٠ قبيل باب الولي)
- ﴿ ٢﴾ قبال العلامة ابن عبابدين: في الإشباه عن السراجية لا تجوز المناكحة بين بني آدم والنجن وانسان النماء لاختلاف الجنس ومفادالمفاعلة انه لا يجوز للجني ان يعزوج انسية ابتضا .... الاصبح الله لا يتصبح نكاح آدمي جنية كعكسه لاختلاف الجنس فكانوا كبقية الحيوانات, (ردالمحتار هامش الدرلمختار ٢٨٢: ٢٨٢ كتاب النكاح)

پیغام دیالیکن نکاح نہیں ہوا، اب اس شخص کے فوت ہوجانے سے اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: عدم بية .....١٩٨٥ ء/٢٥

الحدواب: اگربا قاعده ایجاب و قبول نیس بوابو، تواطراض یا و قات کے بعد بیااس سے نکاح کرسکتا ہے، لان العقد یتم حقیقة بالایجاب و القبول لا الخطبة ﴿ ا ﴾ ویدل علیه ما فی الهندیة ا: ۲۸۵ و تثبت حرمة المصاهرة بالنکاح الصحیح دون الفاسد فلو تزوجها نکاحا فاسدا لا تحرم علیه امها بمجرد العقد بل بالوط ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

### مقتول کی بیوی سے قاتل کا نکاح جائز ہے

سوال: کیافر ماتے میں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کرزید ایک شخص کواسلئے قبل کرتا ہے تا کداس کی بیوی سے نکاح کر لے کیا بین کاح جا کز ہوگا؟ بینو اتو جرو المستقتی جمدخور شید گنڈ چیری نوشہرہ

البواب: قل بهت براظلم اور گناہ ہے لیکن اس سے نکاح کاحر مان بیس آتا، البعة میراث کا حرمان بیس آتا، البعة میراث کا حرمان آتا ہے ﴿ ٣﴾ وهو الموفق حرمان آتا ہے ﴿ ٣﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن نجيم: وينعقد النكاح اى ذلك العقد الخاص ينعقد بالإيجاب والقبول حتى يتم حقيقة في الوجود. (البحر الرائق ٣: ١ ٨ كتاب النكاح)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ :٢٧٣ القسم الثاني المحرمات بالصهرية)

وسي الهندية: القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا او خطاً. (فتاوي عالمگيريه ٣٥٣:٢ الباب الخامس في الموانع)

﴿ ٣﴾ قال العلامة عماد الدين ابن كثير: كان لا يولد .... (بقيه حاشيه الكلح صفحه بر)

### شاگرد کیلئے پیراوراستاذ کی بیوی یا بہن جائز ہے

سوال: کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ پیریا استاد کی بیوی یا بہن شاگر دیا مرید کیلئے نکاح میں لانا جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :محدولی اللہ .....۱۹۷۳ء/۱۰

الجواب: اجماعا جائزاور حلال بهوالدوفق

### وکیل کاموکلہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دکیل کا پی مؤکلہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جبکہ ہمارے معاشرہ میں عموما اسے ناجائز قرار دیاجا تا ہے ازروئے شریعت کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا

المستقتى شفيع الله مغلبوره لا مور ١٢٠٠٠٠ في قعده ١٣٩٧ه

(بقيه حاشيه) لآدم مولود الاولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر وينزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما: هابيل وقابيل وينزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما: هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب ضرع وكان قابيل اكبرهما وكان له اخت وكان قابيل صاحب ضرع وكان قابيل اكبرهما وكان له اختى ولدت احسن من اخت هابيل، وان هابيل طلب ان ينكح اخت قابيل فابي عليه، وقال هي اختى ولدت معيى وهي احسن من اختك وانا احق ان اتزوج بها فامره ابوه ان يزوجها هابيل فابي وانهما قربا قربانا الى الله عزوجل ايهما احق بالجارية ..... فلما انطلق آدم قربا قربانا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال: انا احق بها منك هي اختى وانا اكبر منك وانا وصي والدي ..... فاكلت قربان عليم وتركت قربان قابيل فغضب وقال: لاقتلنك حتى لا تنكح اختى فقال هابيل انما يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . (تفسير ابن كثير ۲: ۵ سورة المائدة آيت: ۲۲ پاره: ۵)

افجواب: وكيل كالني موكل كالني موكل في عناح كرناب بياس كمر مات يراب بين بي المحرمات يراب بين بي بين بي بين بين ب

### دین بھائی سے نکاح اور مہر میں شریک ہونے کا مسئلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دین ہمائی (منہ بولا بھائی) سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور بیہ بھائی مہر میں حصہ دار ہے یا نہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی :محمر عارف ژوب ملیشا بلوچتان ..... ۲۲/ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ

المجواب وكيل نكاح خواه است نكاح كاباب كهاجائ يا بهائى اى طرح دين بهائى مهركان كلا اور ند بعط استخ موتا ہے اور نداس كے ساتھ نكاح حرام ہے اور نداس كے سامنے بے پرده ہوتا جائز ہے و نظيره كالمتبنى ﴿٢﴾ . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال الامام اكمل الدين البابرتى: (بيان المحرمات) لما كانت من بنات آدم من اخرجها الله عن محلية النكاح بالنسبة الى بعض بنى آدم احتاج الى ذكرها فى فصل على حملة واسباب حرمتهن تتنوع الى تسعة انواع القرابة والمصاهرة والرضاع والجمع وتقديم المحرة على الامة وقيام حق الغير من نكاح او عدة والشرك وملك اليمين والطلقات العلاث وكل ذلك مذكور فى الكتاب.

(شرح العناية على هامش فعع القدير ٣:١١ فصل في بيان المحرمات)

﴿ ٢﴾ قبال الله تبعبالي: وما حمل ازواجكم التي تظهرون منهن امهمكم وما جعل ادعيالكم ابستالكم، ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ادعوهم الآبائهم هو السبط عند الله فان لم تعلموا ابالهم فاخوالكم في الدين ومواليكم.

(سورة الاحزاب باره: ٢١ آيت:٥٠٣)

### اجنبی شخص وکیل نکاح <u>بنے سے بھائی نہیں بنیآ</u>

سبوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے میں کہ شادی کے دوران میں کسی بعید رشتہ دار کو دکیل نکاح بنانے کیلئے بھائی بنادیا جاتا ہے اوراس کے بعداس بہن سے رابطہ قائم کرتا ہے اس کا کیا

> هم مه؟ بينواتو جروا المستفتى: نعيم الرحلن ارباب روز پشاور ٢٠٠٠٠٠ شعبان ١٣٠١ه

المجواب: یہ فض اگراس عورت کے مارم سے ندہوتو وکیل نکاح بنے سے ہمائی ہیں بنآ ہو، یہ اجنی ہوتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے یہ معزات اور مفاسد سے بحرا ہوا جاہلانہ رسم ہے، یہ اجنی موتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے یہ معزات اور مفاسد سے بحرا ہوا جاہلانہ رسم ہے ہوا کی ۔ و ہو الموفق

### و بنی بھائی بہن بنتا کید شیطانی ہے اور دونوں میں نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک عورت کو دین بہن کہا ہے کیا ہیں اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہوں؟ بینو اتو جووا کہا ہے کیا ہیں اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہوں؟ بینو اتو جووا السمنفتی : شبیر حسین کو ہائے

المبواب: بيورت ندآب كى بهن ہاور نداس سے بهن جيسا برتا وَجائز ہے، بيا يك كيد شيطانى ہے جو كه ناجائز تعلقات پر پردہ ڈالنے كيئے استعال كياجا تا ہے، بہر حال الي عورت كا اس دين بھائى سے نكاح با قاعدہ جائز ہے۔وھو الموفق

﴿ ا ﴾ قال عبد الله النسفى: (ذلكم قولكم بافواهكم) اى ان قولكم للزوجة هى ام وللدعى هو ابن قول تقول وكذا الام (والله يقول الحق) اى ما حق ظاهره وباطنه.

(التفسير النسفى ٢: ٣٣٣ سورة الاحزاب پاره: ٢١ آيت: ٥)

# انشورنس کے کاروبار کرنے والے کی لڑکی ہے دشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں

السجسواب: چونکه بظاہر بین کا بیعقیدہ رکھنامعلوم ہیں ہےلہذااس رشتہ میں کوئی حرج نہ ہوگا ﴿ا﴾۔وهو الموفق

مغویه کا نکاح ندمسلم ہونہ مبر ہن تو دوسری جگہ نکاح جائز ہے

البواب: اگراس اغوا كننده سے با قاعدہ نكاح كرنا ﴿٢﴾ ندسلم بواور ندمبر بن بوتو يدمنوبير

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٨:٣ باب المرتد)

﴿٢﴾ قال العلامه الحصكفي: النكاح هو عقد يفيد ملك ..... (بقيه حاشيه الكلح صفحه پر)

دوسرى مبكه نكاح كريمتى ہے ﴿ الله و هو الموفق

# نابالغ د بور کے ساتھ نکاح کے بعددوسری جگہ نکاح باطل ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک ہیوہ عورت عدت گزار نے

کے بعد اپنے خاوند مرحوم کے چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح کرے جو کہ اس وقت نابالغ ہولڑ کی اپنی مرضی

ے مہر مقرر کرے وکیل مقرر کرے ، بوقت نکاح دو گواہ بھی موجود ہوں امام مجد کواپنی رضا سے عقد کرانے کی
تحریب دے پھر چھے ماہ بعد والدین کے کہنے پران کے گھر چلی جائے ، اب والدین اس کو دوسری جگہ شادی
کر کے دینا چا ہے ہوں کیا بہ نکاح برنکاح جائز ہے؟ بینو اتو جو و ا

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١ ٢٨ كتاب النكاح)

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

(فتاوي عالمگيريه ١: • ٢٨ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

﴿٢﴾ وفي الهندية: لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدة عن طلاق او وفاة او دخول في نكاح فاسد الخ.

(فتاوي عالمگيريه 1: • ٢٨ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير) (٣) وفي الهندية: واما شروطه فمنها العقل والبلوغ .....(بقيه حاشيه اگلے صفحه پر) النساء، ﴿ ا ﴾ وصرح به جميع ارباب الفتاوي ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

### <u>سوتلی ساس سے نکاح جائز ہے</u>

الجواب يرمرات سينيس إراخوذازشاي، ١٠٩١،٣٩٠) ﴿ ٣٨ - وهوالموفق

### منے کی بیوی کاساس کے دوسر سے تھا ہے کا حرفا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدا یک عورت کا زوج اول ہے ایک بیاتھا اس عورت نے دوسری شادی کی بینے نے بھی شادی کی اور مرگیا، اب بینے کی ہوی نے اس عورت رہقیہ حاشیہ) والحریة فی العاقد الا ان الاول شرط الانعقاد فلا ینعقد نکاح المجنون والصبی الدی لا یعقل والا خیران شرطا النفاذ فان نکاح الصبی العاقل یتوقف نفاذہ علی اجازة ولیه. (فتاوی عالمگیریه ۱:۲۲۷ کتاب النکاح الباب الاول)

﴿ ا ﴾ (سورة النساء آيت: ٢٣ پاره: ۵)

(٢﴾ قال العلامة ابن نجيم: وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا باسباب تسعة .... السادس المحرمة لحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته الخ.

(البحر الرائق ٣:٣ فصل في المحرمات)

(٣) قال العلامة الحصكفى: فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها او امة ثم سيدتها لانه لو فرضت المرلة او امرأة الابن اوالسيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: ٩ -٣ فصل في المحرمات)

کے زوج ٹائی سے نکاح کیا، کیا اس عورت لیمنی لڑ کے کی ماں اور لڑ کے کی بیوی ایک نکاح میں جمع ہو سکتے ہیں؟ بینو الوجووا

المستقتى: حافظ نيك محمر بإنى سكول شيخان پيثا در ٢٠٠٠٠٠ رئيج الاول ١٠٠١هـ

المجواب: يرجع ما ترب كما في شرح التنوير ٢: ١ ٣٩ على هامش ردالمحتار: فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها او امرأة ابنها ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

# مامول بھانچ کی مطلقہ سے نکاح کرسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ذید نے اپنی منکوحہ زبیدہ کوطلاق دے دی، جبکہ زبیدہ کا زید سے ایک لڑک بھی ہے عدت پوری ہونے کے بعد زید کاحقیقی ماموں زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتی: سید حیات شاه کریمی اندسٹریز سٹیل در کس نوشہرہ

الجواب: زيدكمامول كيك زيدك مطلقت تكاح جائز ب، قال الله تعالى: واحل الكم ما ورآء ذلكم (الآية) ﴿٢﴾. وهو الموفق

### زید کی علاقی بہن کا نکاح زید کے مامول کے ساتھ درست ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کی علاتی بہن فاطمہ ہے یعنی
باپ سے ہے اور مال سے ہیں ہے ، اس کا نکاح زید کے اپنے ماموں بحر سے بچے ہے یا ہیں؟ بینو اتو جو ا
المستفتی : حاجی فضل غفار خیبر بوٹ ہاؤس منگورہ سوات

﴿ ا ﴾ (الدرائمختار على هامش ردائمحتار ٢: ٩ ٠٣ فصل في المحرمات) ﴿ ٢﴾ الله تعالى: واحل لكم ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

الجواب: صورت مسئولہ میں برکا نکاح فاطمہ ہے درست ہے ﴿ا﴾۔وهو الموفق بچی اور ممانی کے ساتھ نکاح جائز ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھتیجائے چیامرحوم کی ہیوی اور بھانجا اپنے باموں مرحوم کی ہیوی اور بھانجا اپنے ماموں مرحوم کی ہیوی کے ساتھ شادی کرسکتا ہے؟ بینو اتو جرو ا کمستفتی: منتظر شاہ پاک جرمن فارم ملتان ۱۹۷۳ سا ۱۹۷۲ کا

الجواب: پیاور مامول کی یویول کے ماتھ تکار ہے، لعدم ورود النهی عنه فی القر آن والحدیث و کتب الفقه ﴿ ٢﴾ وقال الله تعالیٰ: احل لکم ما ور آء ذلکم ﴿ ٣﴾ ویدل علیه مفهوم الدر المختار و زوجة اصله و فرعه مطلقا ﴿ ٢﴾ فافهم. وهو الموفق ربقیه حاشیه) ما ور آء ذلکم ای سوی ما حرم علیکم من النساء.

(تفسيرجلالين ١: ٨٢ پاره: ٥ آيت: ٢٣)

﴿ إِلَى السَّمْ مِن كَاكُولُ وَجُنِّينَ مِ القولة تعالى: واحل لكم ما ورآء ذلكم.

(یاره: ۵ آیت: ۲۳)

(٢) قال العلامة الكاسانى: فالمحرمات بالقرابة سبع فرق الامهات والبنات والاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ وبنات الاخت ... ثم اخبر سبحانه وتعالى انه احل ما وراء ذلك بقوله (واحل لكم ما ورآء ذلكم) وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك فكن محللات ، وكذا عمومات النكاح لا توجب المصل ثم خص عنها المحرمات المذكورات في آية التحريم فبقى غيرهن تحت العموم الخ. (البدائع الصنائع ٢: ٥٢٩، ١٥٣٩ كتاب النكاح المحرمات بالقرابة)

ه ٢٠٠٠) (سورة النساء باره: ۵ آيت: ۲۳)

﴿ ٣﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ٣ فصل في المحرمات)

# سوتیلی مال کی بیٹی سے نکاح کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک شخص کی دو ہویاں ہیں آیک سے لڑکا پیدا ہوا تھا، اب یشخص وفات پا گیا اور دوسری ہیوی نے دوسری جگہ نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکی ہیدا ہوئی کیا اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتی: مفقو دالعنو ان ۲۲/۵/۱۹۷۰

الجواب: الركيك كيك وه اولا وجوك ال كوالد بيد أنهيل بها تربيه المنه المن

### سے کی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ زید کے والد نے کے بعد دیگرے چار ہویاں کیں، زید کے والد کی پہلی ہوی کی ایک بہن تھی جس کا نکاح دوسری جگہ ہواتھا اور اس سے ایک لڑکا بکر موجود ہے، اور بکر کی دولا کیاں ہیں بکر کی بڑی لڑکی کی شادی ہوئی لیکن بعد میں طلاق ہوگئ، اب وہ عدت پوری کر چک ہے اب بکر کی چھوٹی لڑکی کا نکاح زید کے بڑے لڑکے اظہر ہے ہو چکا ہے اب زید خود بکر کی بڑی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا شرعا یہ جائز ہے کہ دو بہن ایک گھر میں ایک باپ کے زید خود بکر کی بڑی لڑکی ہے تھ وجو وا

المستفتى :عادل محمود قريشي رياض سعودي عرب ٢١٠٠٠٠٠ رمضان ١٣٠٥هـ

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (سورة النساء باره: ۵ آيت: ۲۲)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٣٠ فصل في المحرمات)

البسواب: جبزيدكيات بنان كابوى كى بيل سن الارباري بيل المربي المر

اخیافی سے نکاح حرام ہے

الجواب: چونكه تلفته بى بى مهربان كى بينى به البنداان دونول كورميان نكاح حرام طعى ب، قال الله تبارك و تعالى: وبنات الاخ (الآية) (٣) و فى الدر المختار: حرم على المتزوج اصله و فروعه وبنت اخيه الخ (٣) و المسئلة و اضحة (۵). وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قال العلامه الحصكفي: واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٠٣:٢ فصل في المحرمات)

﴿٢﴾ سورة النساء پاره: ۵ آيت: ٣٣)

هرا النساء باره: ٣ آيت: ٢٣) هرا النساء باره: ٣

﴿ ٣﴾ (الدرلمختار على هامش ردالمحتار ٢: ١ • ٣ فصل في المحرمات)

﴿ ٥﴾ قال العلامة الكاساني: وتحرم عليه بنات الاخ وبنات الاخت بالنص وهو قوله تعالىٰ (وبنات الاخ وبنات الاخت) وان سفلن بالاجماع.

(بدائع الصنائع ٢: • ٥٣ المحرمات بالقرابة)

### بھانے کی بوی سے ماموں کا نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علم اورین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بھانچ کی بیوی ماموں کیلئے جائز ہے یانہیں؟بینو اتو جرو ا

المستفتى: شيرز مين جارسده رو دُپثاور.....ې ۱، جمادى الثاني ۲ ۴۰ اھ

البواب تمام ارباب فقادی نے زوجہ اصل یا زوجہ فرع کوم مات سے شار کئے ہیں ﴿ ا ﴾ نہ کہ زوجہ برادریاعم وغیرہ کو ﴿ ٢﴾ ۔ و هو الموفق

### <u>سوتنلے باب کی بیوی اور بیٹی سے نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دو بھائی عبداللہ اورشریف اللہ ہیں ،
عبداللہ نے ایک عورت شریفہ سے نکار کیا اور اس کا ایک بینا عابد پیدا ہوا عبداللہ فوت ہوکرشریف اللہ فیار نفس اللہ نے نکاح میں لے لیا بشریفہ بھی فوت ہوکرشریف اللہ نے زینب سے دوسرا نکاح کیا جس کی عابدہ بیٹی پیدا ہوئی ،
پھرشریف اللہ بھی فوت ہوا ، اب عابد کا نکاح زینب یا عابدہ سے ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ بینو اتو جو و ا
السمتفتی : حاکم کل مدرسدا جمن تعلیم القرآن کو ہائ .... بہ المحرم ۱۳۰ اھ

الجواب: بہا كى بيوى اور بہا كى بنى سے نكاح جائز ہے بيدولوں مارم ميں سے بيس

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وزوجة اصله وفرعه مطلقا ولو بعيدا الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ فصل في المحرمات)

و المعلامة عبد الله بن مو دود الموصلى: ان المحرمات بكتاب الله وسنة لبه الله وسنة لبه الله وسنة لبه الله وسنة المعلامة عبد الله وسنة لبه الله وسنة المعلم من وما عداهن من القرابات محللات يقوله تعالى واحل لكم ما ورآء ذلكم (الآبة).

والاختيار لتعليل المختار ٢:٢ ١ فصل في المحرمات،

ہیں ﴿ا﴾ ناکح کی والدہ کا ناکح کے چیا ہے نکاح کرنا اس حلت کیلئے ضرر رسان نہیں ہے ﴿ ٢﴾ ۔وهو الموفق

بوی کی موجودگی میں بوی کی بہن سے نکاح باطل اور بیوی کے نکاح کیلئے معزبیں

سوال: کیافر اتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کی بہن کو اغوا کیا نکاح کیا تاکا کی ہوں کا نکاح اغوا کیا نکاح کیا ہے یا بہن کا نکاح کیا تھا ہے یا بہن ہوا ہوتو کہا بہن کا نکاح باطل ہوگا یا دوسری کا واگر نکاح نہ ہوا ہوتو کہلی بہن کے نکاح پر اثر پڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی: مولوی عبدالحق امام مسجد نیلان مانسہرہ

المجواب: يوى كى بهن ساناح كرناباطل اوركالعدم به ٣ (اگر يوى مطلقه يا فوت شده شهو) يرزاس دوسرى بهن سه بها كرناح ام اورزنا به البته بهر حال بهل بهن (يوى) ك نكاح ﴿ الله قال المعلامة المكاساني: وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك فكن محللات ، وكذا عمومات النكاح لا توجب الفصل، شم خص عنها المحرمات المذكورات في آية التحريم فبقى غيرهن تحت العموم وقد ورد نص خاص في الباب. (البدائع الصنائع ٢: ١ ٥٣ المحرمات بالقرابة)

٢ ) قال العلامة الحصكفى: واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢٠ ٣ فصل في المحرمات)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الموصلي: ولا يجوز الجمع بين الاختين نكاحا..... لقوله تعالى وان تجموا بين الاختين الا ما قد سلف، وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء ه في رحم اختين .... ولو تزوج اختين في عقدتين ولا يلوى ايتهما اولى فرق بينه وبينهما لان نكاح احداهما باطل بيقين الخ.

(الاختيار لتعليل المختار ٢:٣:٢ ا فصل في المحرمات)

اورطت يراس دوسرى ك نكات يا بماع ب كوئى الرئيس يرتاب بيدل على الاول ما فى الهندية (١ : ٩٥ ) وان تو جهما فى عقدتين فنكاح الاخيرة فاسد ﴿ ا ﴾ وفى شرح التنوير على هامش ردالمحتار ٢ : ٣٨٦ وفى الخلاصة وطئ اخت امرأته لا تحرم عليه امرأته ﴿٢﴾. وهو الموفق

### علاتی بھائی کیلئے اخیافی بہن سے نکاح کا مسکلہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص کی دوہویاں تھیں، دو شخص مرگیا اور دونوں ہیویوں کی اس شخص سے اولا دبھی ہے، ان میں سے ایک ہیوی نے دومری شادی کی اور اولا دبیرا ہوئی اب اس دوسرے زوج اور زوجہ کی اولا دکا نکاح دوسری ہیوی کی اولا و سے جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى :محمدنورعدم پية .....٩/ ذي قعده ١٣٩٦ه

الجواب: علائي بِمائي كَا فيا في بَهن عنكانَ جائزَے، كسما في شرح التنوير: وكذا نسبا بان يكون لاخيه لابيه اخت لام (هامش ردالمحتار ٢: ١ ٢٥) ﴿٣﴾. وهو الموفق

### باب بوہ سے مٹے بوہ کی بیٹیوں سے نکاح کرے تورے مائز ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک ہیوہ کی دو بیٹیاں تھیں ،اسی طرح ایک شخص کے دو بیٹے تھے اس شخص نے اس ہیوہ کے ساتھ نکاح کیا ، کیااب ان بیٹیوں اور بیٹوں

﴿ ا ﴾ (فتاويٰ عالمگيريه ١ :٢٤٧ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٥٠٣ وحرم بالصهرية فصل في المحرمات)

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٣٣:٢ باب الرضاع)

يس نكاح چائز ہے؟ بينو اتو جروا المستفتى :محمطيل الله تھائی لينڈ ..... ١٩٧٥ م/١٢/٨

المجسواب: الشخص كا نكاح الى يوه كما تحدادرال كے بيوں كا نكاح يوه كى بينيول كے ماتھ وائز ہے، الى ميں كى كا ختلاف نہيں ہے، قرآن وحديث اور فقد ميں جنتى محرمات فدكور جيں ان ميں ماتھ وائز ہے، الى ميں كى كا ختلاف نہيں ہے، قرآن وحديث اور فقد ميں جنتى محرمات فدكور جيں ان ميں ميصورت واظل نہيں ہے ﴿ ا ﴾ ، وفى شرح التنوير: واما بنت زوجة ابيه او ابنه فحلال، هامش ردالمحتار ولا ام زوجة الابن ﴿ ٢ ﴾ . وهو الموفق

سالی کی بیٹی کونکاح میں لننے کی مختلف صورتیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے میں:

(۱) بیوی کی حیات میں سانی حرام ہے کیکن سالی کی بینی کا کیا تھم ہے؟

(٢) بيوى كانقال كے بعدسالى نامحرم بيكينسالى كى بينى كاكياتكم بع؟

(m) بیوی کی حیات میں سالی کا اگر انتقال ہوجائے تو سالی کی بیٹی کا کیا تھم ہے؟

(m) بیوی کی زندگی میں سالے کی بیٹی محرم ہے یا غیرمحرم؟ .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة فخر الدين الزيلعى: ان المحرمات انواع الاول المحرمات بالنسب وهن انواع فروعه واصوله وفروع ابدويه وان نزلوا وفروع اجداده وجداته اذا انفصلوا ببطن واحد، والنوع الثانى المحرمات بالمصاهرة وهن انواع اربعة ..... والنوع الثالث المحرمات بالرضاع والواعهن كالنسب والنوع الرابع حرمة الجمع ..... والنوع المحامس المحرمة لحق المعير كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب والنوع السادس المحرمة لعدم دين سماوى ..... والنوع السابع المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها.

(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢: ١ • ١ فصل في المحرمات)

(۵) بیوی کی موت کے بعدسالے کی بینی محرم ہے یا غیر محرم ؟ بینواتو جروا المستفتی :راشد محمود ملتان ..... کی صفر ۱۳۰۳ ه

الجواب: (۱)سالی (بیوی کی بهن) اورسالی بینی کا بکسال عم ہے جوحرام ہے (شامی)۔

(٢) ووتون طال بين لان الممنوع هو الجمع (شامي).

َ (۳) ہیوی کی زندگی میں سالی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے خواہ سالی زندہ ہو یا و فات پا گئی ہو (شامی )۔

(4) حرام ہے عمد اور بنت الاخ کے درمیان جمع حرام ہے (شامی)۔

(۵) طال - (شامى) ﴿ الله - وهو الموفق

# یھو پھی اوراس کی جیتی کونکاح میں جمع کرنے اور مدار کی عبارت کی توشیح

سوال: کیافرات بین علاء دین ال مسلمک بارے بین که قوله: ولا علی ابن اخیها المنخ ذکر النهی من الجانبین للمبالغة فی التحریم او لازالة الاشکال ، فربما یظن ان نکاح ابنة الاخ علی العمة لا یجوز ونکاح العمة علی بنت الاخ یجوز لفضل العمة کما لا یجوز نکاح الامة علی الحرة ویجوز نکاح الحرة علی الامة کذا فی الکافی، کیا ال میم کت بین کیا حرات کی بینی کی مین المحارم نکاح الله تکاح الله تکام المحارم نکاحا ای عقدا صحیحا وعدة ولو من طلاق بائن و حرم الجمع وطأ بملک یمین بین امرأتین ایتهما فرضت ذکرا لم تحل للاخری ابدا لحدیث مسلم لا تنکخ المرأة علی عمتها وهو مشهور یصلح مخصصا للکتاب الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٩:٢ ٢٠٥ فصل في المحرمات)

# کرسکتا ہے اور پھر دوبارہ مینی کی موجودگی میں اس کی اس پھوپھی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بینو اتو جووا اسکتا ہے؟ بینو اتو جووا اسکتا ہے استفتی : مولوی عبدالخالق کو ہالہ راولپنڈی ..... ۱۹۷۹/۹/۱۹

الجواب: عمداور بنت الاخ كورميان بمح كرنا ترام ب، خواه يهل بنت الاخ ي ذكال بوا مو ياعمد كراته وعمتها ، (متفق عليه) ﴿ ا ﴾ مو ياعمد كراته وعمتها ، (متفق عليه) ﴿ ا ﴾ نهى رسول الله المنابسة ان المسوالة على عمتها او العمة على بنت اخيها، (رواه التومذي ﴿ ٢ ﴾ وابو داؤد) ﴿ ٣ ﴾ وصوح به في الهندية (١: ٢٩٥) ﴿ ٢ ﴾ وغير واحد من كتب الفروع، اورجوع ارات آب نقل كي باس كامقمد جوازيس بالكرما حب بدايك عبارت كامراور حكمت ذكر كرنا ب-وهو الموفق

### الاکی کے ساتھ عمد یا خالدایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ الف ایک مرد ہے جس کا منکوحہ باموجود ہے، باکی بہن جیم کا ایک بیٹا دال ہے دال کی بیٹی ہاہے، کیا باکی موجودگی میں الف یعنی شوہر ﴿ ا ﴾ عن ابسی هو یورة رضی الله عنه ان رسول الله الله الله الله قال لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. (رواه البخاری ۱۵/۷ ومسلم ۳۳:۳۳)

(سننج الترمذى ١ : ١٣٣ باب لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها)

﴿٣﴾ (سنن ابي داؤد ١:٢٨٩ باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء)

﴿ ٣﴾ وفى الهندية: ولا يجوز الجمع بين امرأتين كل منهما عمة للاخرى ولا بين امرأتين كل منهما عمة للاخرى ولا بين امرأتين كل منهما خالة للاخرى وصورة ذلك ان يتزوج كل من رجلين ام الآخر ويولدها بنتا فيكون كل واحدة من البنتين عمة للاخرى ولو تزوج كل من رجلين بنت الآخر واولدها كانت بنت كل واحد منهما خالة للاخرى كذا في الهداية.

(فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٤٩ قبيل القسم الخامس الاماء المنكوحة الخ)

### ہا کونکاح میں لاسکتا ہے بیتی ہااور ہا کوایک نکاح میں جمع کرنا کیسا ہے؟ بینو اتو جرو ا کمستقتی : مولا تاسراج الدین ملاز کی ڈی آئی خان

الجواب: باءاور باء كورميان تكاما بمع كرناح ام به قال رسول الله منه الفقهاء، بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة وخالتها (متفق عليه) ﴿ ا ﴾ قلت استنبط منه الفقهاء، لا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجز له ان يتزوج باخرى (هداية ٢٨٩) ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق

### خاله بھانجی ایک نکاح میں جمع کرناحرام ہےخواہ خالہ اعیانیہ ہوں یاغیراعیانیہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ ایک آدی کے اپنی لڑکی کا نکاح
اس آدی ہے کیا جس کے نکاح ہیں اس آدی کی لڑکی موجود ہے، یہ دونوں عور تیں آپس میں خالہ
ہمانجی بنتی ہیں جبکہ ندکورہ بالا آدی کے نکاح میں دو ہیویاں ہیں، اسلئے بعض جہال کہتے ہیں کہ چونکہ ما کیں جدا
جدا ہیں اسلئے یہ نکاح صحیح ہے، اور حقیقت میں بیر شتہ سورہ میں دیا گیا ہے، اور وہ اس پر بھند ہیں اب ہم ان
کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اور اس نکاح خوال اور گواہوں وغیرہ سے کیا سلوک کرنا چاہئے؟ بینو اتو جو و ا
المستقتی : مولانا حجم عثمان مدرسہ قاسم العلوم ضلع سمحر سے ۱۹۷۱/ ک

البواب: اس لا کی کا (بعنی بیوی کی خالہ کا) نکاح باطل ہے خواہ اعیانی خالہ ہویا غیر اعیانی خالہ ہویا غیر اعیانی ﴿ ٣﴾ تمام مسلمانوں اور خصوصا حکام پر ضروری ہے کہ اس آخری عورت کواس آوی سے ﴿ ا ﴾ (مشکواۃ المصابیح ا: ۲۷۳ باب المحرمات الفصل الاول)

﴿٢﴾ (هداية ٢: ٩ • ٣ فصل في بيان المحرمات)

٣ وفي الهندية: فلا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها نسبا او رضاعا وخالتها كذلك.
 (فتاوئ عالمگيريه ١ :٢٧٧ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

﴿ ا ﴾ (سنن الترمذي ١ :٣٣ ماب لا تنكح المرأه على عمتها و لا على خالتها)

وعن البراء بن عازب قال مربی خالی ابوبردة بن نیار و معه لواء فقلت این تذهب قال بعثنی النبی و ابن ماجه و الدارمی ان اضرب عنقه و آخذماله، ذهب اکثر اهل العلم الی ان المتزوج کان مستحلا له علی ما یعتقده اهل الجاهلیة فصار بذلک مرتدا محاربالله ولرسوله فل فل فلک امر بقتله و اخذماله و کان ذلک الرجل یعتقد حل هذا النکاح فمن اعتقد حل شیئ محرم کفر و جاز قتله و اخذماله و من جهل تحریم نکاح و احدة من محارمه فتزوجها لم یکفر و من علم تحریمها و اعتقدالحرمة فسق و فرق بینهما و عزر هذا اذا لم یجربینهما دخول و الا فان علم تحریمها فهو زان و ان قال علمت انها علی حرام و لکن یجب المهر و یعاقب عقوبة هی اشد ما یکون من التعزیر سیاسة لاحدا مقدرا شرعا و الشافعی و مالک و احمد یب سرح اذا کان عالما قال ابن الهمام و فی مسئلة المحارم روایة عن جابر انه یضرب عنقه الخ. (مرقاة المفاتیح شرح المشکواة ۲ که ۲۲۸،۲۲۱ التعزیر علی النکاح بالمحارم)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: وينقسم الى ماهو حق الله وحق العبد والاول يجب على الامام ..... قالوا لكل مسلم اقامة التعزير حال مباشرة المعصية واما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم الخ. (فتاوى عالمگيريه ٢ : ٢٤ افصل في التعزير)

﴿ ٢﴾ قال المحافظ ابن الحجر العسقلاني: (قوله باب مايجوز من الهجران لمن عصي) اراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لان عموم النهي. (بقيه حاشيه اگلے صفحه پر)

# خالہ اور بھا نجی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اگر جہ علاتی ہوں

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسلد کے بارے میں کہ جبیبا ورصائمہ علاقی بہنیں ہیں لیعنی والدایک ہواور مائمہ علاقی بہنیں ہیں لیعنی والدایک ہواور مائم کی از کی زینبہ کے ساتھ ذکاح کرے اب اعلیٰ فی صورت میں تومطلقا نا جائز ہے لیکن علاقی ہونے اورا خیافی ہونے میں کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو و المستقتی : میر شنر اوہ خارڈ اگئی ملاکٹ ایجنسی

البول المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه الم

### بیوی اوراس کی بھانجی کونکا جاجمع کرنا جائز نہیں

#### سوال: کیافر ماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک آ دمی اپنی ہوی یعنی منکوحد کی

(بقيه حاشيه) مخصوص بمن لم يكن لهجرة سبب مشروع فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها..... قال المهلب غرض البخارى في هذا الباب ان يبين صفة الهجران الجائز وانه يتنوع بقدر الجرم..... الهجران على مرتبتين الهجران بالقلب والهجران باللسان فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر لا سيما اذا كان حربيا الخ. (فتح البارى شرح البخارى وبترك البودة والتعاون والتناصر لا سيما اذا كان حربيا الخ. (فتح البارى شرح البخارى)

﴿ ا ﴾ (هداية ٢ : ٨ - ٣ كتاب النكاح فصل في المحرمات)

﴿٢﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٧٧ القسم الرابع المحرمات بالجمع اي الجمع بين ذوات الارحام)

بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جاہتا ہے کیاان دونوں کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے؟ بینو اتو جرو ا المستفتی :مفقو دائخیر .....۲ ۱۹۷۱ء/۱۱

المبواب: يوى اوراس كى بها نجى كورميان جمع حرام إلبت انفرادا جائز بيعنى منكوحه كوطلاق دين كه بعداس كى بها نجى سے نكاح كرنا يا صرف بيوى كو برحال آبادكرنا، لان المسحرم هو الجمع دون غيره ﴿ ا ﴾ قال الله تعالى: واحل لكم ما ورآء ذلكم ﴿ ٢ ﴾، وهو الموفق

ماں بٹی دو بھا سُوں کے نکاح میں ہوان کی اولا دیے درمیان نکاح کامسکلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسکد کے بارے میں کددوستے بھائی ہیں انہیں میں سے ایک بھائی ہیں انہیں میں سے ایک بھائی نے ایک مورت کی بٹی سے نکاح کیا، اب دونوں سے اولا دیدا، ہوگئی پھران اولا دکی اولا دیدا، ہوگئی اب اس بٹی کے بیٹیوں کے بیٹیوں کا نکاح ماں کے لڑکوں کے ساتھ جائزے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتی: مرزاجان فیکسلا

الجواب: بیار کیاں اور از کیوں کی از کیاں ان از کوں کے بھانجیاں اور بھانجوں کی بیٹیاں ہیں

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: وان اراد ان يتزوج احداهما بعد التفريق فله ذلك ان كان التفريق قبل الدخول وان كان بعد الدخول فليس له ذلك حتى تنقضى عدتهما وان انقضت عدة احداهما دون الاخرى فله ان يتزوج المعتدة دون الاخرى مالم تنقض عدتها وان دخل باحداهما فله ان يتزوجها دون الاخرى مالم تنقض عدتها.

(فتاوى عالمگيريه ١ : ٢٤٨ القسم الرابع المحرمات بالجمع) ﴿ ٢﴾ (سورة النساء پاره: ٣ أيت: ٢٣)

جوکہ کرمات میں سے جیں ﴿ اَ ﴾ قال الله تعالیٰ و ہنات الاخت (الآیة) ﴿ ٢ ﴾. و هو الموفق ایک بیوی سے بٹی اور دوسری بیوی سے نواس ایک نکاح میں جمع کرنا جا کر نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مئلہ کے بارے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق تو بیصورت جائز نہیں لیکن آپ کے علم کے مطابق رائے معلوم کرنے کا حصول بھی لازی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص کی دو ہویاں تھیں اور ہرایک ہوی سے ایک ایک بیٹی کا ایک بیٹی کی ایک بیٹی ہے ان بیس سے ایک بیٹی کا نکاح کسی شخص کے ساتھ کیا گیا ، اس صورت میں اس دوسر سے نکاح کا کیا تھا ہے جہوں تو جروا اللہ میں اس دوسر سے نکاح کا کیا تھا ہے جہینو اتو جروا

المستقتى: مولوي ولي محمد با برمدرسة من المدارس ژوب شېر..... ۱۹۹۰ م

البيواب: صورت مسكوله مين بهلانكاح (بين كے ساتھ) درست اور دوسرا نكاح كالعدم اور

رام تطعی ہے، للاصل الشهیر: حرم الجمع بین المحارم نکاحا ووطأ بملک یمین بین المراتین ایتهما فرضت ذکر الم تحل للاخری ابدا (۳) پس اس شوہر پرضروری ہے کہ دوسری عورت سے قضدا نھائے، علاء اور تمام قوم اور تمام اہل اسلام پرضروری ہے کہ اگر بیشو ہرممر (مستحل) ہوتو السمر تدسے مقابلہ کریں (۴) وو الموفق

(لسان الحكام يلى معين الحكام ١ : ١ ١ ٣ الفصل الثالث عشر في النكاح)

﴿٢﴾ (سورة النساء پاره: ٣ آيت: ٢٣)

﴿٣﴾ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٠٨٠ فصل في المحرمات)

﴿ ٣﴾ قال العلامة على بن سلطان محمد: ذهب ... (بقيه حاشيه اكلے صفحه پر)

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة ابن الشحنة: ويحرم على الرجل نكاح اصوله ..... وفروعه ..... وفروع اصوله ..... وفروع اصوله اى الاخوة والاخوات واولادهم واولاداولادهم وان نزلوا.

## علاتی دادی اور بوتی کوایک نکاح میں جمع کرنا جا تر نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علمادین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دادا کی علاقی بہن ہے اور ایک آدی کے نکاح میں ہے ،اب وہ آدی دادا کی پوتی کونکاح میں لا تا چا ہتا ہے کیاان دونوں کا جمع کرنا جا تینے اتو جروا

### المستفتى: سراح الدين كأنكرُ وجإ رسده

البواب: ان دونوں کے درمیان جمع تاجا ترے، وفی الهندیة: والاصل ان کل امرأتین لو صورنا احداهما من ای جانب ذکرا لم یجز النکاح بینهما برضاع او نسب لم یجز الجمع بینهما (۲۹۵:۱) (۱) . وهوالموفق

### عدت کے دوران میں نکاح کالعدم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت کا شوہر فوت ہوگیا ہے شوہر کے بھائی نے اس عورت کا شوہر فوت ہوگیا ہے شوہر کے بھائی نے اس عورت کے ساتھ عدت گزرنے سے پہلے نکاح کیا، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ بینو اتو جووا استفتی جمہ قد برسواتی ....۲۱۳/۱۹۷۰

(بقيه حاشيه) اكثر اهل العلم الى ان المتزوج كان مستحلا له على ما يعتقده اهل الجاهلية فصار بذلك مرتدا محاربالله ولرسوله فلذلك امر بقتله واخذ ماله وكان ذلك الرجل يعتقد حل هذا النكاح فمن اعتقد حل شيئ محرم كفر وجاز قتله واخذماله ومن جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفرو من علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزر هذا اذا لم يجر بينهما دخول الخ.

(مرقاة المفاتيح شرح المشكواة ٢٢٨: ٢ باب المحرمات الفصل الثاني) ﴿ ا ﴾ (فتاوى عالمگيريه ١: ٢٥٠ القسم الرابع المحرمات بالجمع)

الجواب: معتده كا تكارت ا جائز اوركا لعدم ب، لما في الهندية ١ : ٢٩٨ لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره و كذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق او وفاة او دخول في نكاح فاسد ( ا ). وهو الموفق

# عدت وفات گزارنے والی حاملہ عورت سے نکاح کرنے والے کا حکم

سبوال: کیافرماتے ہیں علادین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ اگر کو کی شخص عدت وفات گزار نے والی حاملہ ثابت النب عورت سے نکاح کرے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کے حلال سبح صفے والے کا کیا تھم ہے اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ حاملہ ہے اگر وہ اس نکاح کی وجہ سے وطی کرے تو کیا اس پر حد جاری کیا جائے گا یعنی تعزیر دی جائے گی؟ بینو اتو جو وا

المستفتى : ضياء المرسلين دارالعلوم ربانيه جرى پور بزاره .....۲۱/ ذى قعده ۱۳۸۹ه

الجواب: خرون عدت على الله الله الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (الآية) ﴿ ٢ ﴾ وقال تعالى: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (الآية) ﴿ ٣ ﴾ فالناكع ان كان جاهلا فلا يكفر وان كان عالما بالحرمة فعند الاستحلال يكفر والافيفسق ﴿ ٣ ﴾ ولا سبيل لنا الى الجزم. وهو الموفق

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٠ ٢٨ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (سورة البقرة باره: ٢ آيت: ٢٣٥)

<sup>﴿</sup> ٣ ﴿ (سورة الطلاق باره: ٢٨ ايت: ٣)

<sup>﴿</sup> ٣﴾ قال الملاعلى بن سلطان محمد: فمن اعتقد حل شيئ محرم كفر وجاز قتله واخذماله ومن جهل تحريمها واعتقد ومن جهل تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزر هذا اذا لم يجر بينهما دخول.

<sup>(</sup>مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢٢٨: ٢ التعزير على النكاح بالمحارم)

### دوران عدت نکاح کرنے والے کا طلاق ثلاثہ دینے کے بعد دوبارہ نکاح کا مسکلہ

سوال: کیافرمات بیری کاد بن اس مسئلہ کے بارے میں کہ دوران عدت ایک شخص نے بیوی کو طلاق ثلاثہ دے دی، طلاق کے وقت حمل کا پیتہ بیس تھا، ظاہری عدت کے بعد دوسرے آدمی نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا، نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ اس عورت کا زوج اول سے حمل ہے، وضع حمل کے بعد دوسرے شوہر نے بھی طلاق ثلاثہ دیدی اب بید دوسرا شوہر پھر چاہتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے کیا بینکاح درست ہوسکتا ہے؟ بینواتو جووا

المستفتى: تقديرالله جهائگيره نوشهره ... ۱۹۸۴ ما۲/۲/۲

الجواب: الدوسرے آدمی سے نکاح کالعدم تھا ﴿ اَ ﴾ اوراس کاطلاق ٹلاشہ دینا بھی کالعدم تھا ﴿ اَ ﴾ اوراس کاطلاق ٹلاشہ دینا بھی کالعدم تھا ﴿ اَ ﴾ لیس یہ دوسرا شوہراس عورت سے نکاح کرسکتا ہے آگر چہاس نے وضع حمل کے بعد جماع کیا ہو ﴿ اللهِ اللهِ وقق

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: لا ينجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد الخ.

رُفتاويُ عالمگيريه ١: • ٢٨ القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير)

﴿٢﴾ وقال العلامة النظام: واما شرط (الطلاق) فشيآن احدهما قيام القيد في المرأة نكاح او علمة والثاني قيام حل محل النكاح حتى لو حرمت بالمصاهرة بعد الدخول بها حتى وجبت العدة فطلقها في العدة الخ. (فتاوي عالمگيريه ١:٣٣٨ كتاب الطلاق الباب الاول)

﴿ ٣﴾ وفي الهندية: ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم انها منكوحة الغير فوطئها تجب العدة وان كان يعلم انها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها ويجوز لصاحب العدة ان يتزوجها كذا في المحيط للسرخسي.

(فتاوي عالمگيريه ١: ٠ ٢٨ القسم السادس المحرمات لحق الغير)

### مطلقه مغلظه با قاعدہ نکاح وجماع وطلاق کے بعداول شوہر سے نکاح کرسکتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسلد کے بارے میں کدایک مخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دیں جو کہ آٹھ بچوں کی مال ہے عدت فتم ہونے کے بعد اس عورت نے دوسر فی کھی ہوگئی مہر بھی دیا گیا ،اس دوسر سے شوہر نے کسی دوسر سے فض کے ساتھ نکاح شری کیا اور خلوت میچہ بھی ہوگئی مہر بھی دیا گیا ،اس دوسر سے شوہر نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس عورت کو تین طلاق دیں اور عدت گزاری ،اب اس عورت کا نکاح سابقہ شوہر سے ہوسکتا ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى : محمد اسحاق عرشي مسجد را ولينذى ..... ١٩٧٥ م ١٩٠٨

البحدواب: اگرال دوسرے شوہرنے ایک دفعہ جماع ال عورت کے ساتھ کیا ہوتو بی عورت زوج اول کے ساتھ تکاح کر سکتی ہے، لوجود التحلیل هو وطی الزوج الثانی ﴿ ا ﴾ والمسئلة من الواضحات فلاحاجة الى نقل العبارات. وهو الموفق

شوہر کیلئے عدت وفات ہیں ہے ہوی کی بہن سے ایک دودن بعدنکاح کرسکتا ہے

سوال : کیافر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جب ایک شخص کی ہیوی فوت ہوجائے تو کیا شوہر کیلئے میہ جائز ہے کہ ایک یا دودن کے بعد ہیوی کی بہن سے نکاح کر ہے؛ بینو اتو جووا

المستفتى :محد شامدلوندخوژ .....۱۹۸۵ مرام ۲۹/۸

﴿ ا ﴾ وفي الهندية: واذا كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا في الهداية. (فتاوئ عالمگيريه ١: ٣٤٣ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به)

السجسواب: خاوند پرندسوگ منانا به نعدت گزارنا به اس لئے بیوی کی وفات کے بعد ہر وقت نکاح کرسکتا ہے ﴿ الْموند اذا لحقت وقت نکاح کرسکتا ہے ﴿ الْهو الْموفق بدار الحرب تزوج الحتها قبل انقضاء عدتها کما اذا ماتت ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

# حرام زاده کا نکاح اور بعض دیگراحکام

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل سے بارے میں کہ:

(۱) حرام زادہ اور حلال زادہ بچوں بچیوں کے مراتب میں قیامت کے دن بچھ فرق ہوگا یا نہیں بَکِہ دونوں کے نیکیاں برابر ہوں؟

(۲) حرام زادی بچی کے ساتھ حلال زادہ کا نکاح درست ہے؟ ای طرح حرام زادہ کے ساتھ حلالی زادی کا نکاخ درست ہے؟

(۳) کیا حرام زادوں برشر عی لحاظ سے حقیقی والدین کی طرح حقوق ہوں گے؟ جبکہ ان حرام کار والدین نے ان کو یا لے ہوں تعلیم دلائی ہوں وغیرہ۔

( ۴ ) حرام زاده والد كاكتناع صه تك فرما نبر دارر ب اور والده كاكتناع صه تك؟

(۵) اگریچرام زادہ بعداز بلوغ والدین ہے احدگی اختیار کریے تو اس کاحشر میں کیا ہوگا؟ المستفتی: زرولی خان تربیلا ڈیم

﴿ ا ﴾قال العلامة ابن عابدين: ماتت امراته له النزوج باختها بعد يوم من موتها كما في الخلاصة ... واما ما عزى الى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد عليه.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳۰۸:۲ فصل في المحرمات وحرم الجمع نكاحا) (۲) (فتاوي عالمگيريه ۲:۹:۱ القسم الرابع المحرمات بالجمع) المجمواب: (۱) حلالی اور حرامی کافرق دنیا تک محدود ہے ﴿ا﴾ آخرت میں دار مدار ایمان اور عمل بر ہوگا۔

(٢) ان تمام عورتوں كے ساتھ نكاح درست ہے ﴿٢﴾-

(٣) والده كاحق اوراحتر ام بلاشك وشبه تابت ب،البته والدور حقیقت والدنهیں ہے اس كاكوئی پدرانہ حق نہیں ہے البتہ تربیت كاحق ركھتا ہے۔

رس) جائز امور میں والدہ کا ہمیشہ کیلئے فر ما نبر دار رہے گا اور زانی والد کیلئے خاص فر مان بر داری نہیں ہے۔

(۵) بلوغ کے بعد جدا ہونے میں ہر طالی وحرامی معاف شرعی ہے۔و هو الموفق

# ولدالزنامسلمان لو کے لڑی سے نکاح صحیح ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ خارونے نے دلبر کی ہوی اغوا کر کے دور دراز مقامات ہیں لے گیا اور مدت دراز تک ہوی کی حیثیت سے رکھا، عورت فہ کورہ نے خارونے سے کی اولادکو جنا، اب وہ لڑ کے لڑکیاں جوان ہو چکے ہیں کیا ان کے ساتھ نکاح چائز ہے جبکہ ﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدین: والولد له ان جاء ت بعد النکاح لسنة اشهر فلو لاقل من ستة اشهر من وقت النکاح لا یثبت النسب و لا یوث منه الا ان یقول هذا الولد منی و لا یقول من الزنا، والمظاهر ان هذا من حیث الفیانة فلا یجوز له ان یدعیه لان الشرع قطع نسبه منه فلا یحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بانه من الزنا لا یثبت قضاء ایضا وانما یثبت لولم یصرح لاحتمال کونه بعقد سابق الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ ٣ قبيل مطلب فيما لو زوج المولى امته) ﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى فخرج الذكر والخنثي مشكل والوثنية والمحارم والجنية وانسان الماء.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ٢٨ كتاب النكاح)

عورت مذكوره كے دونول شوہر بقيد حيات بيں؟ بينو اتو جرو ا المستفتى :محمد كمال اتمان زئى جارسده.....١٩٦٩ ء/٣/٩

البولان كرائد يونكه يرائد كاورائر كيال انسان اورمسلمان إلى البنداان كرساته فكاح سيح ب، كونكه فقهاء في مسلمان كالكاح غير انسان اورغير مسلم (على التفصيل المشهور) سے ناجائز كها ب، فلير اجع الى الهندية ﴿ ا ﴾ و الدر المختار ﴿ ٢ ﴾، وهو الموفق

# مزند کے ساتھ زانی کا نکاح جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء وین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شادی شدہ فخض نے ایک ہیوہ عورت کے ساتھ دفیہ طور پر مبر مقرر کر کے ایک دوسرے کوتن وجود بخش دیا اور اس کے بعد دونوں ہمیستری بھی کرتے رہے، عرصد دوماہ بعدوہ فخص اس ہیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا چا ہتا ہے کیا بینو اتو جو و ا

المستقتى جمم دارخان كوه مرى راولپنڈى....٩٧٣ م

البيواب مزنيك ماتهزاني كانكاح جائز إدرنكاح كيعد جماع بهي جائز ع، في

الدرالمختار ولونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا (هامش ردالمحتار ۲: ۱ ۰ ۳) (۳۰). (۳۰) (۴۰) و الهادية: ومن شروطها المحل القابل وهي المرأة التي احلها الشرع بالنكاح كذا في النهاية. (فتاوي عالمگيريه ١: ٣١٤ كتاب النكاح الباب الاول)

﴿٢﴾ قال العلامة الحصكفي: النكاح عقد يفيد ملك المتعة اى حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته والمحارم والجنية وانسان الماء لاختلاف الجنس.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:١٦ كتاب النكاح)

«٣» (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ٣ قبيل مطلب فيما لو زوج المولى امته)

# مزنید کی بٹی سےزانی کا نکاح حرام ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ذید برایک ورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کی تہمت لگائی گئی، اور حمل بھی شہر گیا، کین زیدا نکار کرر ماہ بعد ہیں زید نے ای عورت کی لائی سے نکاح بھی کیا، کیا یہ نکاح درست ہے؟ نکاح خوال گنہگار ہے؟ اور جولوگ اس مجلس میں جیٹھے تھے ان کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جووا

المستفتى جمدادريس مبعد مانسره كيمليو ر. ۱۹۷۲ م/۵/

البواب: اگراقرار باشهادت سے زنا ثابت ہوجائے تو زید کیلئے ال عورت کی بیٹی سے نکاح حرام ہے اور اس میں تعاون بھی حرام ہے اور شوت سے قبل نہ حرمت نکاح موجود ہے اور نہ حرمت تعاون و فی الهندیة: فمن زنی بامر أة حرمت علیه امها و ان علت و ابنتها و ان سفلت. (۱: ۱ ۲۹) ﴿ ۱ ﴿ ، و قال الله تعالیٰ و لا تعاونو اعلی الاثم و العدو ان (المائدة) ﴿ ٢ ﴾ . و هو الموفق

### زانی کے بھائی کامزند کی بٹی سے نکاح جائز ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک شخص نے ایک مورت جو شادی شدہ ہے ہے زنا کیا، اب اس مزنیہ کی بیٹی زانی کے بھائی کیلئے جائز ہے یا نہیں؟ اور اس مسئلہ میں اختلاف فدا ہب ہیں یا نہیں پوری تفصیلات ہے آگا ہی پر بندہ شکر گزار رہے گا؟ بینو اتو جوو المستقتی جمہ یوسف شریک دورہ حدیث ۳۱/۵/۱۹۷۲

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٤٣ القسم الثاني المحرمات بالصهرية)

﴿٢﴾ (سورة المائدة باره: ٢ آيت: ٢)

الحبواب: جسطرح زانى كيمائى كيك زانى كى بيوى كى بين جودوسر يشوبر به وجائز به الحديث ويحل بين الحديث ويحل بين الحرام مزنيك بين بين بها والحدال والحوام واحد من الحديث ويحل الاصول الزانى وفروعه اصول المزنى بها وفروعها، (ردالمحتار ٣٨٣:٢) ﴿ ا ﴾ قلت فالجواز للاخوة يكون باولى. وهو الموفق

### <u>زانی مزنیہ کے مٹے بٹی کا آپس میں نکاح کا مسکلہ</u>

سوال: محتر مالمقام شخ الحديث مولا ناعبرائی صاحب دارالعلوم تقائية السلام عليم در حمة الله وبركاته!

کيا فرماتے جي علاء دين مسكد ذيل كے بارے جي كدايك آ دى نے ايك مسكود عورت كے ساتھ ذنا كيا، پھر مسكود دائي كائر كى پيدا ہو فى جبكر ذائى كائر كا پيدا ہوا، اب ذائى كہتا ہے كہ يائر كى جھے ہے، اس الر كے اورائر كى كا آپس جي نكات جائز ہے يائيس؟ اس مسئلہ جي معظر بالذ بن ہوں ہمارے بال ايك مولوى صاحب نے يہى استفتاء مولا تارسول خان صاحب كولكھا، مولا نارسول خان صاحب نے يہ جواب كھا ہے "الوك حن النكساح استفتاء مولا تارسول خان صاحب كولكھا، مولا نارسول خان صاحب نے يہ جواب كھا ہے "الوك حن النكساح لامن السفاح (شرح و قايد باب النسب ١٥٥) جب فرق اوئى عبدالى باب جبوت النسب جن كھا ہے كدا گر كوئى خص دوئى كرے كہ يہ بچر ميرے نطف ذنا ہے پيدا ہوا ہے تو نسب خابت ہوگا يائيس؟ جواب جس لکھتے جي "
خابت نہيں ہوگا عائم كيرى جن ہے :قال ان منى من الزنا لا يشت نسبه و لا يوث منه كذا فى الينا بيع، خابت نہ ہوگا اور وارث نہ ہوگا جيسا كہ ينائج جن ہے ۔

اب مسكديب كدبالا ينائع كرعبارت بيمعلوم بوتا بكد جباس كانسب ابت نبواتو هو اله قال العلامة ابن عابدين: قال في البحر اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المرأة على اصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة اصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما الوط الحلال ويحل لاصول الزاني وفروعه اصول المزني بها وفروعها.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۳۰۳:۲ فصل في المحرمات)

اس زانی کومزنید کی لڑکی کوخود بھی نکاح کرسکتا ہے اورائے بیٹے کیلئے بھی کرسکتا ہے کیونکہ بدلڑ کی زانی کا پچھ بھی نہیں گئتی ،اب اگرمسکا ای طرح ہے تو فقدا حناف میں فقہاء جو لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت کو جوم لیا الینی فبلھاتواس سے دمت مصاہرت ہوجاتی ہے اگر کسی نے عورت کے فرج داخل کود کھے کر تلذذ حاصل کیا یا زنا کیا تو حرمت مصاہرت تابت ہوجاتی ہے اور مزنید کی اولا دے نکاح کرنا حرام اور ناجا تزشہر تا ہے اور ان دونوں کی اولا و میں بھی نکاح جائز نہیں اب ان عبارات میں تناقض معلوم ہوتا ہے مسئلہ کی سیجے صورت واضح فرما كرخلجان كودورفرما تيس ؟بينواتوجروا

المستقتى :مولوي حفظ الرحمٰن خده ما نثر ه تخت نصرتی کرک ..... ۱۹۲۹ ما ۲۳/۳/

الجواب: النزاني كابيااورزانيكي بني باجم نكاح كريكة بي اكر چدا حتياط نه كرنے ميں ہے كونكه فقهاءكرام في اگرچه بيلكها ب-حرم اصله و فروعه وبنت اخيه و اخته وبنتها ولو من زنا (درمنختار) لیک نصورت مسکولہ میں بیٹعین ہیں کہ باڑکی زانی سے پیدا ہوئی ہے کہاس عورت في دوسر ي فخص سي محى زنا كيابواوراس سه حامله بوئى بو، قال المعلامة الشامى: ٢: ٣٨ ١ (قوله ولو من الزنا) بان يزني الزاني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا بحر عن الفتح، قال المحانوتي ولا يتصور كونها ابنته من الزنا الا بذلك ﴿ الله بِسَاكُرُ الْيَ فِي السَّالِرِ اللَّهِ الله جیما کدشای نے ذکر کیا ہے پھر حرمت نکاح بلا شک وشبہ ٹابت ہے، ورندا حتیاط یہ ہے کہ نکاح نہ کرے، لوجود الشبهة فليراجع الى حديث ابن زمعة ﴿ ٢ ﴾ يهال ترمت معابرت كى يدست حرمت متعور

<sup>﴿</sup> الله والدوالمختار مع ودالمحتار ٢: ١ ٣٠٠ قصل في المحرمات)

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ عن عالشة قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليمدة زمعة منى فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال انه ابن اخي وقال عبد بن زمعة احمى فعسساوقها الى رسبول الله عليه فقال سعديا رسول الله ان احى كان عهد الى فيه وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه .... (بقيه حاشيه الكلر صفحه بر)

نہیں کیونکہزانی کے فروع کیلئے مزنیہ کے فروع حرام نہیں ہیں ﴿ا﴾ ۔و هو الموفق (محرفرید عفی عنه) ..... (محرفرید عفی عنه)

حبلی من الزناہے نکاح می اور غیرزانی کی صورت میں وضع حمل تک جماع حرام ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک کنواری لڑکی ہے ایک فیرمرد نے ہم بستری کی جس کی وجہ سے اے حمل ہوگیا، والدین نے فیرت بچانے کی خاطر کسی آدمی سے اس لڑکی کا نکاح کروا دیا، چار ماہ بعد بچہ پیدا ہوا اور پچھ دیر بعد مرکیا، کیا اس حبلیٰ من الزنا کے ساتھ سنگاے حائز تھا؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى بمحدة فآب بثالين ١٩٧٨ م/١٩٤ م/ ١٨

الجواب: الركی كماتها الركاناح درست بيكن وضع حمل بي بيلے جو جماع كيا به وہ حمال بي بيلے جو جماع كيا به وہ حمال بي الركي مي الدر المختار: وصح نكاح حبلي مين زناً لامن غيره وان حرم وطؤها و دواعيم حتى تعضع لئلا يسقى مائه زرع غيره (فروع) لونكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا (بحدف يسير) (هامش ر دالمحتار ١: ١٠٣ قبيل الولى) ﴿٢ ﴾. وهو الموفق

(بقيم حاشيه) فقال رسول الله الله المستخدم الك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما راها حتى لقى الله، وفي رواية قال هو اخوك يا عبد بن زمعة من اجل اله ولد على فراش ابيه ، معفق عليه.

(مشكواة المصابيح ٢٠٨٤ باب اللعان الفصل الاول)

﴿ ا ﴾ قبال العبلامة الافتسدى: ويسحسل لاصبول الزائي وقروعه اصول المزنى بها وفروعها، (ودالمحتار هامش الدرالمعتار ٢٠٣٠ فصل في المجرمات)

﴿٢﴾ (الدرالمحمار على هامش ردالمحمار ٢:٢ ٣١ قبيل مطلب فيما لو زوج المولئ امعه)

### مزنیکی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال: کیافرہ نے ہیں علاء دین اس سکلہ کے بارے ہیں کدایک خض ایک رشتہ دارکواری عورت سے زنا کرتا رہا، تین سال تک ان کے درمیان زن وشو ہر کے تعلقات قائم رہے، بالآ فرحمل ہو کرسا قط کردیا گیا، اور بے فہری ہیں اس مزنی کی چوپھی سے نکاح پڑھایا گیا، جب بیراز افشا ہواتو اس لڑک کے اقرباء نے اس بات کا بے صد برامانا، کدا ہے گنہگار کوہ م ہر گزلاکی دینے کو تیار فیس، اور پھر سود ہ المنود کی اس تشریعی عکم کہ' حرام ہالی ایمان کیلئے کہ وہ جانے ہوجھے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں (عام زائیوں) کودین'کا بھی ان پراطلاق ہوتا ہواور ''النے انسی لا یہ کے الا زانیة او مشسر کة والنوانیة لا یہ کہ حجا الا زان او مشرک و حوم ذلک علی المؤمنین''، ویسے بھی زائی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کا مطلب امام احمد رحمد اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ سرے سے نکاح منعقذ نہیں ہوتا، اب اسلامی تو اثین کے مطابق کیاس مظلومہ متکوم کا نکاح اس محفی سے ختم نہیں ہوجاتا؟ بینو اتو جروا المستقتی بھی بیشر علیم کیملی ر

المجواب بيدومرانكاح درست بي يونك مزنيك پهويه كرمات من سينين به قسال الله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم (الآية) ﴿ ا ﴾، واما قوله تعالى: الزانى لا ينكح (الآية) فقيل منسوخ وقيل المقصود نفى اللياقة الابه فافهم ﴿ ٢ ﴾. وللتفصيل موضع آخر. وهوالموفق ﴿ ١ ﴾ (سورة النساء باره: ٥ آيت: ٢٢٠)

ولا كال العلامة علاؤ الدين على بن محمد: وقال سعيد بن المسيب وجماعة ان حكم الاية منسوخ وكان نكاح الزانية حراما بهذه الآية ثم نسخت بقوله تعالى (وانكحوا الايامي منكم) فدخلت الزانية في هذا العموم واحتج من جوز نكاح الزانية بما روى عن جابر ..... وقيل في معنى الآية ان الفاجر الخبيث لا يرخب في نكاح الصالحة ... (بقيه حاشيه الكلي صفحه بر)

# <u>حاملہ مزنیہ سے نکاح اوراک شخص پر جرمانہ عائد کرنے کا مسئلہ</u>

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس سکد کے بارے میں کدایک نوجوان عاقل بالغ لؤی

ہوتی ہوتی وحواس رضا مندی ایک جوان العرفی سے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے عدالت میں بیان قلم

بند کر کے اس سے شادی کر ہے، گاؤں میں پارٹی بازی ہے اور ہما را امام صاحب جو متند عالم نہیں ہے، بلکہ

ریٹائرڈ فوتی ہے اور اب امام بن گیا ہے سمی فدکورہ کے خلاف شرعاتھ صادر کیا، جبکہ امام خود بھی ۲۵/سال

ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ ہے، امام صاحب کو کہا گیا ہے کہ لڑی حالمہ ہونے کا کوئی

ہوت کی کے پاس نہیں ہے، امام صاحب نے ای بنیاد پر شادی کرنے والے فض پر ایک سوہیں آدی کی

روٹی بطور ڈنٹ عاکد کی اور اس کے ساتھ سلام وکلام کو بند کیا، سوال سے ہے کہ کیا یہ نکاح سے جے بیز شادی

کرنے والے پر ڈنٹ عاکد کی اور اس کے ساتھ سلام وکلام کو بند کیا، سوال سے ہے کہ کیا یہ نکاح سے جے بیز شادی

المستقتى: نورالحق كو بالدمرى براستدآ زاد كشمير

المجسواب: اگریال مالم به بوت تبیم نکاح سے میکن وضح مل سے پہلے اس کے ماتھ جماع بی کی اس کے ماتھ جماع بی کی اس کے ماتھ جماع بی کی جائے ہیں کیا جائے ہی کا برائے ہیں کیا جائے ہی کا برائے ہیں کیا جائے ہی ہا کہ بیار کے سے شہو ، اور اگر حمل اس لا کے سے شہر ابه وقع جماع بھی المدر المختار: وصح نکاح حبلی من زنا وان حرم وطؤ ها حتی تضع (فروع) لونک حها (بقیه حاشیہ) من النساء وانما پر غب فی نکاح فاجو قابو قابو قابو ہمنے مثلہ او مشرکة والفاسقة المحبیثة لا تو غب فی نکاح فاسق خبیث المخبیثة لا تو غب فی نکاح الصلحاء من الرجال وانما تو غب فی نکاح فاسق خبیث مشلها او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین ای صوف الرغبة بالکلية الی نکاح الزوانی و ترک الرغبة فی الصالحات العفائف محرم علی المؤمنین و لا یلزم من حرمة هذا حرمة العزوج بالزائية.

(تفسير خازن ٣: • ٢٨ سورة النور آيت: ٢)

الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له انتهى باختصار يسير ﴿ ١ ﴾.

ملاحظہ: .... غير كفو كے ساتھ نكاح نامنظور ب ﴿ ٢ ﴾ اور ڈنٹ رسم جا بليت ب\_و هو المو فق

## مسلمان عورت كاغيرسلم ين نكاح كالعدم ب

سوال: کیافرماتے ہیں علما ودین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک عورت مسلمان ہوگی اور دادا نے جراایک غیرمسلم کونکاح پردے دی کیا بینکاح مسجے ہے؟ بینو اتو جو و ا المستقتی :عصمت بیٹیم زیدہ مردان ..... ۱/مفرالمظفر ۱۰۷۱ھ ·

المجواب مسلمان ورت اورغير مسلم مردك درميان عقد نكاح نامنظور اوركالعدم ب، خواه يد نكاح طوعا به وياكر بأبوء اورخواه يرغير سلم الل كتاب بوياغير الل كتاب كسما في البدائع (٢: ١ ٢٠) ومنها السلام المرجل اذا كانت السمرأة مسلمة فلا يجوز النكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: ولا تنكحوا السمشركين حتى يؤمنو ا(الآية) ..... والنص وان ورد في المشركين لكن العلة وهي المدعاء الى السنار يعم الكفرة اجمع في تعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز انكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز انكاحها الوثني والمجوسي لان الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: يجوز انكاحها الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (الآية) ﴿٣) . وهو الموفق

﴿ الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢:٢ ١٣٠١ ٣٠ قبيل مطلب في ما لوزوج المولى امته) ﴿ ٢﴾ قبال العلامة الحصكفي: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضاولي ..... وله اى للولى اذا كان عصبة ..... الاعتبراض في غير الكف فيفسخه القاضى ويتجدد بتجدد النكاح مالم تلدمنه ويفتى في غير الكف بعدم جوازه اصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٢:٢ باب الولي)

(بدائع الصنائع ٢: ٥٥٣ من شروط صحة النكاح ان لا تكون مشركة)

# عیسائی عورت سے نکاح کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ عیسائیہ ورت سے نکاح کا کیا تھم ہے کہ وہ اپنے فدہب پرہو، اگر ایک مسئمان عیسائیہ عورت سے اس امید پر نکاح کرے کہ وہ مسئمان بنا ظاہر کرے کہ نکاح کی وجہ سے مسئمان ہوجائے گی تو اس صورت میں اس عیسائیہ سے نکاح کرنے میں زیادہ تو اب ہے یا مسئمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں ؟ بینوا تو جو وا المستقتی: سیدرجیم اللہ شاہ اضافیل بالانوشہرہ ۱۳۰۲۔

الجواب: موجوده دور کے عیسائی مسئلہ نبوت، قیامت، اور جنت ودوز خے ہے منکر ہوئے ہیں البنداان سے نکاح جا کرنہیں ہے ہا کہ البتداگران میں ہے کوئی عورت ان امور پر قائل ہوتو اس سے نکاح ہوا کہ البندا البندا میں ہے کوئی عورت ان امور پر قائل ہوتو اس سے نکاح ہوا کہ قومی حیثیت ہے ہوا البندا البندا البندا البندا میں میں البندا ہیں ہونے کہ جواز نکاح کانہیں ہے۔ مساری ہیں فرجی حیثیت ہے کھی دہری وسائنس پرست ہیں ایسوں کیلئے ہے کم جواز نکاح کانہیں ہے۔ (امداد الفتاوی ۲۱۳:۲ کتاب النکاح و تفسیر بیان القرآن ۳:۹)

فناوی دارالعلوم دیوبند میں ہے: آئ کل جولوگ نصاری کہلاتے ہیں ان میں بہت ہے لوگ ایسے بھی ہیں جود ہری ہیں کسی خرجب ہی کوئیس مانے بلکہ خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں بیلوگ اگر چہ باعتبار مردم شاری نصاری کہلاتے ہیں مرحکم شرع میں ایسے لوگ اہل کتاب نہیں ہوسکتے۔

(فتاوی دارالعلوم قدیم ۲۰۱: ۲۰۱)

وقال العلامة شبیر احمد العنمانی: جارے زماند کے نصاری عمو بابرائے تام نصاری ہیں ان میں بکثرت وہ ہیں جو نہ کی آسانی کتاب کے قائل ہیں ندند بہ کے ندخدا کے ، ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا لہٰذاان کے ذبیحہ اور نساء کا تھم اہل کتاب کا سمانہ ہوگا ..... موجودہ زمانہ میں یہودونصاری کے ساتھ کھا تا بیتا ، ب ضرورت اختلاط کرتا ، ان کی عورتوں کے جال میں پھنٹا یہ چیزیں جوخطر تاک نتائج بیدا کرتی ہیں وہ تخی نہیں۔ رفو اللہ عنمانیہ علی تفسیر عنمانی ۲۹۷ سورة المائدة ہارہ: ۲)

درست ہے، کین بہتر نہیں ہے، کے ما فی الهندیة ۱: ۱ ۲۸ ویدجوز للمسلم نکاح الکتابیة المحدیدة ..... والاولی ان لا یفعل ( ا ) وربسااوقات ایک غیرافضل کام عوارض فارجیدی وجہ سے افضل ہوجا تا ہے، پس اگراس کتابیکا اسلام تبول کرنامینی یامظنون ہوتو بینکاح معلما افضل ہے، ذا تا افضل نہیں ہے، کیکن واقعات یہ ہے کہ ان کا اسلام تبول کرنا موہوم ہوتا ہے اور شوہر کی اولاد کا فلاف اسلام امور سے مالوف ہوتا ہے ہیں یہ حیلہ اور بہانہ سودمند نہیں ہے ( ۲ ) و هو الموفق عیسائی عورت سے نکاح اور مال باب کے ساتھ معاملات کے متفرق احکام عیسیائی عورت سے نکاح اور مال باب کے ساتھ معاملات کے متفرق احکام

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل کے بارے ہیں کدایک مسلمان ٹو جوان عرصہ سات سال سے اعلی تعلیم کیلئے ایک عیسائی ملک چلا گیا ہے اس وطن کے قوانین کے مطابق وہاں سکونت اختیار کرنے کیلئے عیسائی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ازروئے شریعت والدین مندرجہ ذیل امور ہیں رہنمائی چاہتے ہیں:

(۱) کیاموجوده زمانہ کے عیسائی کتاب دسنت میں ندکور عیسائیوں جیسے اہل کتاب سمجھے جاتے ہیں؟ (۲) جن کواہل کتاب سمجھا جاتا ہے ان میں تثلیث پرست شامل ہیں یانہیں؟ .....

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٨ القسم السابع المحرمات بالشرك)

(1) قال العلامة عبد الرحمن الجزيرى: العنفية قالوا يحرم تزوج الكتابية اذا كانت في دارالحرب غير خاضعة لاحكام المسلمين لان ذلك فتح لباب الفتنة فقد ترغمه على التخلق باخلاقها التي يأباها الاسلام ويعرض ابنه للتدين بدين غير دينه ويزج بنفسه فيما لا قبل له به من ضياع سلطته التي يحفظ بها عرضها وغير ذلك من المفاسد فالعقد وان كان يصح الا ان الاقدام عليه مكروه تحريما لما يترتب عليه من المفاسد اما اذا كانت ذمية ويمكن اخضاعها للقوانين الاسلامية فانه يكره نكاحها تنزيها.

(الفقه على المذاهب الاربعة ٣: ٣) مبحث المحرمات لاختلاف الدين)

ہے دہی رشتہ رے گا''۔

(٣) اورلاكى عيسائى ربكياان كانكاح جائز ہوگا؟

(۳) نکاح کرنے سے پہلے یا بعد بیلزگی سسر کے ساتھ خط و کتابت شروع کرے کیا اس کا جواب دینا چاہئے؟

(۵) شادی کے بعد وہ بہو ہرمسلم وغیرمسلم ہوسائٹ میں شو ہر کے ہمراہ یا اس کے بغیر نقل وحرکت کرتی ہے اس صورت میں خواہ بہو عیسائی رہے یا مسلمان ہوجائے تو سسر بہوسے خط و کتابت اورلڑ کی کے یاس آ جاسکتا ہے؟ .....

(۲) بیٹا عیسائی ندہب اختیار کرلے تو اس صورت میں عیسائی بیٹے اور بہوسے کون می تعلقات کی ممانعت ہوگی؟

نوٹ: .....اڑ کے نے والدین کواس طرح کا ایک خط لکھا ہے اس کا کیا تھم ہے؟

'' میں لڑکی کوایک انسان کی حیثیت ہے دیکھا ہوں اس کی ذات پات، اس کے رنگ، فرہب اور
ملکیت وغیرہ کوئیس پر کھتا اور نہ ہی مجھے اس کا حق ہے جو باتیس پاکتان میں ضروری تمجھی جاتی ہیں ان کا یہاں
شارئیس ہوتا مشرق اور مغرب کا ملاپ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا، شادی کے بعد بھی میری طرف سے آپ

المستقتى: غلام نى مدرسه عربية عيد گاه طوغى روڈ كوئٹه....۲۱۹۵۱۹/۳/۱۱

(۲) اعتقاد تلیث اور بنوت عیلی (عیلی این الله) الل كتاب بونے من مخل نبیل به الانهم

(٣) اگريلاكى الل كتاب ہوليعنى پيغيبراور كتاب منزل كو مانتى ہوتو نكاح جائز ہے۔

(۴) مخط و کتابت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵) نقل وحرکت میں مسلمہ وغیر مسلمہ کا خاص فرق نہیں ہے، خط و کتابت اور آنا جانا جائز ہے جبکہ فتنہ کا خوف نہ ہو۔

(۲) اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے۔

نوث: .... يرزندقد كالفاظ بير وهو الموفق

# شیعہ سے نکاح کا تھم

سوال: کیافر ماتے بین علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک سی عورت کا شیعہ (بقیہ حاشیہ) نفرانی ہوں خواہ عقیدة وہ وہ ہریہ ہوں ،اس زمانہ کے نصاری عمو ما برائے نام نصاری بیں ان بی بھٹرت ایسے بیں جونہ خدا کے قائل بیں اور نہ ذہب کے قائل بیں اور نہ آسانی کتاب کے قائل ،ایسے لوگوں پر اہل کتاب کا سانہ ہوگا۔ پر اہل کتاب کا سانہ ہوگا۔ (تفسیر معارف القرآن ۲:۲۳ مسورة الممائلة آیت: ۵ باره:۲)

﴿ ا ﴾ قال العلامة ابن عابدين: قال في البحر وحاصله ان المذهب الاطلاق لما ذكره شمس الائمة في المبسوط من ان ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة اولا لاطلاق الكتاب هنا والدليل ورجحه في فتح القدير بان القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارئ انقرضوا لاكلهم مع ان مطلق لفظ الشرك اذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف الى اهل الكتاب الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٣ ١ ٣ قوله وصح نكاح كتابية باب المحرمات)

آ دمی سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ جبدائر کی مرضی نہ ہواور اس کے والدین نے چیوں کی خاطر نکاح کرے دے دیا ہو پھر بیائر کی اس سے بھاگ کے آئی اور دوسرے شخص سے نکاح کرلیا، کیا بید وسرا نکاح بھی جائز ہے؟ بینو اتو جروا

المستقتى: حافظ محمد اكرم مين بإزار سر كودها ١٩٤٢ سا١٩٥٠ م

الجواب: اگروالدین نے اس لاکی کوبغیراس کی مرضی کے نکاح سے دیا ہوتو بینکاح نامنظور اور
کالعدم ہے بشرطیکد لاکی بالغہ ہواور اطلاع نکاح پاتے ہی ردکر دیا ہو، (فی الهندیة ۱: ۳۰۵) لا یجو ز
نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او مسلطان بغیر اذنها (اله اوراگر نکاح حالت
عدم بلوغ میں ہوا ہواور بیشید کافر ہویعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبوت کا قائل ہویا حضرت عائشرضی اللہ
عنہا کا قاذف ہو و ھکذا، تو بینکاح کالعدم اور نامنظور ہے اور دوسرا نکاح (سی مسلمان) کے ساتھ ورست
ہو، لانه کافر صوح به فی ددالمحتاد ۳۱۸ مرد کی ونکاح المسلمة من الکافر لا
یصح اجماعا (سی کی و هو الموفق

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١ : ٢٨٧ الباب الرابع في الاولياء)

﴿٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله عنها او انكر صحبة الصديق او اعتقد الالوهية في على او ان جبر ئيل غلط في الوحى او نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ٣: ١ ٣٢ مطلب في حكم سب الشيخين)

﴿ ٣﴾ قال العلامة عبد الرحمن الجزيرى: ولا يحل للمسلمة ان تتزوج الكتابى ، كما لا يحل للمسلمة ان تتزوج عيره (اى غير الكتابى من الكافر) فالشرط فى صحة نكاح المسلمة ان يكون الزوج مسلماً ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن، (البقرة) وقوله مخاطباً للرجال: ولا تنكحوا المشركين حتى ..... (بقيه حاشيه الكلم صفحه پر)

## شيعه عورت يامرديين كانكاح جائز نهيس

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلک کے بارے میں کہ شیعہ حضرات سے نکاح کا کیا تھم ہے، کیاعدم جواز اس صورت میں ہے کہ عورت شیعہ ہوا در مردسی ہویا عورت سی اور مردشیعہ ہو، تفصیل سے مطلع فرما کیں؟ بینو اتو جووا

المستقتى :محدسرداركوباث.....۵/۱۹/۵

الجواب: پاکتائی اورایائی شید اسلام سے فارج بین کیونکر یاوگ فروریات و بن سے مکر بین ، کسما یدل علیه مافی ردائم حتار ۳۲۸،۳ و کذا قال فی شرح منیة المصلی ان ساب الشیخین و منکر خلافتهما ممن بناه علی شبهة له لا یکفر بخلاف من ادعی ان علیا الله و ان جبر ٹیل غلط (الی ان قال الشامی) و کذا یکفر قاذف عائشة و منکر صحبة ابیها لان ذلک تکذیب صویح القرآن کما مر فی الباب السابق (اکه الهذاشید و و ارتداد مرد نکاح ان کفرهم بعد ادعاء اسلامهم و هو ارتداد (بقیه حاشیه) یؤمنوا، (البقرة) فهاتان الآیتان تدلان علی انه لا یحل للرجل ان ینکح المشرکة علی ای حال الابعد ایمانهم و دخولهم علی المسلمین. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۳:۳۵ مبحث المحرمات لاختلاف الدین) فی المسلمین. (الفقه علی المذاهب الاربعة ۳:۳۵ مبحث المحرمات لاختلاف الدین) (دالمحتار هامش الدرالمختار ۳: ۳۳ قبیل مطلب الامام یصیر اماما بالمبایعة) (اکه المدامة علاء الدین السمرقندی: لا یحل و ط المشرکات بنکاح و لا بملک یمین الموله تعالی: و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، (الآیة) ..... و اما المرتدة فلا یجوز لمسلم و لا لکافر و لا لمرتد فلا یجوز لمسلم و لا لکافر و لا لمرتد فلا یخو لاملة لها للحال لانها ترکت ملة الاسلام فلا تقر علی ما و ارت الیه من الملة.

(تحفة الفقهاء ٢:٢ ٩٣،١٩٢ بحث التحريم بسبب الشرك)

في الحقيقة ﴿ ا ﴾. فافهم، وهو الموفق

# رافضی اور تنبعی ہے نکاح باطل اور کا لعدم ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے چیا اہل سنت والجماعت قریشی ہائمی فرقہ حنفیہ سے تعلق رکھتا ہے بدشمتی سے میرے بر پہچھا نے نودس سال گزشتہ جنگ عظیم کے دوران میں ایران میں بسر کر کے جب واپس یا کتان آئے تو کٹرفتم کے رافضی اور شیعہ بن کرآئے اور آج تك ال مسلك برقائم ب، بدشمتى سے ميرے چھوٹے جيانے اپنے بھتیج کوا بنی لڑ کی دینے کا ابھی تک صرف وعدہ ہی کررکھا ہے جبکہ وہ واماد بھی اسینے والد کے مسلک برمضبوطی سے قائم ہے ہم سب خاندان نے ان سے قطع تعلق کرلیا ہے اب اس رشتہ کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا

المستفتى: نورمحد قريشي راولين ثرى ..... مارمضان ١٣٩٥ هـ

الجواب: واضح رب كهاريان اورياكتان كروافض اسلام عضارج بين ان كساته مسلماتوں كا تكاح باطل اور كالعدم ٢٠ امسا خسر وجهم عن الاسسلام فلانهم بعتقدون بتحريف القرآن سراً ويتهمون بالافك على الصديقة وينكرون صحبة ابيها، وفي ردالمحتار ٣٩٨:٢ وبهذا ظهر أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الالوهية في على (رضى الله عنه) او ان جبرئيل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة ﴿ الله قال العلامة الحصكفي: (المرتد) شرعا الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان، قال ابن عابدين: هذا بالنسبة الى الظاهر الذي يحكم به الحاكم والا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل او نوى ان يكفر بعد حين. (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣: ٩ ٠ ٣ باب المرتد)

فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة ﴿ ا ﴾، انتهىٰ بقدر الضرورة. واما عدم صحة النكاح فلقوله تعالىٰ: فان علمتموهن مؤمنات (الآية) (ممتحنة) ﴿ ٢ ﴾ قلت: انهم ادعو الاسلام اجمالا فى بدء الامر ثم خرجوا منه فى العاقبة فيكونون مرتدين ولا يكونون مثل اهل الكتاب لانهم يدعو الاسلام فافهم، فانه من مزال الاقدام ﴿ ٣ ﴾ اوراكريثابت بوجائك كريرافض (تاكر) اسلام عارج نين عفروريات وين كو تسليم كرتا ب ﴿ ٣ ﴾ إن بهر حال الى نكاح سلام بارى بول كره ﴾ إس بهر حال الى نكاح سلام اجتناب شرورى ب وهو المعوفق

﴿ ا ﴾ ﴿ ردالمحتار هامش الدرالمختار ٢:٢ ٣ فصل في المحرمات كتاب النكاح)

﴿٢﴾ (سورة الممتحنة پاره: ٢٨ آيت: ١٠)

(٣) قال العلامه مجمد امين افندى: ويجب اكفار الروافض بقولهم برجعة الاموات الى الدنيا وتناسخ الارواح وانتقال روح الاله الى الائمة وان الائمة آلهة وبقولهم بخروج امام ناطق بالحق وانقطاع الامر والنهى الى ان يخرج وبقولهم ان جبريل عليه السلام غلط فى الوحى الى محمد الله و على كرم الله وجهه واحكام هؤلاء احكام المرتدين اعلم ان المفهوم من هذه النقول المنقولة عن علماء مذهبنا وغيرهم ان المحكوم عليه بالكفر فى هذه المسائل حكمه حكم المرتد.

(رسائل ابن عابدين ١: ٣٥٩ تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام)

و من الدين المعلامة الآفندى: واما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم لان الحق عدم تكفير اهل القبلة وان وقع الزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالعشرورة من الدين. (فتاوى الشامية ٢: ١٣ ١ ٣ تحت قوله وصبح نكاح كتابية فصل في المحرمات) من الدين. وفي الهندية: تعتبر الكفاء ة في الديانة ..... فلا يكون الفاسق كفا للصالحة سواء كان معلن الفسق اولم يكن . (فتاوى عالمگيريه ١: ١ ٢٩ الباب الخامس في الاكفاء)

## شیعہیٰ کے نکاح میں اہل سنت مولوی کے بیٹھنے کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک نکاح منعقدہوا جس میں لڑکی کا والد شیعہ قااس مجلس میں ایک مولوی صاحب بھی بدیٹا ہوا تھا جواہل سنت سے تھا، ان کے متعلق اب بعض حضرات پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ بدنکاح اگر چداہل سنت کا تھا گراڑکی کا والد شیعہ تھا اسلئے اس مجلس میں بہ مولوی صاحب جو بدیٹا تھا ہے جم مے، شرعااس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جروا اسلام سول ۲۹/۵/۱۹۵۸

الجواب: الى مجلس من شامل مونے كرمت كى كو كى وجنيس بالبتة نكاح محرم ميں شموليت كرنامحرم بي شموليت كرنامحرم بي المعصية ﴿ ا ﴾ و تقرير اللمنكر ﴿ ٢ ﴾. وهو الموفق سى شيعة نكاح كرنے والول كا كام كم المعصية ﴿ ا ﴾ ميں شركت كرنے والول كا كام كم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مئلہ کے بارے میں کرزیدی المذہب ہا ورصائح شیعہ غالی ہاب زید نے اپنی تی لڑکی کا نکاح صالح کے لڑکے کے ساتھ کر دیا ہے جو کہ باپ جیسا غالی شیعہ ہے، اس مجلس نکاح میں عام مسلمانوں نے بھی شرکت کی، اب دریافت طلب یہ ہے کہ ان شرکا وعقد کوتجد ید نکاح کی ضرورت ہے یا ہیں؟ ان نہ کوروشرکا وکونماز عید، جعد، جناز و وغیر و میں شریک ہونے ویا جائے یا ﴿ ا﴾ قال الله تعالیٰ: و لا تعاولو اعلی الائم و العدو ان (الآبة).

(سورة المالدة باره: ٢ آيت: ٢)

﴿ ٢﴾ عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله الله الله عامن رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قبل ان يمولوا ، رواه ابوداؤد وابن ماجة.

(مشكواة المصابيح ٢: ٣٣٤ باب الامر بالمعروف القصل الغابي)

نہیں؟ اورلا کی کا نکاح بغیرطلاق کے کسی اور جگہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بینو اتو جو و ا المستقتی: مولوی عطاء اللہ چکڑ انوی میا نوالی ۱۹۷۸ ۱۹۷۰ مرا

الجواب: بينكاح بإطل اوركالعدم ب، لكون النزوج كافراً كما في ردالمحتار ١٩٨٠ وبهذا ظهر ان الرافضى ان كان ممن يعتقد الالوهية في على او ان جبرئيل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لم خلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لم مخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة ﴿ ا ﴾ يرازى بغيرطان ماصل كرئيك وومرى عكدتكاح كرعتي ب، اوريناك اورگواه اور نكاح خوان اگرستىل مول تو ان پرتوب ﴿ ٢ ﴾ اورتجد بد تكاح ضرورى به وريشرورى بالا وريادة بيار كاروكا و اور كال اوركالعدم ب

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ تین سال قبل ایک عورت کا نکاح ایک آدی سے ہوگیا تھا ابھی معلوم ہوا کہ وہ قادیا ٹی ہے اس کے دو بچے بھی ہو گئے ہیں اس کا کیا تھا وہ میں اس کا کیا تھا ہوں کے ہیں اس کا کیا تھا ہوں وہ دو ا

المستقتى: اختر ..... ١٩٤٤م/١٠/١٠

(شرح فقه الاكبر ۱۵۲ ومنها استحلال المعصية)

﴿ ٣﴾ قال العلامة الحصكفي: ما يكون كفرا اتفاقا .... (بقيه حاشيه الكلي صفحه پر ()

المحارم أو شرب الحمر أو أكل ميعة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر.

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ۲:۳ ا عصل في المحرمات كتاب النكاح) ﴿ ٢ ﴾ قال السلا على قارى: اذا اعتقد الحرام حلالا فان كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلابان تكون حرمته لغيره اوثبت بدليل ظنى، وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقد علم في دين النبي التي تحريمه كنكاح ذوى

(بقيه حاشيه) يبطل العمل والنكاح.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣٢٨:٣ باب المرتد)

﴿ ا ﴾ قال العلامة مفتى كفايت الله الله هلوى: مرزا قاديانى نائي تايفات مل نبوت ، مجدديت، محد هيد ، مسيحت ، مهدديت كا اتن صراحت اوراتنى كثرت سے دعوىٰ كيا ہے كداس كا انكارياسى تاويل نامكن ہے ، خاتم المرسلين الله كا تحد نبوت كا دعوىٰ كرنا كفر ہے ، ملت اسلامية تخضرت الله كا وحد كى دى نبوت كو دائر واسلام ميں داخل كرنے كيلئے قطعا تيار نبيس خواووه نبوت ظليه بروزية بزئيكى تاؤيلات ركيكه كى بناه لے يا كھلا موت تخريعيه كا دى مومرزا قاديانى كے كفرى اور بھى وجوه ميں مثلا عيلى عليه السلام كى تو مين ، مجزات قرآنيكا انكار اور تاقابل اعتبراء كرنا ، اور چونكه يه امور مرزا صاحب كى تاليفات ميں انكار اور تاقابل اعتبار كا ويا سك لا مورى جماعت كو كفر سے انكار اور تاويليس بھى لا مورى جماعت كو كفر سے نبيس بچاسكتيں ، اگر چه بيد دونوں جماعت كو كفر سے نبيس بچاسكتيں ، اگر چه بيد دونوں جماعت كو كفر سے اسلامية ہونان قرادو ہے تھے ہيں۔

(كفاية المفتى ١: ٣٢٣ فصل چهارم فرقه قادياني)

﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: (وحرم نكاح الوثنية) ..... ويدخل في عبد الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وفي شرح الوجيز وكل ملهب يكفر به معتقده قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة فلا تحل مناكحتهم الخ.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳:۳ فصل في المحرمات)

﴿ ٣﴾ قال الله تعالى: وتعاونوا على البروالتقوى.

(سورة المائدة باره: ٢ آيت: ٢)

## مرزائيول كے نكاح ميں رجسٹرار كے تعاون كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک مرزائی شخص نے اپنی اڑکی کی مرزائی شخص سے شادی کردی، جس کا عقد نکاح مرزائی نکاح خوال سے کرایا گیا، اور نکاح نامہ کی چار فہر سیس ٹائپ کر کے متعلقہ وارڈ نکاح رجٹر ارکوروانہ کیس، یعنی دفتر ٹاؤن کمیٹی میں فارم ہیں جہے دیئے، نکاح رجٹر ارنے ان فارموں کو پڑھے بھی نہیں ہیں اب صرف فارم بوساطت نکاح رجٹر ارٹاؤن کمیٹی کوروانہ کرنے ہیں کیا اس دوانہ کرنے پرشری گرفت ہوگی؟ کیونکہ بیتو مالا بیطات ترک موالات کی صورت ہے؟ بینو اتو جو و الس دوانہ کرنے پرشری گرفت ہوگی؟ کیونکہ بیتو مالا بیطات ترک موالات کی صورت ہے؟ بینو اتو جو و الس دوانہ کرنے پرشری گرفت ہوگی؟ کیونکہ بیتو مالا بیطات ترک موالات کی صورت ہے؟ بینو اتو جو و ا

البجواب: اگر جِهاس میں حرج نہیں ہے کیکن آپ کیلئے ضروری ہے کہ ایسے ممل سے بھی بیخے کی کوئی تدبیر کیا کریں ﴿ا﴾۔و هو الموفق

## قادیانی عورت مسلمان ہوکردوبارہ قادیانی کے حوالے کرناحرام ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدایک ورت شادی شدہ جوم زائی عقیدہ رکھتی تھی، قادیانی شو ہراوراس کے درمیان بعض ناگر پر وجو ہات کی بنا پر اختلاف بیدا ہوگیا، ذیخی تضاو کے باعث شو ہر سے قانونی طور پر علیحدگی اختیار کرلی، اور آئھ ماہ تک ایک سی العقید و خض کی کفالت میں رہی، اس دوران میں اس کا شو ہرمباشرت کرنے اور تان نفقہ دینے میں ناکام رہا، عورت نے دوسلمان گواہوں کے روبروعدالت میں پیش ہوکر مرز اغلام احمد کی نبوت سے انکار کر دیا اور ایک متاز عالم دین کے دست مبارک پر اور وعدالت میں پیش ہوکر مرز اغلام احمد کی نبوت سے انکار کر دیا اور ایک متاز عالم دین کے دست مبارک پر المحدرات و هو المقویٰ وینها هم عن التناصو علی الباطل المخیر ات و هو التقویٰ وینها هم عن التناصو علی الباطل و التعاون علی المآثم و المحارم.

(تفسير ابن كثير ٢: • ١ سوره المائدة آيت: ٢)

اسلام قبول کیا، علماء دین نے فتو کی صاور کیا کہ اگر عدت کے دوران میں شوہر نے بھی اسلام قبول کرایا، توضیح ورنہ بعد از عدت بیاس کے نکاح سے خارج ہوجائے گی، لیکن دکام نے اس فتو کی کوشلیم کرنے سے انکار کر کے ملکی عالمی قوائین کے تحت اسے قاویائی کی بیوی قرار دے کراس کے ساتھ جانے کا تھم دے دیا، کیا شرعا بیاس قاویائی کی بیوی ہو سکتی ہیں کہ ایک مسلمان بیاس قاویائی کی بیوی ہو سکتی ہیں کہ ایک مسلمان عورت کو مرزائی کی زوجیت میں دے کرزنا کاری پر مجبور کر کے اسلام کی توجین کی جارہی ہیں جبینو اتو جو و ا مستفتی جمہ عائب گوندل تھر پار کر، اسلام کی توجین کی جارہی ہیں جبینو اتو جو و ا

البعد البارات عورت نے مرزاغلام احمد کی نبوت اور مجددیت دونوں ہے انکار کیا ہواور مرزاغلام احمد کی نبوت اور مجددیت دونوں ہے انکار کیا ہواور مرزائیوں کے تمام عقائد ہے بیزار ہوئی ہوتو اس عورت کو قادیانی کے حوالہ کرنا حرام ہے ﴿ الله اور ہمیشہ کیلئے نزنا پر مجبود کرنا ہے جو کہ مسلمان حاکم اور محکوم تمام کیلئے بدنما داغ ہے۔ و ھو الموفق

قادیانی سے نکاح کالعدم اور حرام ہے اور اولا دصرف والدہ سے ثابت النسب ہوگی

**سوال:** کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہا یک مسلمان لڑکی کا نکائ قادیا نی (لا ہوری) سے کیا گیا،اوراولا دبھی پیدا ہوئی، پھر پوتے پوتیاں اب جبکہ وہ غیر مسلم قرار دیئے گئے ہیں اس کا

٣٠٪ بينو اتو جرو ا المستقتى :ملازم حسين راولپنڈى ..... ١١/ جواائی ٩ ١٩٤ء

السجواب: ينكان حرام اوركا اعدم باوراوا اوكانب صرف والده عثابت باوراس مرزائي عثابت بنكان حرام الدوالمختار ۵۵۵:۳ وفي مجمع الفتاوى نكح كافر مسلمة في الدرالمختار ۵۵۵:۳ وفي مجمع الفتاوى نكح كافر مسلمة في المحتكفي: واذا اسلم احد الزوجيس عرض الاسلام على الآخر فان اسلم فيها والا بان ابي اوسكت فرق بينهما.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢٢٢،٢ باب نكاح الكافر)

فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لانه نكاح باطل ﴿ ا ﴾. وهوالموفق اعلمي كي وحديث قاويا ثير كم ما تحدثكاح كرف اوركران والحكاهم

(۱) کہ بوجہ لاعلمی اس نکاح کے دوران میں جماع کا کیا تھم ہے؟ کیا شرعا کوئی تعزیر ہے؟

(۲) بعد میں سول جج باختیارات فیملی جج گجرات نے نکاح کو غیر شری قرار دے دیا ان کی قادیا نیت ٹایت ہوگئی، تاہم اس نکاح کے کرنے والے مولوی پرکوئی گناہ ہوگا؟ یا گواہان گنہگار ہوں گے؟

(۳) بوقت نکاح حق مہر یا نجج ہزار معجل اور یا نجے ہزار مؤجل رکھا تھا وہ نکاح کے دوسرے دن دے دیا تھا اب انکاری بھی ہے، اور عدالت سے رجوع کیا ہے اس مہر کا کیا تھم ہے؟ ......

(۳) اپنے سامان کے علاوہ تقریبا تیجیس ہزار کا میرا سامان بھی لے تی ہے اس کو واپس کرسکتا ہوں یا وہ اس کا ہوگا؟

(۵)ربوه کاعقیده اورغلام احمد کونی کہنے والے اگر مسلمان کے ساتھ دھوکہ یا فہ ہی تو بین کا ارتکاب کریں تو حاکم وفت ان کامحاسبہ کریں گیا ہیں؟ نیز حکومت نے ان کوغیر مسلم قرار دیئے ہیں، گریدلوگ شناختی ﴿ ا ﴾ (الدر المحتاد علی هامش ردالمحتار ۲۸۷:۴ قبیل باب الحضانة)

کارڈ، پاسپورٹ اورمسلم فیملی لاء ۱۹۲۸ء کی عدالتوں کو دھوکہ دینے کیلئے اسلام کانام استعمال کرتے ہیں کیا یہ لوگ مسلم فیملی لاء ۱۹۲۹ء کے تحت مسلمان کے خلاف دعویٰ کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و الوگ مسلم فیملی لاء ۱۹۲۹ء کے تحت مسلمان کے خلاف دعویٰ کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟ بینو اتو جو و المستقتی بحمد اورنگزیب خان لودھی تنجاہ گجرات ۱۳۰۰/محرم ۱۳۰۳ھ

السجواب: (۱) قادیانی تورت مرقده ہاور مرقده سے نکاح ناجائز اور کالعدم ہوتا ہے (شامی ﴿ ا ﴾ بعر) ﴿ ۲ ﴾. اور لائلمی کی وجہ ہاس خاوند پرکوئی حدیا تعزیز بیس ہے ،خصوصا جبکہ شبعقد موجود ہے (شامی) ﴿ ۳﴾.

(۲) چونکه ناکح ، خطیب (نکاح خوان) اورگواہان نے لاعلمی کی وجہ سے متعلقہ کا رروائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ ناان میں ہے کوئی بھی مجرم اور گنہگا رنہیں ہوگا ، نحدیث ورد بذلک ﴿ ٢﴾ .....

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: ويبطل من النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والارث، قال ابن عابدين: النكاح اي ولو لمرتدة مثله.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ٣: • ٣٣ باب المرتد)

(۲) قال العلامة ابن نجيم: فلا يتزوج المرتد مسلمة ولا كتابية ولا مرتدة ولا يتزوج
 المرتدة مسلم ولا كافر ولا مرتد.

(البحر الرائق ٣: ٩ ٠ ٠ باب نكاح الكافر)

﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفى: ولاحد ايضا بشبهة العقد اى عقد النكاح، قال ابن عابدين: اى ما وجد فيه العقد صورة لاحقيقة ..... او لكون اختها مثلا فى نكاحه او هى مجوسية او مرتدة فلاحد عليه وان علم الحرمة.

(الدرلمختار مع ردالمحتار ۱۲۸:۳ مطلب في بيان شبهة العقد كتاب الحدود) (الدرلمختار مع ردالمحتار ۱۲۸:۳ مطلب في بيان شبهة العقد كتاب الحدود) هرا عن ابن عباس ان رسول الله طابق الله الله تجاوز عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والبيهقي وفي الجامع رواه ابن ماجة عن ابي ذر والطبراني والحاكم في مستدركه عن ابن عباس وفي .....(بقيه حاشيه الكلر صفحه پو)

(۳) صورت مسئولہ میں شبہ عقد کی وجہ سے عدسا قط ہے اور جماع کی وجہ سے مہرلازم ہے (شامی) ﴿ ا ﴾ (سمی) آپ این سے سامان یا اس کی قیمت لینے کے مجاز ہیں۔

(۵) مرتد لوگ اس دعویٰ کے مجازنہ ہوں گے بلکہ فراڈ کرنے دغیرہ جرائم کی سزا ملنے کے ستحق ہیں۔وھوالموفق

## مشركة عورت سے ديوبندي عقيده ركھنے والے كانكاح

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک صحیح العقیدہ متشرع دیو بندی مسئلک رکھنے والے مسلمان نو جوان مرد کا نکاح ایک بریلوی عقیدہ عورت جس کا عقیدہ یہ وکہ حضو وقایقہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے، عالم الغیب عاضر و ناظر اور کا رساز بھی ہے بشریت سے منکر ہے، نیز تمام انبیاء عظام اور اولیاء کرام حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہیں وغیرہ، سے نکاح ہوسکتا ہے یانبیں؟ بینو اتو جو و ا

المستقتى: سيف الدين الكشر .....١٩٨٣ م/ ١٨

(بقيه حاشيه) رواية للطبراني عن ثوبان. (مرقاة المفاتيح 11: 12 باب ثواب هذه الامة) وفي انجاح الحاجة هامش ابن ماجة: ان الله تعالى رفع عن امتى الخ (ابن ماجة 1: 12) وقال العلامة ابن عابدين: (رفع عن امتى الخطأ) قال في الفتح ولم يوجد بهذا اللفظ في شيئ من كتب الحديث بل الموجود فيها ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما.

(ردالمحتار ١: ٣٥٣ مطلب في الفرق بين السهو والنسيان)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفي: وفي مسئلة النسيان اذالحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر الا بالوط كما في عامة الكتب الخ.

(الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٢: • ١ ٣ باب المحرمات)

المجواب: الى ورت ئى سلمان كانكال درست نيس به الى ورت مرقده بادرائل كاب ت تيم برتر بر الله لقول متعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (الآية) ﴿ ٢ ﴾. وهوالموفق

قبر برست اورغیراللہ کے نام نذرونیاز کرنے والے کے ساتھ نکاح کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں ملا اوین اس مسئلہ کے بارے میں کدایک قبر پرست اپیر پرست غیر اللہ کے تام نذرو نیاز دینے والے اور دوسرے شرکیہ عقا کدر کھنے والے فض کے ساتھ نکاح کرنا شرعا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا

المستقتى :صوفى محمر شريف كيمليور ....۵ ۱۹/۲/۱۹

الجواب: بشرط صدق وثبوت اليضخص كما تعمسلمان لاك كا تكاح ورست بيس مه كما في الهندية ١ : ٩٩٩ ويدخل في عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير ﴿٣﴾. وهو الموفق

مرچمی وظفی بارٹی والوں سے نکاح کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جولوگ افغانستان میں پرچمی اور

﴿ الله وفي الهندية: لا يجوز نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ويدخل في عبدة الاوثان عبدة الاوثان عبدة الاوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير.

(فتاوى عالمگيريه ١: ١ ٢٨ القسم السابع المحرمات بالشرك)

﴿٢﴾ (سورة البقرة پاره: ٢ آيت: ٢٢١)

«٣» (فتاوي عالمگيريه ١: ١ ٢٨ القسم السابع المحرمات بالشرك)

خلتی ہیں اور مجاہدین کے مقابلہ میں لڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نکاح کا کیا تھم ہے اور ان کے نکات ختم ہو كے میں یانہیں؟بینواتو جروا المستقتى جمود حقاني ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ /١٣/٢

**السجيد اب:** ہرائ تخص جس کا عقبيد د کميونز م ہوا در کميونز م کومو جب تر قي اور اسلام کومو جب تنزل کہتا ہووہ مرتد ہے ﴿ اَ ﴾ ان کے ساتھ نکات جائز نہیں ،اوران کی زوجات کے ساتھ بعد از عدت نکات كياجا سكتاب ٢١٠٠ وهو الموفق

# فسخ نكاح كيليّة ارتدادموجب فسخ اورمجوز نكاح ثاني نهيس

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مئلہ کے باری میں کدایک عورت جو کسی آ دمی کامنکوحہ ہواورصرف اس ارادے پر کہ میرانکا ہ ختم ہوجائے ارتد اداختیار کرے اور دوسرے آ دمی کے ساتھ نکاح ﴿ الهِقَالَ العلامة الافندي: ذكر في المسايرة أن ماينفي الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر، وقال الحصكفي: من هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد والكفر شرعا تكذيبه المُنْكُمُ في شيئ مماجاء به من الدين ضرورة. (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ٣:١١٣ باب المرتد)

وفي الهندية: وبتحسين امر الكفار اتفاقا. (فتاوي عالمگيرية ٢٧٧. كتاب الارتداد) ﴿ ٢ ﴾ قال العلامة الحصكفي: لم تبن حتى تحيض ثلاثًا او تمضى ثلاثة اشهر قبل اسلام الآخر اقامة لشرط الفرقة مقام السبب، قال ابن عابدين: وهل تجب العدة بعد مضى هذه المدة فان كانت المرأة حربية فلا لانه لا عدة على الحربية وان كانت هي المسلمة فخرجت الينا فتمت المحيض هنا فكذلك عندابي حنيفة خلافا لهما لان المهاجرة لاعدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي بدائع وهداية وجزم الطحاوي بوجوبها قال البحر وينبغي حمله على اختيار قولهما. والدوالمختار مع ودالمحتار ٣٢٣:٢ باب نكاح الكافر)

کرے تو کیا یہ پہلانکا حضم ہوجاتا ہے اور جب اسلام قبول کرے توبید دوسرا نکاح دوسرے آدمی کے ساتھ منعقد ہوجاتا ہے؟ بینو اتو جرو ا

المستقتى عنعلم جامعه حقانية .... ١٢٠ ١٣٠ هـ/١٧

البواب: عورت كى ارتداد جب فاوند ہے جدائى كيلئے ہوتو موجب فنخ تكاح نہيں ہاور دوسرے فاوند كيلئے ہوتو موجب فنخ تكاح نہيں ہاور دوسرے فاوند كيلئے مجوز تكاح نہيں ہے، والتفصيل فى ددالمحتاد ٢: • ٥٣ ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

شبعه بن جانے سے سابقہ نکاح کا حکم

﴿ ا ﴾ قال العلامة الحصكفى: لو ارتدت لمجئ الفرقة منها .... تجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ولو الجية وافتى مشائخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التى تقع فى المكفر ثم تنكر قال فى النهر والافتاء بهذا اولى من الافتاء بما فى النوادر لكن قال المصنف ومن تصفح احوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الرحة مكررا فى كل يوم لم يتوقف فى الافتاء برواية النوادر قال ابن عابدين: (قوله زجرا لها) عبارة البحر حسما لباب المعصية والحيلة للخلاص منه ولا يلزم من هذا ان يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما اذا ارتدت لاجل الخلاص منه بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من اصله سواء تعمدت الحيلة ام لا كى لاتجعل ذلك حيلة ..... ولا يخفى ان الافتاء بما اختاره بعض المة بلخ اولى من الافتاء بما فى النوادر الخ. والدرالمختار مع ردالمحتار ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ باب نكاح الكافر)

الجواب: تاوتنگه به ثابت نه بوکه بیخص شیعه کاس طائفه میں داخل ہوا ہے جو کافر ہیں اس ونت تک پہلانکا آباتی رہے گاروا ﴾ ۔ و هو الموفق

# مہر مجل کی عدم ادائیگی ہے نکاح کونقصان ہیں پہنچتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین اس سلہ کے بارے ہیں کہ ذیدا ہے الا کے جگر کے دشتہ کے واسطے خالد کے گھر جرگہ لے جاتا ہے خالدا نکار کرتا ہے لیکن زیداور خالد کے سرال خالد کو مجدور کرتے ہیں بالا خر خالد نے ایک شرط لگائی کہ ذید بحر کی طرف سے لڑکی کو دس ہزار رو پیدنقتہ یا اس مالیت کی ذہب مہر میں دے ، اس شرط کو مانے ہوئے سرال یعنی زینب کا جدفا سد نکاح کراد بتا ہے جبکہ زینب اس وقت نابالغ تھی ، بالغ ہونے پر زینب نے انکار کیا خالد نے متعدد دفعہ بحر سے بذریعہ جرگہ کہا کہ شرط پوری کر دوتو رشتہ اٹھالو ور ندرشتہ نہیں دوں گا ، اس بات پر ندینب کا جدفا سدائی جا سیار ابرکے نام بھے کر ویتا ہے کہ تم شرط پوری کرو، بحرانقال درج کراتا ہے اور بوقت تقد بی انقال بحراس شرط وفاء کوفتح کر کے رو پوٹ ہوجا تا ہے اور درج شدہ انقال کا غذات محکمہ مال سے خارج ہوجا تا ہے ، اب سوال سے ہے کہ اگر بحراس شرط کو پورا کر سے ورب شدہ انقال کا غذات محکمہ مال سے خارج ہوجا تا ہے ، اب سوال سے ہے کہ اگر بحراس شرط کو پورا کر سے ورب شدہ انقال کا غذات محکمہ مال سے خارج ہوجا تا ہے ، اب سوال سے ہے کہ اگر بحراس شرط کو پورا کر سے ورب شدہ انقال کا غذات محکمہ مال سے خارج ہوجا تا ہے ، اب سوال سے ہے کہ اگر بحراس شرط کو پورا کر درب تو بھی بین کا رکاح جوجد فاسد نے کیا ہے درست ہے یانہیں ؟ اوراگر بیشرط پورا ندکر سے تو بھی بین کاح درست ہے یانہیں ؟ اورائ دیشرط پورا ندکر سے تو بھی بین کاح درست المستفتی عظیم اللہ خان چیا ہو ہم ہوارہ

﴿ الله العلامة ابن عابدين: وبهذا ظهر ان الرافضى ان كان ممن يعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما اذا كان يفضل عليا او يسب الصحابة فانه مبتدع لاكافر.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۳:۳ فصل في المحرمات قوله وصح نكاح كتابية)

السجسواب: ندب نالدن في كائل بركماته و وحود بالم الدوس بكتا السجسواب الموجود بالم الورس ورست نيس بهتا المرابع المرابع في المالي المرابع المنط الوطى ورست نيس بهتا المرابع المنط الوطى من المعجل المنط الوطى من المعجل المنط الوطى وغيره في الدوالم ختار: ولها منطه من الوطى و دواعبه الاخذ ما بين تعجيله انتهى مختصوا، قال العلامة الشامى ٢٠١٢ وكذا لولى الصغيرة المنط المذكور ﴿ ا ﴾ وفي الهندية ١ : ٣٠ و ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق كذا في الهداية فان اختار الصغير اوالصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يفرق القاضى بينهما حتى مات احدهما توارثا ويحل للزوج ان يطأها مالم يفرق القاضى بينهما ﴿ ٢ ) وهوالموفق

# ہوی کو بلاتھیں خنتی کہدکریاب کے گھر بھاناظلم ہے

سوال: کیافرہ تے ہیں ماہ وین اس مسئلہ کے بارے میں کدا یک عورت کوئ بلوغ پہنے وانے پر جیش آتار ہتا ہے پیتان عورتوں کی طرح ہیں اس کے علاوہ داریجی اس کی عورت ہونے کا اعتراف کرتی ہو اس عورت کی شادگی ہوگئی اور تین ماہ تک شوہر کے پاس خلوت میں ربی اب شوہر نے بعورت کی شادگی ہوگئی اور تین ماہ تک شوہر کے پاس خلوت میں ربی اب شوہر نے بعورت نہیں نے بیوی سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر بیٹھ جا کیونکہ میرے پاس آپ کا رہنا گناہ ہے، تو عورت نہیں ہے نیش ہے، اس کا کیا تھم ہے؛ بینو اتو جروا

المستنتى : مندعم حقانيه ١١٠١/١/١٠٠٠ه

**الجواب:** اگرعقد نکاٹ ان ملامات کے ظہور کے بعد ہوا ہوتو بیعقد لا زم ہے اور بیعورت

﴿ ا ﴾ (الدرالمختار مع ردالمحتار ٣٨٩،٣٨٨:٢ مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر) الله (فتاوى عالمكيريه ٢٨٥٠ الباب الرابع في الاولياء)

منكوحه به (الله بغير طلاق كة زاويس بوعمق اوربيشوبراس اقدام بيس طالم به بيدل على اصل المسئلة ما في الهندية ٢ : ٢٣ م ولو ظهر له ثدى كثدى المرأة اونزل له لبن في ثديه او حاض ..... فهو امرأة (٢ ) وهو الموفق

## لڑ کی کے نکاح میں فریقین کا دعویٰ اور صورت فیصلہ

سوال: کیافرماتے ہیں علم ء دین اس مسکد کے بارے میں کدا کیے لئری مطلقہ کا نکاح تیرہ جون کوزید کے ساتھ اجلاس عام میں کیا گیا بعد میں اگرم نے اسے اغوا کیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے ۲۳ / مئی کواس کے ساتھ اجلاس عام میں کیا گیا بعد میں اگرم نے اسے اغوا کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے جبکہ اگرم اس تاریخ کوجیل میں پابند سلاسل تھا، اس کے جبا کا بیان ہے کہ میں نے لڑی سے وکالت کی تھی، کہ میں نے لڑی سے وکالت کی تھی اور لڑی کا ماموں کہتا ہے کہ میں نے لڑی سے وکالت کی تھی، اور ید دونوں گواہ بھی پیش کرتے ہیں اور زید دعویٰ کرتا ہے کہ ۱۳ / جون کے نکاح کے ملاوہ ۲۱ اپر میل پر بندہ نے اس کے ساتھ گندم کی کٹائی کے دوران میں دوگواہوں کے سامنے نکاح کیا ہے اب متواتر دو جرکوں نے لڑی کا نکاح زید کے ساتھ تا بہت کیا ہے، علاوہ ازیں امام صاحب مجد کا بیان ہے کہ میں تیرہ جون سے ایک ہفتہ اس لڑی کوا نکاح کس کے ساتھ صحیح ہے؟ بینو اتو جرو و ا ہونے کی وجہ سے واپس آیا، اب اس لڑی کا نکاح کس کے ساتھ صحیح ہے؟ بینو اتو جرو و ا

<sup>﴿</sup> ا ﴾ قال العلامة الافندى: لو زوجه ابوه او مولاه امرأة او رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حالمه انه رجل او امرأة فاذا ظهر انه خلاف مازوج به تبين ان العقد كان صحيحا والافباطل لعدم مصادفة المحل.

<sup>(</sup>ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲:۱ ۲۸ کتاب النکاح) ﴿ ٢﴾ (فتاوی عالمگیریه ۲:۷۵۷ الباب التاسع فی میراث الخنثی)

السجسواب: اگرزید نه ۱۲ ایریل کوتدنکار کواویم یا ما کمسامنی بیش کیتو سبقت تاریخ کی وجه سے اس کا دعوی نابت ہوگا ، اور فریقین کیلئے شہادت پیش کرنے سے الی کورت اس کی بوگی ، جس کیلئے کورت اس کا دعوی نابت ہوگا ، اور فریقین کیلئے شہادت پیش کرنے سے الی کورت اس کا دورت افرار کرتی ہو ، صوح به فی جمیع معتبرات الفقه ، قال صاحب الهدایة سب ۱۲ ۲ ویسر جمع الی تصدیق المرأة لاحدهما و هذا اذالم یوقت البینتان فاما اذا وقتا فصاحب الوقت الاول اولی (یعنی اذا لم یکن الدعوی بعد الطلاق) و ان اقرت لاحدهما قبل اقامة البینة فهی امرأته لتصادقهما و ان اقام الآخر البینة قضی بها لان البینة اقوی من الاقرار انتهی باختصار یسیر (ایک و هو الموفق

#### كنيز كے ساتھ جماع كرنے اور نكاح نه كرنے كامسكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا یہ جے کہ ایک مسلمان چار
عدد ہویاں رکھنے کے باوجود ہے شار کنیز بھی رکھ سکتا ہے ، کیا بید درست ہے؟ جبکہ جس کتاب کو میں مطالعہ
کرر ہا تھا اس میں لونڈ یوں سے نکاح نہ کرنے کا لکھا تھا ، بچے مسئلہ کیا ہے؟ بینو اتو جو و ا
المستقتی: قاضی غلام نی مردان .....۱ / ربیج الاول ۲۰۰۱ھ

الجواب: مسلمان لونڈی سے مالک بغیر نکاح کے جماع کرسکتا ہے، لقوله تعالیٰ: الا علی ازواجهم او مساملکست ایمانهم (۲) نیکن بشرطیک بیکٹیزمسلمان یا ابل کتاب ہو لان محل الجماع هو هذا کما فی د دالمحتار (۳) .....

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (هداية ١٨:٣ مايدعيه الرجلان)

<sup>﴿</sup>٢﴾ (سورة المؤمنون آيت: ٢ پاره: ٨ ) (وسورة المعارج آيت: ٣٠ پاره: ٢٩) ﴿٣﴾ قال العلامة الحصكفى: وحرم نكاح المولى امته والعبد سيدته لان المملوكية تنافى المالكية..... وحرم نكاح الوثنية بالاجماع قال ابن عابدين: ..... (بقيه حاشيه الكلر صفحه پر)

#### .... والبدائع ﴿ ا ﴾ ا في كنير ت نكاح نبيل كياجائكا، لانه كاستيجار مملوكه ﴿ ٢ ﴾ وايضا لقوله تعالى: كمامر. وهو الموفق

(بقيه حاشيه) وافاد بحرمة النكاح حرمة الوط بملك اليمين كما يأتي ..... قوله كتابية اطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والامة الخ.

(الدرالمختار مع ردالمحتار ۲:۳ ا ۳ قبيل مطلب فيما لو زوج المولىٰ امته)

﴿ ا ﴾ قال العلامة الكاساني: والاصل ان لا يحل وطء كافرة بنكاح ولا بملك يمين الا الكتابيات خاصة.

(البدائع الصنائع ٢: ٥٥٣ مبحث عدم نكاح المشركة)

﴿٢﴾ قال العلامة المرغيناني: ولا يتزوج المولى امته ولا المرأة عبدها لان النكاح ما شرع الامشمراً بثمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافى المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة. (هداية ٢: • ١ ٣ فصل في بيان المحرمات)







# مسائل شتی

اس عنوان کے تحت وہ مسائل جمع کئے میں جو حضرت مفتی صاحب دامت برکا تہم کے بیا جو حضرت مفتی صاحب دامت برکا تہم کے بیاری کی حالت میں لکھے اور سہائی الفرید میں دارالا فقاء کے محتوان سے شائع ہوتے رہے ، سہ ماہی الفرید جلد: کشارہ: اسے جلد: ۸ شارہ: ۳ کتک کے ان مسائل کو جمع کر کے مسائل شتی کے عنوان سے برائے افادہ عام شامل فقاوئی کیا جاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔(ازمرتب)

## سلام کے الفاظ میں اضافی کلمات کی مقدار

سوال: اگرکوئی شخص السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کبد نوجواب دین والا اس پراضافی کلمات کبیس می بانبیس؟ مثان و معفو ته وغیره؟

الحجواب: افضل يه کرسلام کرنے والا اور مجيب دونوں "و يسو کاته" تک الفاظ کهدين، کسما في الهندية ٢٥:٥ والافضل للمسلم ان يقول السلام عليکم و رحمة الله وبر کاته و المجيب کذلک يرد، ولا ينبغي ان يزاد على البرکات شيئ قال ابن عباس رضى الله عنهما لکل شيئ منتهي و منتهي السلام البرکات کذا في المحيط (1).

البته ابو داؤ د٣٥٩:٢ باب كيف السلام أن ومغفرته كالفظ آيات و الهوافق

#### زلزلہ کے وقت مکان ہے یا ہرنگلنامستحب ہے

سوال: زلزلدے وقت مکان سے باہر فضامیں تکانا جائز ہے یا مروہ؟

البيواب: زلزله كوفت چونكه مكان اور حجت كرن كاخطره بهوتا باسليّ فضامين نكلنا

متحب ب، كما في الهندية ٥: ٣٤٩ رجل كان في البيت احدته الزلزلة لا يكره له الفرار الى الفضاء بل يستحب لما روى عن النبي النالي النام بحانط مائل فاسرع في المشى فقيل له أتفر من قضاء الله قال أفر من قضاء الله الى قضاء الله الخ ﴿٢﴾ وهكذا

في البزازية على هامش الهندية ٢: ١ ٣٤٠ ٣٠٠. وهو الموفق

﴿ ا ﴾ عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه عن النبي النبي النبي المعناه زاد ثم اتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال اربعون قال هكذا تكون الفضائل.

(سنن ابي داؤد ٢: ٩ ٣٥٩ باب كيف السلام)

وقبال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى: وفي الدرالمختار لا يستحب ان يزيد على وبركاته وقد ورد في ذلك روايات مرفوعة في مجمع الزوائد وفي جمع الفوائد عن ابن عباس ان السلام قد انتهى الى البركة وكذا عن ابن عمر انه كره الزيادة وفي الدرالمنثور حكى الانتهاء الى البركة عن عروة بن الزبير وهكذا في العالمگيرية عن على وابن عباس واورد الحافظ الآثار في ذلك في الفتح.

(التعليق على بذل المجهود في حل ابي داؤد ٢:٢٠٥ باب كيف السلام)

وقال في او جز المسالك بعد ما نقل كلام الحافظ: فغاية ما يثبت به الجواز و السنة ما عليها الروايات المعروفة . رهامش عمل اليوم و الليلة للدينوري ٩٣ ا باب ثواب السلام) ٢٠ هـ رفتاوي عالمگيريه ٥ : ٢ - ٣ الباب الثلاثون في المتفرقات)

\* العلامة ابن البزاز الكردرى: واذا تزلزلت (بقيه حاسيه الكر صفحه بر)

## مدیث "من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة" ثابت بیس ب

سوال: كياييمديث تابت ، "من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة".

المجواب: ما الحرائ في المهندية ص ١٠٠٥ اما ما يقولون في حق صفر فذلك صفحه: ٢٢٥ إلى الموضوعات الكبرى صفحه: ٢٢٥ إلى الهندية ص ١٠٠٥ اما ما يقولون في حق صفر فذلك شيئ كانت العرب يقولونه (واماالخبر المذكورة) فهو كذب محض كذا في جواهر الفتاوئ ﴿٢﴾. وهوالموفق

# گردوغبارختم کرنے کیلئے راستوں میں بقدر جاجت یائی حجیر کنا

سبوال: بارش وغیره ند ، و نے کی وجہت گرد وغبار ختم کرنے کیلئے سر کوں اور راستوں پر پائی فر الناجائز ہے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: بقرر ما بحث ما ترب كمافى الملتقط (٢١) لا بأس برش الماء في الطريق لتسكين الغبار فالزيادة على الحاجة لا تحل و الله و هكذا في الطريق لتسكين الغبار فالزيادة على الحاجة لا تحل و الله و هكذا في القيه حاشيه الارض وهو في بيته له الفرار الى الصحراء لقوله تعالى و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة وفيه قيل الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين.

(فتاوی بزازیة علی هامش الهندیة ۲: ۱ ۲۳ کتاب الکراهیة التاسع فی المتفرقات)

(فتاوی بزازیة علی هامش الهندیة ۲: ۱ ۲۳ کتاب الکراهیة التاسع فی المتفرقات بخروج صفر بشرته بالجنة " لا اصل له، وعلی هامشه ذکره تذکرة الموضوعات ۲ ۱ ۱ و کشف الخفاء ۳۲۲۳. دالموضوعات الکری للقاری ۲۲۵ رقم حدیث: ۸۸۱)

«٢ ﴾ (فتاوي عالمگيريه ٥: • ٣٨ الباب الثلاثون في المتفرقات)

به ٣ مر الملتقط في الفتاوي الحنفية ٢ كتاب الطهارات)

الهندية ٥: ١ ٣٨١ ﴿ ] . وهو الموفق

## <u>نوافل میں آیت واحدہ کی تکرارمکروہ ہیں</u>

سوال: بعض کتابوں نے نماز حاجت کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ مثلاً بہلی رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الو کیل سوبار دوسری میں و افوض امری الی الله سوبار یا سورة اخلاص کو اتن بار وغیرہ ،کیا تکرار آیات ایک رکعت میں جائز ہے؟

## روضه رسول علیسته برحاضر ہوکر دوسروں کا سلام پہنجانا جائز ہے

سوال: بعض لوگروضدر سول الله برحاضر بوکردوسر بوگوں کا سلام بہنچاتے ہیں۔کیا میہ جائز ہے؟ وہاں پر بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔

الجواب: يمام به المالام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك الى ربك الوصاه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك الى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين ﴿ ٣﴾، اوريه الفصالحين كامعمول راب، كما فى الملتقط ٩٣ ﴿ ا ﴾ وفى الهندية: لا بأس برش الماء فى الطريق لتسكين الغبار والزيادة على الحاجة لا تحل. (فتاوى عالمگيريه ٥: ١ ٨٦ قبيل كتاب التحرى) ﴿ ٢﴾ (فتاوى عالمگيريه ١: ١٠٠ الفصل الثاني فيما يكره فى الصلاة و مالايكره)

قال عمر بن عبد العزيز لرجل اذا قدمت المدينة واتيت قبر النبي النبي المنات فاقرأه منى السلام الله الله النبي المنات المدينة واليت قبر النبي المنات فاقرأه منى السلام الله الله الله المنات المنا

## نامالغ یا کافرنے آیت سحدہ بڑھ لیاتو مکلّف سامع برسحدہ واجب ہے

**سوال:** مسی کافریانابالغ نے آیت مجدہ تلاوت کی بیدونوں چونکہ اہل نہیں ہیں تو ان سے سننے پر مجدہ واجب ہوگایانہیں؟ بینو اتو جرو ا

الجسواب: نابالغ اور كافر پر مجده بین البت عنے والا اگر ابل اور مكلف مهنواس پرواجب ب، كما في الملتقط ۵۲ الصبي اذا تلا آية السجدة لا يجب عليه السجدة و تجب على من سمع ذلك و كذلك الكافر و الحائض ﴿٢﴾ وهو الموفق

﴿ الملتقط في الفتاوي الحنفية ٩٢ مطلب في الحاج عن الغير)

وقال الشاه اشرف على التهانوى: حفرت عمر بن عبدافريز (بوكيليل القدرتاليقي بير) على المرد وقال الشاه الشرف على التهانوى: حفرت عمر بن عبد الفرورة لكونه عملا لنفسه اور بوكيا اور بب دوس كاسلام به بيات كيك قدا قاصد كوجيج تقادركى سي كيرم قول بيري تويايك تم كالبماع بوكيا اور بب دوس كاسلام به بيات كيك مقر جائز به لانه اقرب الى المضرورة لكونه عملا لنفسه اور وهردايت بيرة: في خلاصة الوفاء ٢٠ للسمهودى المتوفى ١١ و ١٥ وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز انه كان يبرد البريد من الشام يقول سلم لى على رسول الله الناهم أبوب كر بين عمر بن ابى عاصم النبيل من المتقدمين في مناسك له التزم فيها الثبوت (لعل المراد انه لا يروى فيها الا الروايات الثابتة المقبولة عند اهل الفن) و كان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة ليقرئ النبي الناهم شم يرجع. (كذا كتب المي المولوى محمد شفيع من الديوبند).

ربوادر النوادر ۴۰۳ تحقیق اعراس وزیارت روضه مقدسه) ﴿٢﴾ (الملتقط في الفتاوي الحنفية ۵۲ مطلب في زيارة القبور)

## کھانا کھانے کے بعد شو پیرسے ہاتھ صاف کرنا

سوال: کیا کھانا کھانے کے بعد تشوییہ سے ہاتھ صاف کرنا جائز ہے۔کیا یکا غذی بے حرمتی نہیں؟بینو اتو جروا

البواب: كمانا كهائ كان يكره استعمال الكواغذ في وليمة ليمسح بها الاصابع وكان يشدد فيه ويزجر عنه زجراً بليغاً كذا في المحيط إله البت يخصوص مم الاصابع وكان يشدد فيه ويزجر عنه زجراً بليغاً كذا في المحيط إله البت يخصوص مم كاغذ جومفائي كيلخ بنايا كيا به كرونيس، لانه لا قيمة له بعد القطع و كذا ليس هذا للكتابة فافهم (٢)، البت انظيول كوصاف كرت به به بها في الهندية ١٤٥٥ ومن السنة لعق الاصابع قبل المسح بالمنديل كذا في الوجيز للكردري (٣)، وهو الموفق

## امام ما لك رحمدالله تا بعي بي تنع تا بعي؟

سوال: المما لكرحمالله العي إلى تا بعي؟

﴿ ا ﴾ (فتاوى عالمگيريه ٥: ٣٢٢ الباب الخامس في اداب المسجد و القبلة و المصحف الخ) ﴿ ٢﴾ قال العلامة ابن عابدين: واذا كانت العلة في الابيض كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها اذا كان قالعا للنجاسة غير متقوم كما قدعناه من جوازه بالخرق البوالي وهل اذا كان متقوما ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها ام لا الظاهر الثاني لانه لم يستنج بمتقوم نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذر بان وجد غيره لان نفس القطع اتلاف.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار 1: ٢٥٠ فصل في الاستنجاء)

﴿٣﴾ (فتاوي عالمگيريه ٥: ٣٣٧ الفصل الحادي عشر في الكراهة في الاكل وما يتصل به)

الجواب: تع تابعی بونے میں کوئی شک نہیں ،البت آپ کوتا بعی شارکیا جاتا ہے ، کیونکہ عائشہ بنت معد بن الی وقاص کی سحا بیت اور امام مالک کا ان بروایت کرنا ثابت ہے ، ذکرہ فی المسوقاة ا : ۱ اوقیل من التابعین اذروی انه روی عن عائشة بنت سعد بن ابی وقاص و صحبتها ثابت ﴿ اللهِ وَهُو الْمُوفَقُ

## موبائل میں گھنٹی کی بچائے آیات قرآن یاذ کراللد کی آواز بھردینا

سوال: موبائل سیٹوں میں گھنٹی کی بجائے آیات قرآن یا کسی دوسرے ذکروغیرہ کی آواز بھردی جاتی ہے۔ کیا بیجائز ہے؟ بینواتو جروا

الجواب: چونكداس عصقصودا خبار اوراعلام بوتا به اورفقها عنے ذكر وغيره كوآلداعلام واخبار بنانا مكروه كها به كه الدر المختار: وقد كر هو او الله اعلم و نحوه لإعلام ختم الدرس حين يقرر، وقال الشامى: فإنه استعمله آلة للإعلام و نحوه إذا قال الداخل يا الله مثلاً ليعلم الجلاس بسمجينه ليهينواله محلاً ويوقووه (٥: ٢ • ٣ قبيل كتاب احياء المحوات) ﴿٢﴾ البتاس بسمجينه ليهينواله محلاً ويوقووه الموقق عام محملاً ويوقووه الله على المحالات المحالات على المحالة المحالة والموقق

## مخصوص قسم کے کتوں کے ذریعے قاتل و چور کا کھوج لگانا

**سوال: نو**جی اوگ مخصوص بشم کے بیرونی ممالک سے کتے لاکران کے ذریعہ قاتل، چور دغیرہ کا کھوج لگاتے ہیں کیا میہ جائز ہے؟

﴿ ا ﴾ (مرقاة المفاتيح شرح المشكوة ١:٨١ تذكرة الامام مالك رحمه الله تعالى) ٢٠ إذ الدرالمختار مع ردالمحتار ٢:٥ ٣٠ قبيل كتاب احياء الموات كتاب الحظر والاباحة) الجواب: يقين نيس بلكظن امرب، اورتجربه ينلط بهى ثابت مواب، الهذا باك فخص كه متهم مون كانديشه كى وجه معتبر مانا جائز نه موگا ﴿ الله اوراكر اتباع قرائن مين معتبر مانا جائز آيت قرآن كو دفظر ركه ناچائه السلسة تسعسالسين: و لا تسقف مسالسس لك بسه عسلم (الآية) ﴿ ٢ ﴾ . و هو الموفق

اور حضرت شاہ اشرف علی التھانوی رحمہ اللہ الداد الفتادی میں حضرت شاہ صاحب کے اس عمل کے بارے میں استفساد کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جس کا اس طرح سے پیتہ لگے اس کا تفص بطریق شری کریں لیکن عوام اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس سوال کے جواب میں کہ میمل کیسا ہفر ماتے ہیں: میرے نزویک بالکل ناجائز اس لنے کہوام حد تفص سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ (امداد الفتادی ۸۸:۲ تعویذ ات داعمال) (از مرتب)

﴿ ٣﴾ (سورة بنی اسرائیل بارہ: ۱۵ آیت ۲۳)

#### مردول کیلئے سرخ کیڑے پہنناجا ترنہیں

سوال: بعض لوگ تومی یا طبقاتی تعصب میں سرخ کیڑے مینے ہیں کیا یہ جائز ہے؟

الجواب: مردول كيك مرخ لباس يهنا جائز نبس ب كمافى ردالمحتار ﴿ ا ﴾ وايضاً

رجح المحرمة في تنقيح الفتاوي الحامدية ﴿ ٢﴾ ،قلت ويؤيد الحرمة الروايات الحديثية ايضا ﴿ ٣﴾ . وهو الموفق

﴿ ا ﴾ قبال العلامة ابن عابدين: (قوله فا فادانها تحريمية النع) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه ففى جامع الفتاوى قال ابوحنيفة والشافعى ومالك يجوز لبس المعصفر وقال جماعة من العلماء مكروه بكراهة التنزيه وفى منتخب الفتاوى قال صاحب الروضة يجوز للرجال والنسباء لبس الثوب الاحمر والاخضر بلا كراهة وفى الحاوى الزاهدى يكره للرجال لبس المعصفر والمورس والمحمر اى الاحمر حريرا كان او غيره اذا كان فى صبغه دم والا فلا ونقله عن عدة كتب وفى مجمع الفتاوى لبس الاحمر مكروه ساقول ولكن جل الكتب فلا ونقله عن عدة كتب وفى مجمع الفتاوى لبس الاحمر مكروه القول ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها وبه افتى العلامة قاسم. (ردالمحتار هامش الدرالمختار ٥: ٢٥٢ فصل فى اللبس كتاب الحظر والاباحة)

﴿ ٢﴾ قال العلامة محمد امين: وما في المجتبى وشرح النقاية لابي المكارم الحنفي لابأس المبس الثوب الاحمر يفيد كراهة التنزيه لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فافادان المسراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الاطلاق .... ومثله في معين المفتى وفي الاختيار شرح المختار ويكره الاحمر والمعصفر لانه عليه السلام نهى عن لبس المعصفر، وفي المحيط ويكره لبس الثوب الاحمر والمعصفر قال عليه الصلاة والسلام اياكم والحمرة فانها زى الشيطان ولا نها كسومة النساء ويكره التشبيه بهن وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الاحمر كمافي فتاوئ الكازروني الخ.

(تنقيح الفتاوي الحامدية ٣٥٥:٢ تحرير مسئلة لبس الاحمر)

﴿ ٣ ﴾ عن عبد الله بن عمر وقال مر رجل وعليه ثوبان احمران ... (بقيه حاشيه اگلر صفحه بن

#### <u> خراب انڈاخر بدنے کے بعد د کا ندار کو واپس کرنے کا مسئلہ</u>

سوال: کسی نے انڈ ہے خریدے، توڑنے پر معلوم ہوا کہ وہ گندے اور بے کار ہیں ، کیا دکا ندار کو واپس کے دہ رقم واپس نے سکتا ہے؟

## منگنی ہونے کے بعدایک دوسرے کے گھر عبدی وغیرہ بھیجنا

سوال: یہاں جب متنی ہوجاتی ہے تو جانبین ایک دوسرے کے گھرِ عید کے موقع پرعیدی وغیرہ سجیج ہیں شرع میں اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: ندمطلوب باورندمنوع بلكدمباح ي-

## لاوارث میت کے حقوق مالی کی ادائیگی کاطریقہ

سبوال: ایک شخص کی میرے پاس پچھر قم تھی ، میں انکار کرر ہاتھا، اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ اختیار کروں؟

﴿ ا ﴾ (هداية على صدر فتح القدير ٢:٨ ا باب خيار العيب)

رجل له حق على خصم فمات و لا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكون وديعة عند الله، يوصلها الى خصمائه يوم القيامة (٥٨ ) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### وضومیں گردن کا سے مشروع اور ثابت ہے

سوال: يبال ايك مولوى صاحب لا وُ وْسِيكر بِرَرْ جمدَ كرر ما ہے كہتا ہے كمسے عنق حديث سے ثابت نبیں ہے ، البذایہ بدعت ہے كيا يہ سے كيا يہ ہے ہے؟

الجواب: مرح عن الشافعي في رواه ابوعبيد والديلمي وتاريخ اصفهان عن ابن عمر رواية اورروايات عنابت عن رواه ابوعبيد والديلمي وتاريخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً انه امان من الغل ومن توضاً ومسح عنقه وقي الغل يوم القيمة، وكذامارواه ابوداؤد مرفوعاً بمسح راسه حتى بلغ القذال وهواول القفا وجه الدلالة ان بلوغ منتهى اليدالى القذال يستلزم مسح العنق، وقال مسدد مسح رأسه من مقدمته الى مؤخره حتى اخرج يديه تحت اذنيه وهو واضح الدلالة (٢٠٠٠). وهو الموفق (١٥٠٠) (شرح فقه الاكبو للقارى ١٥٨) بحث التوبة)

ولا المنهاج: اعلم ان مسح العنق مستحب عندنا وعند احمد وقال به الامام الشافعى في رواية، والحجة على مشروعيته ما رواه ابوعبيد والديلمي وتاريخ اصفهان عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا انه امان من الغل ومن توضأ ومسح عنقه وقى العل يوم القيامة وكذا ما رواه ابوداؤد مرفوعا يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو اول القفا، وجه الدلالة ان بلوغ منتهى اليد الى القذال يستلزم مسح العنق، وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه الى مؤخره حتى اخرج يديه تحت اذنيه وهو واضح الدلالة، واعلم انه لم يرو ان العنق من الرأس وكذا لم يثبت اخذ الماء الجديد له فالانسب ان يمسح ببلة ظهور الكفين بعد الاذنين.

(بقیه حاشیه اگلے صفحه پر)

## اجماع ختم خواج گان بردوام مندوب اورالتزام مروه ب

**سوال:** بعض لوگ اجتماعی ثمتم خواجگان پڑھتے ہیں کیااس کا ہمیشہ پڑھنا بدعت نہیں؟

الجواب مكرات (مثلاً يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئاً لله) ـ فالحم فواجاً ان

(بقيه حاشيه)(منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ١٢٨:١ باب ان الاذنين من الرأس) وقال العلامة عبد الحي اللكهنوي: ما روى ابو داؤد واحمد من حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله الله المستنج مسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القيذال، ووقع في سنن ابي داؤد هو اول القفا.... ومنها ما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ....عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله الناسية مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه ومنها ما ذكره ابن السكن في كتاب الحروف من حديث مصرف بن عمر قال رأيت رسول الله الناه توضأ فمسح لحيته وقفاه ..... ومنها ما رواه ابونعيم في تاريخ اصبهان من حديث ابن عمر ان النبي مليه قال من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة ومنها ما رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر مسبح الرقبة امان من الغل يوم القيامة. . ومنها ما رواه ابوعبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة انه قال من مسبح قيفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة قال العيني في شرح الهداية هذا وان كان موقوف لكن له حكم الرفع لانه لا مجال للرأى فيه، ومنها ما حكاه ابن الهمام من حديث وائل في صفة وضوء رسول الله الله الله علي رأسه ثلاثا وظاهر اذنيه ثلاثا وظاهر رقبته واظنه قال ظاهر لحيته ثم غسل قدمه اليمني الحديث رواه الترمذي ثم قال ابن الهمام

(مجموعة سبع رسائل ٢٠٥ ، ٢ تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة)

فيه دليل على ان مسح الرقبة ادب الخ.

حسول برئت كيك مثال كا مجرب مل ب واله الدوام الم مندوب اور متحسن بردوام مندوب اور المعروب اور المعروف اور المعروف هو الدوام لا الالتزام كروه بوتا ب،والمعروف هو الدوام لا الالتزام كروه بوتا ب،والمعروف هو الدوام لا الالتزام كروه بوتا ب،والموفق

وقوع بلية بسرعاية العالم الفاضل محمد مراد القزانى: واما هذه الختمات فالمروى منها من قدماء اكابر المنقشبندية هو ختم خواجكان وكانوا يستعملونه عند ظهور حادثة ووقوع بلية بسرعاية شروطه من عدم الزيادة على الاعداد المعينة والنقص عنها ويصرفون همتهم لدفعها لا انهم كانوا يستعملونه في جميع الاوقات وانما كان استعماله واستعمال غيره من الختمات على سبيل الدوام عند مشانخنا المتأخرين ويمكر اختيارهم ذلك على الدوام لاموين احدهما كثرة الحوادث والبلية في زماننا بحيث لا يخلو منها وقت كما يحكم به المتساهدة والشانى ان لكل مقام مقالا ولكل ميدان رجالا فانهم لما رأوعدم تأثر بعض الطالبين من طريق الخفية واحتطاظهم به احتاروا المداومه على تلك الختمات من اجلهم وذلك جائز بل مطلوب الخ.

(هامس رشحات نين الحباة ٢٣٢ بيان الطريقة النقشبندية)

المحافظ الاستاذ الكامل السيد محمد حقى النازلى: اعلم ان الامام جعفر الصادق وابويزيد البسطمي وابوالحسن الخرقاني ومن دونهم الى شاه النقشبندية قدس الله اسراهم انهم اتعقوا في قضاء الحاجات وحصول المرادات ودفع البلاء وقهر الاعداء والحساد ورفع البدرجات ووصول القربات وظهور التجليات قد استعملوا هذه الفائدة الجليلة والاسرار العربة وهي الاستغفار مأة مرة والفاتحة سبع مرات الخ.

(خزينة الاسرار الكبرئ للحقى ٢٢٠ باب خواص ختم خواجكان)

# روٹی کے او برسلاد کے بتے یانمک رکھنا مکروہ ہیں

**سوال:** بعض علماء نے لکھا ہے کہ روٹی کے اوپر کا سہ دغیر ہ رکھنا مگر وہ ہے انیکن عام طور برسلا داور نمکدان اس برر کھے جاتے ہیں کیا رہمی مکروہ ہے؟

(بقيرماشير) اورالله تعالى ني اس برازكاركيا اورية بيت نازل بونى (با بها الله بن آمنوا الدحلوا في السلم كافة و لا تصعوا حطوات الشيطان (البقرة) ) اوراس طرن الصاركي التلامين بية بت نازل بوئى (ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها) اورالله تعالى ني الكاركي الناطرى عبدالله ابن مسعود رسى الله عنه في البر بان تأتوا البيوت من ظهورها) اورالله تعالى في النازي بحدر بي الناطرى عبدالله الله يجد الحدكم في الكاركيا الن برجونما زكي بعدوا كين جانب بحير اللازى بحدر بي تقيد حيث قسال: لا يسجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يوى ان حقا عليه ان لا ينصرف الاعن يمينه (بخارى ١٠٨١) اورطا على قارى فرمات بين من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالوخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال. (مرقاة المفاتيح شوح المشكواة ٢٥٠٢)

البتة التزام اوردوام بين فرق فرى بيكس مستمب كالتزام ممنوع بهاوراس بردوام بطنوب به قال رسول الله النشية احب الاعمال الى الله ادومها وان قبل، (رواه السخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها) بي امرم مدوب ومسلم عن عائشة رضى الله عنها) بي امرم مدوب ومسلم عن عائشة رضى الله عنها) بي امرم مدوب ومسلم عن عائشة دوام مندوب به الا ترى الى مداومة المحقق البغدادى على تلاوة سورة الملك كل ليلة حيث حمد الله بذلك مع ان تلاوة سورة الملك من المستحسنات لامن الواجبات وكذا اهتمام بلال رضى الله عنه لتحية الوضوء واهتمام الصلحاء القيام للتهجد وغير ذلك من المستحبات.

التزام اوردوام کے درمیان میں عموم نصوص من وجہ کی نسبت ہے ہیں جو خص کی مستحب امرکو ہمیشہ کیلئے کرتا ہے اور التزام کے ساتھ کرتا ہے وہ دوام اور التزام دونوں کا مرتکب ہوا، اور جو خص کسی مستحب کو بھی کرتا ہے اور التزام کے ساتھ کرتا ہے وہ دوام اور التزام کیا اور دوام نہیں کیا، اور جو خص کسی مستحب ومندوب ہے البتہ التزام کے اعتقاد کے ساتھ کرتا ہے تو اس نے التزام کیا اور دوام نہیں کیا، اور جو خص کسی مستحب ومندوب امرکو ہمیشہ کیلئے کرتا ہے لیان نہا ہے اور نہ تارک پرانکار کرتا ہے تو اس (بقیہ حاشیہ اسلے کے سفحہ پر)

الجواب: يَكروه بين عنى الهندية (٥: ١ ٣٣) ويجوز وضع كاغذ فيها ملح على الخبز ووضع البقول عليه قال شمس الائمة الحلواني كل ذلك جائز ﴿ الله .

#### سنن قبلیہ بیں بڑھے اور امامت کرے

سوال: جيامام ظهرك بهلے جارسنن نه برد هے اور امامت كرے كيابيجائزے؟

الجواب: باركم عن عائشة ان النبي المناهم كان اذا لم يصل اربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها (ترمذى ا: ۵۷) قلت ظاهر هذا الحديث يدل على جواز امامة الذى لم يصل الراتبة (۲) فافهم

دوآ دمی اکٹھاذی کرر ہے ہوں تو دونوں برتشمیہ بڑھناوا جب ہے

سوال: کوئی شخص فرخ کرر ہا ہولیکن اس میں بوری توت نہیں ہے، للبنداد وسر افخص اس کے ساتھ جھری پکڑ کر فرخ کر دہا ہے، توان میں ہے کس پرتشمید بڑھنا واجب ہے؟

الجواب: دونوں پر پڑھناوا جب ، في الدر المختار: وضع يده مع يد القصاب في الدر المختار: وضع يده مع يد القصاب في الندبح سمى كل وجوباً فلو تركها احدهما اوظن ان تسمية احدهما تكفى حرمت (٢٣٥:٥ كتاب الاضحية) ﴿٣﴾. وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ) نے دوام کیااور النز ام نہیں کیا اور بدعت سے نج گیا، ہمارے حضرت (مفتی) صاحب کے ایک مرید نے آپ ہے کہا کہ ہمیں فتح خوا برگان کی اجازت و ہے تو حضرت مفتی صاحب وامت بر کاتہم نے اسے فرمایا کہ ربد کوئی لا زمی چیز نہیں البتہ مجرب اور ستحسن ہے اور پھر اجازت و یکر فرمایا کہ بھی بھی مجھوڑ ویا کریں اور طریقے کے اسباتی کی یا بندی کیا کریں (ماخوذ از مقالات فرید بیو غیرہ)۔ (از مرتب)

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ٥: ١ ٣٣ الياب الحادي عشر في الكراهة في الاكل)

ر منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذي ٢ : ٢٩٣ باب ماجاء في الركعتين بعد الظهر)

«الدر المختار علي هامان ، دالمحتار ٥: ٢٣٥ قبيل كتاب الحظر و الاباحة)

#### <u>سلے سلام کرے یا اجازت طلب کرے؟</u>

سوال: کوئی شخص مکان کے اندریا کمرہ میں بیٹے اہوا وردوسر شخص آجائے تو پہلے سلام کرے گایا اجازت طلب کرے گا؟

الجواب: پہلے اجازت مائے گا پھر سلام کرے گا، بخلاف الفضاء کہ پہلے سلام کرے گا پھر کلام کرے گا، کما فی الهندية (٣٢٣:٥) اذا اتبى الرجل باب دار انسان يجب ان يستأذن قبل السلام ثم اذا دخل يسلم او لا ثم يتكلم وان كان فى الفضاء يسلم او لا ثم يتكلم ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## كيك اور ڈبل روئی جھری كے ساتھ كاٹنا جائز ہے

سوال: بعض لوگ چهرى يا جاتو كرماته و بل روفى اوركيك كائت بين كيابيد به او في ايس ؟

الجواب: جائز به به او في بين به وفى الهندية (۵: ۱ ۳۳) وسئل عن (قطع المحبر بالسكين) على بن احمد فقال ينظر ان كان خبز مكة معجونا بالحليب فلا يكره

ولا بأس واما اذا لم يكن كذلك فهو من اخلاق الاعاجم كذا في التتارخانية ﴿٢﴾.

#### صديث 'كل قرض جر نفعا فهو ربا' 'كا ثبوت

سوال: كيامديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا "ثابت ٢٠٠٠

الجواب: تابت على قال: قال رسول الله المستلاني وراه الحارث بن ابي اسامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف فهو رباً ، قال العسقلاني: رواه الحارث بن ابي اسامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف اله و فتاوى عالمگيريه ٢٠٥٥ الباب السابع في السلام وتشميت العاطس) \* ٢ أنه رالفتاوى الهندية ٢ : ٢ ٣٣ قبيل الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات)

#### زندہ آ دمی کا بے لئے قبر تارکرنے کا مسکلہ

موال: بعض صوفی مسم کے لوگ اپنے لئے پہلے سے قبر تیار کرتے ہیں کیا یہ جا تزہے؟

الجواب بمطلوب ماورنهمنوع مبلكفتها ، خلاباس بهكهام، كما في الشامية:

﴿ ا ﴾ (بلوغ المرام من ادلة الاحكام ٢٨٢ قبيل باب التفليس والحجر)

﴿ ٢﴾ سنن ابن ماجه ١٤٤ باب القرض)

﴿ ٣﴾ (مشكواة المصابيح ١:١٣١؛ باب الربوا الفصل الثالث)

وفى المسنهاج: قال النبى النبى

(منهاج السنن شرح ترمذي ٢٣:٥ باب ماجاء في الصرف)

ويحفر قبراً لنفسه اى و لاباس به وفى التتارخانية لاباس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز و الربيع بن خيثم وغيرهما (ردالمحتار كتاب الجنائز ١:٢٠٢) ﴿ ١ ﴾. وهو الموفق

## نام مبارک نی ایست کے ساتھ لفظ سیدنا بڑھنا

سسوال: بعض لوگ در و دشریف وغیره پڑھتے وقت نام مبارک نی تابعت کے ساتھ لفظ سید تا پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں کیا ہے ہے؟

الجواب: يبرعت نيس بلد صيت عنابت مارواه مسلم (٢٣٥:٢) عن ابى هريرة قال: قال رسول الله المسلم (٢٣٥:١) عن ابى هريرة قال: قال رسول الله المسلم الله المسلم ولد آدم يوم القيامة ،اوررول التعليمة وتياوآ فرت شريري، قال النووى: قوله المسلم القيامة مع انه سيدهم فى الدنيا والآخرة فسبب التقييد ان في يبوم القيامة ينظهر سودده لكل احد و لا يبقى منازع و لا معاند ونحوه بخلاف الدنيا الخ، (نووى على مسلم ٢٥٥٠) (٢٥).

#### <u>مدارس دینیه میں دستار بندی کی شرعی حیثیت</u>

سوال: مدارس ديد مين دستار بندى كى جورسم جارى نے كيا يوج ب

الجواب: دوره حدیث کطلباء کی دستار بندی تبرک اورا ظهارا عمّا و کیلے کی جاتی ہے اس کیلے اصل موجود ہے، اما التعمیم للتبرک فیدل علیه ما رواه ابو داؤ د عن عبد الوحمن بن عوف و فی استفاده شیخ مجھول و گذا یدل علیه ما رواه ابونعیم ان رسول الله ملائل علیه علی بن ابی طالب فی غدیر خم، و ما رواه عن عمار بن یاسر ان ﴿ ا ﴾ ردالمحتار هامش اللوالمختار ۱:۲۲ بعید مطلب فی اهداء تواب اللواء قالمنی ملائل المختار ا:۲۳۵ کتاب الفضائل)

رسول الله طلب عمم عليا حين بعثه الى خيبر، وكذا التعميم لاظهار الاعتماد جائز اليضا يدل عليه ما رواه البخارى ان النبى المناهم عند اول الهجرة لم ينكر على تعميمهم عبد الله بن ابى، والتفصيل فى منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى 1:1 م الهجرة الله بن ابى، والتفصيل فى منهاج السنن شرح جامع السنن للترمذى

## ذیج کے وقت تسمیہ کس وقت کہنا جائے؟

سوال: ذريح كووتت تميه پہلے سے شروع كرنا جائے يا چھرى ركھ كر پڑھنا جا ہے؟

الجواب: يدونول ما ته ما ته كرنا عالم المركم يكثر تقديم بوجائة و كل حرج نبيل ، و في الهنديه: واما وقت النسمية فوقتها على الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا يجوز تقديمها عليه الابزمان قليل لا يمكن التحرز عنه واما وقت الاضطرارية فوقتها وقت الرمى والارسال ص: ٢٨١ : ٥ ﴿ ٢﴾. وهو الموفق

#### حکومت کے خرج پر جج کرنے سے فریضہ ساقط ہوجاتا ہے

سوال: حکومت اپنماز مین کومنقف سکیموں کے ذریعے بچ کراتے ہیں کیااس طرح جج فرض شارہوگا؟ بینو اتو جروا

البواب: ال ي في ردالمحتار: بخلاف ما لو خوج ليحج عن نفسه وهو فقير فانه تعادَن عن نفسه وهو فقير فانه في ردالمحتار: بخلاف ما لو خوج ليحج عن نفسه وهو فقير فانه في السنن شوح جامع السنن ١١٢،٢١١ باب سدل العمامة بين الكتفين) (١١٠) وفتاوى عالمگيريه ٢١٢٥ كتاب الذبائح الباب الاول)

وصوله الى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه ص • ٢ ٣:٢ كتاب الحج ﴿ ١ ﴾.

#### عورت كيلئے ياكتان سے جدہ تك جہاز میں بغیر محرم كے سفركرنا

سوال: اگرکوئی عورت صرف جہاز میں محرم کے بغیر سفر کرے بیٹا درائیر بورث تک محرم ساتھ ہو پھر جدہ میں بھی ہوائی اڈے پرمحرم کھڑا ہو،اور پھرا پنے بیٹے کے ساتھ افعال جج اداکرے کیا بیا بڑے؟

الجواب: بياور عبره تك نيه بالحرم سفر جائز بيل عبه كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم عليها (٢) ، اورج ادابوجائ كاليكن كروه شرور ب، في الدر المختار ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ص ٢:٣١٥ كتاب الحج (٣). وهو الموفق

## صاحب استطاعت كيلي برج مقدم ي

سوال: ایک شخص پراستطاعت کی وجہ ہے جج فرض ہوگیا ہے جبکہ وہ بلنے میں سال لگانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اب کونی عبادت مقدم کرے؟

(1) (ردالمحتار هامش الدرالمختار ۲۲:۲ مطلب العمل على القياس دون الاستحسان) (۲) قال ابن الهيمام: ما في الصحيحين عن قزعة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا لا تسافر المعرأة يومين الا ومعها زوجها او ذومحرم منها واخرجا عن ابي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لابني داؤد بريد او هو عند ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وللطبراني في معجمه ثلاثة اميال فقيل له ان الناس يقولون ثلاثة ايام فقال وهموا. (فتح القدير ٢: ١٣٣١ كتاب الحج)

﴿٣﴾ (الدرالمختار هامش على ردالمحتار ٢:٥٨ قبيل مطلب في فروض الحج وواجباته)

البواب: جب جج فرض ہو چکا ہے تو تمام چیزوں پر جج کومقدم رکھے بہلیغ میں جانا عذر شرعی نہیں ،اگرایک سفر میں دونوں ہو سکتے ہوں تو بہت اچھا ہے۔

#### حالت فقرمیں جے کے بعد دوبارہ جج لازمی ہیں

سوال: بعض فقیرلوگ عمره پرجا کروبال جج کیلئے شہرتے میں حالانکہ ان پرجج فرض ہیں ہوتا یہ شخص غنی ہوکردوبارہ جج کرے گایا اس ہے فریضہ ساقط ہوا ہے؟

الجواب: فرضى في كادا يكى كيك غناشر طبيس بلوغ ك بعد في اداكر نے سفرضيت ماقط موجاتى م،قال ابن عابدين: الفقير الافاقى اذا اوصل الى ميقات فهو كالمكى .....وليفيد انه يتعين عليه ان لا ينوى نفلا على زعم انه لا يجب عليه لفقره لانه ماكان واجبا وهو آفاقى فلما صار كالمكى وجب عليه ﴿ ا ﴾ ، ردالمحتار ص ٢ ٢ ٢ ٢ مطلب فى من حج بمال حرام. وهو الموفق

#### خطبه نكاح كاستناوا جب اوراس دوران ما تيس وغيره كرناحا تزنبيس

سوال: خطبہ جمعہ کے دوران میں لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا خطبہ نکاح میں بھی بیا حکام لا گوہوں گے؟

المجواب: برخطبخواه عيدين وجعد بويا نكاح اس كاستناوا جب اوراس دوران بيس با تيس كرنا اوردوسر سامور بيس مشغول ربناوغيره ناجائزين، كسما في الدر المختار: وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد ص: ٢٩٤٤ (٢٠٠٠).

<sup>﴿</sup> ا ﴾ (ردالمحتار هامش الدرالمحتار ٢:٥٥ كتاب الحج)

١٠٤٠ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ١٠٢١ مطلب في حكم المرقى بين الخ باب الجمعة)

## مكانات بر هذا من فضل دبي لكف كاحكم

سوال: بعض لوگ نے مکانات بنا کراس پر هذا من فضل رہی کا بورڈ لگاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: اگريدمكان حرام مال سے بنايا كيا موتواس پريدكسنا جائز نبيس ہے۔

## افطاری کے وقت دعامیں "وبک امنت " کہنے کا حکم

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعائے افطاری میں وبک آمنت کہنا بدعت ہے کیا ہے ج

الجواب: بالفاظمتن مي البته الورسي، قال الملاعلى قارى: وبك امنت لا اصل لها وان كان معناها صحيحا وكذا زيادة عليك توكلت ولصوم غد نويت بل النية باللسان من البدعة الحسنة ، مرقاة شرح مشكواة ص٢٢١ م قبيل تنزيه الصوم ﴿ ١ ﴾. وهوالموفق

#### آب زمزم کی خرید وفروخت کا مسکلیر

سسوال: جے سے والیسی پر بعض حاجی جدہ اور کراجی میں آب زمزم خرید کر لاتے ہیں کیا آب زمزم کی خرید وفروخت جائز ہے؟ بینو اتو جروا

و اله (مرقلة المفاتيح شرح المشكواة ٢٩٨٠ قبيل تنزيه الصوم) وقال الشيخ محمد زكريا الكانلهلوى: وفي روضة المحتاجين ما اشتهر على الالسنة من زيادة (وبك آمنت) كذا زيادة (وعليك توكلت) لا اصل لها وان كان معناها صحيحا. ويظهر منه ان الزيادة ثابتة في رواية اخرى قلت وزاد في الاذكار للنووى على رواية ابى داؤد من رواية ابن عباس فتقبل منا انك انت السميع العليم. (هامش بذل المجهود ٣: ٣٥٠ كتاب الصوم باب القول عند الافطار)

الجواب: آب محرز میں تقوم اور ملک سی ہے کما صوحوا بہ ﴿ ا ﴾ پساس کی خرید وفروخت میں کوئی اس کی خرید وفروخت میں کوئی امر مانع نہیں ہے، واما کو نہ تبر کا فایضا لیس بمانع کبیع المصحف وغیرہ. وھوالموفق متعدد واموات کوایک چیز کا ایصال تو اب ہرایک کو بور ابور املی ہے

سوال: ایصال تواب مثلاثم قرآن یاصدقه وغیره متعددلوگون کویجزی موکر پیچا ہے یا بلا تجزی پراپوراماتا ہے؟ بینو اتو جروا

الجواب: با ترى برايك و پورا پورا بارامائه، صرح به الفقهاء وقال الحافظ ابن الحجر المكى: وهو اللائق بسعة الفضل (ردالمحتار) ﴿٢﴾، ﴿٣﴾، وهو الموفق ﴿١﴾ قال العلامة ابن عابدين: المعتمد عندنا ان شراء الشرب لا يصح وقيل ان تعارفوه صح ..... نعم لو كان محرزا باناء فانه يملك.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ۵۵:۲ باب العشر)

﴿٢﴾ قال العلامة الشامى: الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تبصل اليهم ولا ينقص من اجره شيئ ..... قلت لكن مثل ابن حجر المكى عما لو قرأ لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب بانه افتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل.

(ردالمحتار هامش الدرالمختار ١:٢٢٢ مطلب في القراءة للميت واهداء ثوابها له)

(م) قال الشاه اشرف على التهانوي: في ردالمحتار ويوضحه انه لو اهدى الى اربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو اهدى الربع لواحد وابقى الباقى لنفسه ملخصا قلت لكن مسئل ابن حجر المكى عما لو قرأ مسلم مركي في دليل مي كول نص ذكر تيم كي اورظام مهاكم كم كد قياى مسئل ابن حجر المكى عما لو قرأ مسلم كركي في دليل مي كول نص ذكر تيم كي اورظام مهاكم مسئل المناه المناه

#### جنازہ کیلئے کئے گئے تیم پرفرض نماز پڑھنے کامسکلہ

#### سوال: جنازه كيلي تيم كيا، كيااس تيم سے فرض نماز براهي جاسكتى ہے؟

الجواب: پرس ماست به كما في الهندية ١:٢١ لو تيمم لصلاة الجنازة او لسجدة التلاومة اجزأه ان يصلى به المكتوبة بلا خلاف كذا في المحيط (١٠). وهو الموفق

## كفار كے شكار كئے ہوئے مجھليوں كاحكم

سوال: عرب ممالک بلکه اب پاکستان میں بھی کفار ممالک سے بند ڈبوں میں محصلیاں آتی ہیں جو کفار کے ہوتی ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: كفارك شكارك مولى مجهل بشرطيكه طافى نه موهو ٢ ﴾ كمانا جائز ب و٣ ﴾ .....

(بقیہ حاشیہ) کیونکہ اجسو ھا کامرجع صدقہ ہے جس کا تفیقی مفہوم کیل الصدقة ہےنہ کہ جنو و الصدقة اور الفید حاشیہ) کیونکہ اجسو ھا کامرجع صدقہ کی واحد ہوتا ہے اور مجموعہ مراد ہونا تخاج قرینہ ہوتا ہے اور قرینہ کا فقد ان ظاہر ہے ہیں معنیٰ میہوئے کہ دونوں میں سے ہروا حدکو پورے صدقہ کا اجر ملے گا۔

(بوادر النوادر ۳۵۴ اسی ویں حکمت)

﴿ ا ﴾ (فتاوي عالمگيريه ١: ٢٦ الباب الرابع في التيمم)

وفي الهندية: السمك والجراد يؤكلان غير ان الجراد يوكل مات بعلة او بغير علة
 والسمك اذا مات بغير علة لا يؤكل كذا في الظهيرية.

(فتاوى عالمگيريه ٢٨:٥ الباب السادس في صيد السمك)

﴿ ٣﴾ قال العلامة عبد المحنى اللكهنوى: محربن موى وميرى وممالله حياه الحيوان مين امام حسن بعرى وممالله حياه العلامة عبد المحنى اللكهنوى: محربن موى وميرى وممالله حياه المحارم المائلة من الله المائلة من الله المائلة من المحيط لا بأس باكل سمكة ..... (بقيد ماشيدا كلي صفيه بر)

لانها تحل بدون التسمية والذبح﴿ ا ﴾. وهو الموفق

## جاند برنماز برصنے كاتھم

سوال: بعض لوگ ہو چھتے ہیں کداب جا ند پرلوگ آتے جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے کیونکہ محدہ تو زمین پر چیشانی رکھ کرادا ہوتا ہے؟

الجواب: جاند برنماز پڑھناجائز ہے اس میں کوئی محظور شرعی نہیں اور تحری سے ست قبلہ معلوم کیا کریں ﴿۲﴾ ۔وهو الموفق

(بقیہ حاشیہ)اصطادھا المجوسی لانھا تحل بدون التسمیۃ فالمجوسی وغیرہ فیہ سواء، مجھلی المجوسی وغیرہ فیہ سواء، مجھلی جے مجوی نے شکار کیا ہواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مجھلی بغیر خدا کا نام لئے ہوئے بھی حلال ہے ۔ پس مجوی اور دوسر بے لوگ سب اس معالمے میں مساوی ہیں۔

(مجموعة الفتاوي ٢:٢ ٣٠ كتاب الاكل والشرب)

﴿ ا ﴾ قال العلامة شمس الدين السرخسى: ذكاة السمك و الجراد اخذه ومراده بيان ان الذكلة ليست بشرط فيهما بل يثبت الحل فيهما بالاخذ من غير ذكاة الاترى انه لا تثبت الحرمة بكون الآخذ مجوسيا او وثنيا وما يشترط فيه الذكاة يشترط فيه الاهلية للمذكى وحيث لم يشترط في السمك و الجراد.

(كتاب المبسوط للسرخسي ١١: ٢٢٩ كتاب الصيد)

(۲) وفي المنهاج: فإن قيل أن السجدة لا بد أن تكون على الارض أو على ما قام مقام الارض والمعلق في الجو والفضاء ليس هكذا قلنا: كما أن الماء جسم فاصل بين السفينة والارض لا يعتد بفصله فكذلك الربح جسم فاصل بين الطيارة والارض لا يعتذ بفصلها وكما أن السمآء جسم ليس بارض ولا قام مقامها وتصح الصلواة فيها لقوله تعالى: وأوصائى بالصلواة والزكوة مادمت حيا، ولاستقرار الجبهة عليها، فكذلك يقال في الصلواة في القمر والمربح وغيرهما. (منهاج السنن شرح ترمذي ٢٣٣٢ باب الصلواة على الدابة)

#### صوفياء كے اشغال واذ كاركاتكم

سوال: صوفیاء کرام کے اشغال واذ کارمثلاجیس دم وغیرہ جواحادیث سے تابت نہیں بدعت ہیں بائیس؟ بینو اتو جو وا

البوان اوران کے مطاوب ہے، ان دار خلاص عنداللہ مجبوب اور بندہ سے مطلوب ہے، ان دارج اوران کے مبادی کا نظیر علم قرآن کے حصول جیسا ہے، پس جس طرح اسان عربی کے مبادی میں مشغول رہنا عبادت ہے بدعت بیس ہے بدعت برعت ہے بدعت برعت کے مبادی میں مشغول ہونا اور مبادی میں مشغول ہونا اور مبادی میں بیضروری نہیں ہے کہ نص صرح سے ثابت ہوں البت بیضروری ہے کہ نص سے متصادم نہوں کے مما اشیسر الیہ فی حدیث مسلم اعرضوا علی دقا کم لابانس بالرقی مالم یکن فیہ شرک ﴿ ٢﴾ و هو المعوفق

# تالی سوار ہے اور سامع بیادہ جارہا ہے سحدہ تلاوت کے تکرار کا کیا تھم ہے؟

سوال: ایک آدی سوار ہے اوراس کے چھے دوسرا آدمی پایادہ جار ہاہے جبکہ سوار آدمی نے آئے۔ ایک آدمی سوار آدمی نے آئے۔ ایک تعدہ کافی ہے یاسب تجدے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: اتحاد کلی وجہ سے تلاوت کرنے والے پرایک بجدہ واجب ہے اور سامع پرسب
﴿ ا ﴾ قال الفقیہ العلامة رشید احمد المجنجو هی: اشغال صوفیا بطور معالجہ کے ہیں سب کی اصل نصوص
سے ثابت ہے جیسا اصل علاج ثابت ہے مگر شربت بنفشہ عدیث صرتے سے ثابت نہیں ایسا ہی سب اذکار کی اصل
ہیئت ثابت ہے جیسا تو پ بندوق کی اصل ثابت ہے اگر چاس وقت میں نتھی سویہ بدعت نہیں ، ہال ان ہیجات کو
سنت ضرور کی جا ننا بدعت ہے اور اس کو بھی علاء نے بدعت اکھا ہے۔

(فتاوي رشيديه ١٩٣ كتاب الاخلاق والتصوف)

﴿ ٢﴾ (صحيح مسلم ٢ : ٢٢٣ قبيل باب جواز اخذ الاجرة على الرقية)

واجب ين الاختلاف المجلس (قاضى خان) ﴿ ا ﴾. وهو الموفق

#### وساوس اوررغبت معصیت دور کرنے کا وظیفہ

سوال: وسوسول اور گناہوں میں رغبت زیادہ ہے اور دل کی صفائی نہیں ہوتی اس کیلئے کونسا وظیفہ بہتر ہے؟ بینو اتو جرو ا

الجواب: اعوذبالله من الشيطن الرجيم لاحول و لا قوة الا بالله، كثرت يخ عاكري ﴿٢﴾ يا٣٣ بارروزانه وظيفه بنالے ﴿٣﴾ وهو الموفق

﴿ ا ﴾قال العلامة فخر الدين الفرغاني: المصلى اذا قرأ آية السجدة على الدابة مرارا وخلفه رجل يسوق الدابة يسجد المصلى سجدة واحدة والسائق يسجد لكل مرة.

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ١٥٩: فصل في قراء ة القرآن)

﴿٢﴾ عن مكحول عن ابى هويرة قال قال لى رسول الله المنافظة من قول لاحول ولا قوة الا بالله ولا منجاً من الله الا بالله فانها من كنز الجنة، قال مكحول فمن قال لاحول ولاقوة الا بالله ولا منجاً من الله الا اليه كشف الله عنه سبعين بابا من الضر ادناها الفقر، رواه الترمذي ..... وعن ابى هويرة قال قال رسول الله المنافظة لا حول و لا قوة الا بالله دواء من تسعة وتسعين دآء ايسرها الهم، وعنه قال وسول الله المنافظة الا ادلك على كلمة من تحت العوش من كنز الجنة لا حول و لا قوة الا بالله يقول الله تعالى اسلم عبدى واستسلم رواهما البيهقى فى الدعوات الكبير.

(مشكونة المصابيح ٢٠٢١ باب ثواب التسبيح الفصل الثالث)

﴿ ٣﴾ قال الامام ولى الله الدهلوى: اعلم ان الشرع لم يخص عدداً ولا مقداراً دون نظيره الالحكم ومصالح وان كان الاعتماد الكلى على الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين وما يليق بهم عند سياستهم وهذه الحكم والمصالح ترجع الى اصول الاول ان الوتر عدد مبارك لا يجاوز عنه ما كان فيه كفاية الخ.

(حجة الله البالغة ١: • • ١ باب اسرار الاعداد والمقادير)

## قرآنی آیات اور دعائیں لکھ کرینے اور بلانے کامسکلہ

سوال: بعض عامل قرآنی آیات اور دعائیں وغیرہ لکھ کراور پانی ہے دھوکر مریضوں کو پلاتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بابدعت اور ناجائز ہے؟ بینواتو جروا

الجواب: جن تعویذات کامضمون معلوم اور جائز ہواس کا پینا اور پلا نا برائے علاج جائز ہے، خیرالقرون میں ﴿ اَ﴾ اور مشائخ کے ہال معمول اور مجرب ہے ﴿ ٢﴾ ۔ و هو الموفق

﴿ ا ﴾ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى الله عنه قال: اذا عسر على المرأة ولدها اخذ اناء لطيفا يكتب فيه (كانهم يوم يرون ما يوعدون) الى آخر الآية، و (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الاعشية او ضحاها)، و (لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب) الى آخر الآية، ثم يغسل ويسقى المرأة منه وينضح على بطنها و فرجها. (الحديث)

قال عبد الرحمن البرني: ذكره السيوطى في الدرالمنثور، وقال: اخرجه ابن السنى والمديلمي، وفيه عبد الله بن محمد المغيرة، قال ابوحاتم: ليس بالقوى، وقال ابن يونس، منكر الحديث. (عمل اليوم والليلة المعروف بابن السنى ٢٥٠ باب ما تعوذ به المرأة التي تطلق) (٢٠ قال العلامة عمر بن احمد الخربوتي: في المواهب نقل عن القشيرى ان ولده مرض مرضا شديدا حتى اشرف على الموت واشتد عليه الامر قال فرأيت رسول الله المنابعة في المنام فشكوت اليه ما بولدى، فقال: ابن انت من آيات الشفاء فانتبهت فتفكرت فيها فاذا هي في ستة مواضع من كتاب الله تعالى (ويشف صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء يخرج من بطونها وسقيته اياها فكانما نشط من عقال.

(شرح الخرپوتي على قصيدة البردة ٢٣١ كم ابرأت وصبا الخ)

# العقائد الاسلاميه باللغة السليمانيه

جلیس عقائد اور جالیس مہم احکام پر پشتوز بان میں شائع کی گئی ہیں۔ اردوزبان میں ترجمہ کیا گیاہے، بہت جلدشا نع کیا جائے گا۔

مسائل جي

جے کے اہم مسائل ولحکام اور جدید دو رمیں پیش آنے والے واقعات کو قدیم کتب کے حوالوں سے مزین کرکے لکھا گیاہے۔

# رساله قبربيه

میت کے موت سے نفل ون تک تمام اہم مسائل اس میں جمع کئے گئے ہیں۔ بہت سے اختلافی مسائل والتے اور ملل انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔



عن علير القدرت جامع تندى كى مبسوط اور مدل و فران ال

منهاج السنن

شرح جامع السنن للامام الترمذي



لفضيلة الشيخ محدث كبير فقيه العصر مفتى اعظم عارف بالله مولانا مفتى محمد فريد الزروبوى المجددى النقشبندى المفتى والشيخ بدار العلوم حقانيه آكورة خثك

کلم فحات در ۱۳۸۰

ناشر

مولتا عافظ عين احمد لتي نقشهندي مهتم والعلم مديقيه ندولي سلعمواني



منافاضات

المحدث الشهير والفقيه النبيل الشهير والفقيه النبيل الشيخ المفتى محمد فريد المحددى الزروبوى جامعة دارالعلق الحقانية اكوره ختك باكستان

ويليه المقدمة في مصطلحات علم الحديث للشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله

اعداد وتقديم مفتى محمد وهاب المنجلورى حادم العلم والافتاء بدار العلوم صديقيه

....: الناشر:....

مولا ناحا فظ حسين احمصديقي مديردارالعلوم صديقيه زروبي (صوابي)

صحیح النخاری کے کتاب الایمان کتاب العلم کا جامع عربی شرح

هدايةالقاري

صحيحالبخاري

للعلامة فضيلة الشيخ سولاناالحاج محد فريد المجددي العقصب كالزرويدي

بخارك الثريف ع مطول او فينم شروح كالخص ، اكابرى ثين عامال كانجور ا كافات المالعلوم مديقية زروني للعصواني تاشر: والالعلوم مديقية زروني للعصواني

صحیحسلم کے مقدمہ کی محققانہ شرح (عربی)

فتح المنعم

مقدمةالمسلر

لفضيلة الشيخ مولاتا فتى محدر بيرعددى أشيخ وأمفتى بدار العلوم حقائبياكوره خنك يۇردى مادە ئەرتىل بىللىدىدىكىلىنىدىل دادى ـ

ناشر : مولانامانظ سين احمصد في تعشوندي مهتم والعلم مديقيد ندولي معمواني



|   | • |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   | • |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   | • |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  | • |   |  |
| • |   |  |   |   |  |